# قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْتُهُ اَنَاسَتِّدُ وُلُدِ اٰذَمَ يَوْمَ الْقِيَامَة ﴿ الْمِعَامِينَ الْمُعَامِدِهِ ( 2278) وَ وَلَدِ اٰذَمَ يَوْمَ الْقِيَامَة ﴿ الْمُعَالِمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلَّالِمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل



الم اللود في المريق التي المركز الأعال معنا الله المركز الأعال معنا الله الموارديات

جمع وترتيب موال في محمد الرحم في الرحم الرحم في المركم ال

ناشر جَامِعَةُ الطَيِيَاتُ لِلبَناتُ الصَّالِحَاتُ

گلی نمبر 4 محلّه کنورگڑھ کالج روڈ گوجرانوالہ 055-4220696

## كَالَ النَّبِيُّ مَنْظِيُّهُ

آنَا سَيِّدُ وُلُدِ أَدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [مسلم حديث نمبر ٢١٢٨] غُرْضَ آبِ عِيمَ نَبِيُّ الْأُمَّة بِين الين نَبِيُّ الْكُنْبِيَاء بَهِي بِين [تخذر الناسس]

عالم اسلام کے عظیم را ہنما تجر کیٹ ختم نبوت کے مظلوم مجاہد حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتو ک کی شمان رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کی خد مات کا تعارف

#### حضرت نانوتونئ

اور

# خدماتِ ختم نبوت

﴿ پيند فرموده﴾ مالنف دين مراراه

امام الل السنة فيخ الحديث والنفير حفرت مولا نامحد سرفراز خان صاحب صفدر من الله يطول حياته

جمع وترتيب

احقر عبادالله تعالى :محرسيف الرحمٰن قاسم عفى عنه فاضل جامعهام القرى مكه كمرمه

جامعة الطيبات للبنات الصالحات

كلى نمبر مهمحله كنوركر هكالج رود كوجرانواله

0333 8150875

نام كتاب : حفرت نانوتوي اورخد مات ختم نبوت

جع وترتيب جمرسيف الرحن قاسم فاضل جامعدام القرى مكه كرمه

طبع اول: ذوالجية ٢٠٠٨ ه، وتمبر ٢٠٠٨ ء

تعداد: ۱۰۰

تاثر: جامعة الطيبات للبنات الصالحات

پندفرموده امام الل السنة چنخ الحديث والنفسير حفرت مولا نامحد سرفراز خان صاحب صفدر مَنْتَعَنَا اللَّهُ بِطُوْلِ حَيَاتِهِ

# **CENTRAL MOSQUE** GUJRANWALA

إن بالمحمد كما لا الما خطیب : ابوعمار زاهد الراشدى

والسيوالرحث دلرهم

في- بعدام صدرت عليهم مي عظت در عقيدة حتم نيت كا كارا سي ويور ساور الراكرة من ورك المنافرة المراكرة المراكرة ور تربي شنل مرداسف المرين مام م كارد بالمسعوره وغرف راع رس ست مرون موسرفروز خان صفور داستم اتم می خرمت سن بست ي ي روروس رس ك سدوت عن مل سال كيان وغرت مؤلا لا كلاف مصنف كراس محنث بر مسرت كالفراد الع عاورون كر عد دعارك ع كرامد تكالا زنس حراع فردس إرن كارس سخنت كايش كوتميات وتمرت به زدن فرون ارام لين ابر به رزمددر بی و استان

حظيب مؤنرما كانفحا lings

(17.1/5-19)

لابواله الدوالد والدفاح

عمل بن ۲۰ دوالج ۲۹ می و افزینده افزین می در دوالم ۱۹ دوالم ۱۹ می در دوالم ۱۹ می دوالم ۱۹ می دوالم ۱۹ می دوالم

## <u>اظھار مسرت</u>

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب نبي اكرم كالفيئم كي عظمت اورعقيده وختم نبوت

کے بارے میں

جية الاسلام حضرت مولا نامحمرقاسم نا نوتوي

كى منتحب عبارات اوران كى توضيح وتشريح برمشمل مولاتا سيف الرحمن قاسم كى كتاب كامسوده

حضرت امام الل سنت مولا نامح سرفراز خان صفدر دامت بركاتهم

کی خدمت میں پیش کیا گیا اور انہیں اس کے مندرجات سے آگاہ کیا گیا۔

حفرت منظله نے مصنف کی اس محنت پر

#### مسرت کا اظھار

کیا ہے اوران کیلئے دعاء کی ہے کہ اللہ تعالی انہیں جزائے خیر دیں اوران کی اس محنت و کاوش کو قبولیت وثمرات سے نوازیں۔ آمین یارب العالمین

وستخط

ابوعمارزاحد الراشدي

خطيب مركزي جامع متجد كوجرانواله

۱۲/۱۹/۸۰۲۹

(دستخط حضرت فينخ مرظله)

ابوالزا مدمحمه سرفرازعفي عنه

مفتها الرذ والحجة ١٣٢٩ ه

بمطابق ۲۰ دسمبر ۲۰۰۸ء

(وستخطمولا نامنهاج الحق راشدصاحب مدخله)

احقرمنهاج الحق عفى عنه

# تقريظ حفرت مولانا زامدالراشدى صاحب دامت بركاتهم العاليه فيخ الحديث مدرسه لعرة العلوم كوجرا نواله

نَـحْمَدُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ دَسُولِهِ الْكَرِيْمِ ، وَعَلَىٰ أَلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَاتَبَاعِهِ اَجْمَعِیْنَ ، اَمَّا بَعُدُ !

قادیانیوں نے مرزاغلام احمد قادیانی کی جموئی نبوت کو دجل وفریب کے ذریعہ قابت کرنے کی کوشش میں جن اساطین امت رَحِمَهُم اللّٰهُ تعالیٰ کی عبارات کوسیاق وسباق سے اللّٰهُ مِسرّة الْمُونِيْ رَمُولُورُ مِیْ کیا ہے ان میں ججۃ الاسلام حضرت مولا ناحمہ قاسم نا نوتوی قلہ اللّٰهُ مِسرّة الْمُعْوِيْدُ بانی دار العلوم و یوبند بھی شامل جیں ، حالا نکہ حضرت نا نوتو کی نے جناب نی اکرم مالیہ میں ختم نبوت کے زمانی مکانی اور رہی پہلؤوں کو اپنے مخصوص فلسفیانہ انداز میں جس خوبی مؤالیہ میں میں خوبی سے واضح کیا ہے وہ اہل علم کیلئے سرمہ بصیرت کی حیثیت رکھتا ہے [ و یکھئے تحذیر الناس میں ، ام مطبع سے واضح کیا ہے وہ اہل علم کیلئے سرمہ بصیرت کی حیثیت رکھتا ہے [ و یکھئے تحذیر الناس میں ، ام مطبع قاسی دیوبند \_ راقم ] محر قادیا نبول نے اس بحث کی بعض عبارات کو بنیاد بنا کر میں کہا کہ حضرت مولا نامحہ قاسم نا نوتو کی نبی اکرم مُلا اللّٰمُ کی ختم نبوت زمانی کے قائل نہیں ہیں اور رسول اللّٰم کا اللّٰم کا نبیس ہی ہے۔ ا

قادیانیوں کے اِس استدلال کی پیروی کرتے ہوئے بعض دیگر معاندین نے بھی حصرت نانوتو کی کے خلاف فتوی بازی کا بازار گرم کردیا ، اور بید شتی ابھی تک جاری ہے جبکہ اِنہی عبارات کے حوالہ سے حصرت مولا نامحہ قاسم نانوتو کی کی زندگی بیل بعض الل علم نے جب اپنا احکال علمی انداز بیں چیش کیا تو انہوں نے اپنے موقف کی '' مناظرہ عجیبہ'' کی صورت میں وضاحت کردی تھی جس میں وہ فرماتے ہیں کہ:

''اپنا دین وایمان ہے بعدرسول الله مُنافِظ کا اور نبی کے ہونے کا احمال نہیں جو اِس میں تامل کرے اُس کو کا فریجمتا ہوں'[ دیکھیے مناظرہ عجیبہص ۱۹۳۴۔ راقم]

نيز بيفر مايا كه

"فاتمیت زمانی اپنا دین وایمان ب ، ناحق کی تهمت کا البته کچه علاج نہیں" [دیکھئے مناظرہ عجیب ص ۵۱ دراقم]

اس طرح رسالہ 'قاسم العلوم' میں وہ اپناعقیدہ یوں بیان کرتے ہیں کہ

"المائك اور كتب منزله اور رسل مرسله پر ايمان ركمتا مول پر زين وزمان، كون ومكان، يس عرش سے لے كر فكو قق ومكان، يس عرش سے لے كر فرش تك اور قد حسب القسط كات تك كى كورسول الله تَالَيْتُمْ كَير اير نبيل جمتار نه پہلے كوئى موانه بعد يس كوئى اليا موگا بلكه سلسله نبوت آپ كوزمانه برختم موكيا، جو بعد آپ كوئى فخص كى كوئى اليام كافر جمتا مول" [و كيمي قاسم العلوم تاليف كوئان درالحن راشد كاندهلوى م 200 بحواله روقول فصيح]

محرستم ظریفی کی انتہا ہے ہے کہ خود دیکلم موصوف کی اِس دوٹوک دضاحت کے باوجود نہ صرف ہیکہ قادیانی حضرات، حضرت تا ٹوتو گ کی ان عبارات کو میکلم کی منشا اور وضاحت کے عملی السر غمم مسلسل پیش کے جارہے ہیں، بلکہ اس پر حضرت تا ٹوتو گ کے خلاف فتو گ بازی کا شوق پورا کرنے والے اور انہیں نعوذ باللہ گتاخ رسول ثابت کرنے کے خواہشمند معاندین بھی اپنا مشخلہ بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں۔

ہارے فاضل دوست حضرت مولا تا سیف الرحمٰن قاسم حفظہ اللہ تعالی نے اِسی پس منظر میں ججۃ الاسلام حضرت مولا تا محمہ قاسم تا نوتو گ کی کتابوں کا تفصیل سے مطالعہ کر کے ان میں سے ایسی عبارات کوزیر نظر کتاب میں چیش کیا ہے جن میں جناب رسالتمآ ب سلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و مدحت اور اُن کے منصب ختم نبوت کے بارے میں حضرت مولا تا محمہ قاسم تا نوتو گ کے جذبات واحساسات اور عقیدہ وایمان کی قوت وحرارت کا اندازہ ہوتا ہے، اور بلا شبہ حضرت تا نوتو کی کا یہ جذب ایمانی اور اِس کا والہانہ اظہار ہم جیسے لاکھوں مسلمانوں کیلئے ایمان میں اضاف

اور توت کا باعث ہے۔

مولاناسیف الرحمٰن قاسم إس علمی کاوش پر ہم سب کی طرف سے تیمریک و تشکر کے ستحق بیں اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت إن کی اس محنت کو قبولیت وثمرات سے نوازیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کیلئے استفادہ وراہنمائی کا ذرایعہ بنا کیں۔ آبین یکا رَبَّ الْعَالَمِینَ۔

وستخط

(مولانا)ابونمارزاهد الراشدی خطیب مرکزی جامع متجد گوبژانواله ۱۹دنمبر ۲۰۰۸ه

تقريظ حضرت مفتى عبدالقدوس مدظله بن مفتى عبدالشكورتر مذى رحمة الله عليه باسم بالمراجاندوتعالى

ختم نبوت کے عظیم اور اہم عنوان پر حضرت نالوتویؓ نے اپنی کتب بیس بہت سے مقامات پر کلام فرمایا ہے اور خاص اِس موضوع پر''تحذیرالناس'' بھی تحریر فرمائل ومضابین کے جامع پُر مغز ، مختصر تعارف کے ساتھ'' تحذیر الناس'' کی

عبارات کو بھی ہوئے ہل انداز میں پیش کردیا گیاہے۔

کتاب دیکھنے سے واضح ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کیلئے حضرت اقدی نا نوتو گ کی خدمات برصغیر کی تاریخ میں اساس اور بنیا دکی حیثیت رکھتی ہیں آپ کے بعداس موضوع پر جو کچھ لکھا گیا اور جوخدمات سرانجام دی گئیں وہ سب آپ کی مرہون منت ہیں کتاب و کیھنے سے یہ حقیقت بلاتر دوآ شکارہ ہوجاتی ہے فیللّا دکر الْقائِلِ وَالْمُولِّلْفِ۔

این اکابر کے علوم وفیوض ، ان کی بیش بہا تالیفات اور مضامین سے استفادہ کیلئے جہاں علوم وفنون میں مبارت کی ضرورت ہے وہیں مدارس کے مروجہ انداز تدریس میں اکابر کے تعارف اور ان کی کتب ورسائل کے اقتباسات کوشامل کرنے کی اشد ضرورت ہے، تا کہ مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اور پڑھانے والے اسا تذہ کرام کو بھی اپنے اکابر کی خدمات کاعلم ہواوروہ ان سے بحر پوراستفادہ کرتے رہیں۔

حضرت اقدس والبد ماجد فی لیس سود فی فرماتے سے کہ میں حضرت ججۃ الاسلام مولانا محدقات ما لوتوی کی کتب ورسائل ومضا مین کا تعارف کنز الدقائق پڑھنے کے زمانہ میں حضرت شخ المهند کے تمین وسائل ومضا مین کا تعارف کنز الدقائق پڑھنے کے زمانہ میں حضرت مولانا محرمیین صاحب خطیب نے کرایا تھا ، اورانی کے متوجہ کرنے پر ہمیں حضرت کی کتب پڑھنے کا موقع ملا اور پھر" تحذیر الناس" کی عبارت پر پنجاب کے ایک مشہور سجادہ فیمن سے کامیاب مناظرہ ہوا۔ بیسب ای کی برکت تھی کہ طالب علی کے زمانہ سے ان عبارات کوخوب سجھا ہوا تھا" ان فیلی فرلگ لله تحری لمی نی کان لکہ قلب او الکھی السمع کی مراب کی حدارات الل علم اس کتاب کی قدر فرما کیں گے اورا پے تدریکی طریقہ کارش اسے بھی جگہ دیں گے۔

احقر عبدالقدوس ترندی غفرله جامعه حقانیه سامیوال سر گودها ۱۹۲۴ والحبه سنه ۱۳۲۹ ه

## بم الثدا*لرطن الرحيم* **افتصاف**

ایک مرتبراس عاجز نے معماروں کے ساتھ کام کرنے والے ایک مردور سے ہوچھا کہ تم
معماروں کے ساتھ کام کرتے رہتے ہووہ جو پکھ کرتے ہیں تہمارے سامنے کرتے ہیں۔ سالہا سال اُن
کے ساتھ کام کرنے کے باجودتم مرووری کر کے تھوڑ ہے ہیں تمہارے ہوتم معمارین کرکام کیوں ٹہیں کرتے
عزت بھی ہو کمائی بھی۔وہ کہنے لگا ہمارے پکھ ساتھی بطور معمارے کام کرتے ہیں مگران کے کام میں شکوہ
رہتا ہے پھرائی نے بتایا کہ معمار کے ساتھ رہنے اوران کے کام کود یکھنے سے کام نہیں آتا اس کا طریقہ یہ
ہے کہ ہم کی معمارے بات کر کے اس کی شاگر دی ہیں آیں اس کوکوئی کام طے گاوہ کے گا ہم وومستری
کام کریں مے دومستریوں کی اجرت صرف استاد کو لے گی شاگر دکو پکھ نہ طے گااس طرح ایک عرصہ ساتھ
دہرکام کریں ہے دومستریوں کی اجرت صرف استاد کو لے گی شاگر دکو پکھ نہ طے گااس طرح ایک عرصہ ساتھ

اس مرووری بات س کریس نے کہاواتی نی کریم اللہ نے قربایا: إِنَّمَ الْعِلْمُ بِالتَّعَلَمِ اللَّعَلَمِ بِالتَّعَلَمِ ( بخاری جاص ۱ آخر یک کیلئے فتح الباری دیکھیں ) ترجہ: علم توسیکو کری آتا ہے۔

## <u>وین کی قدر کریں:</u>

آج دنیا میں ہر ہنراور فن کوسکھنے کیلئے شاگر دی کی جاتی ہے گر دین سکھنے کیلئے دنیا کی تعلیم یا اپنے افتداریا اپنی سرمایدداری کوکافی جان لیتے ہیں اس میں دین کی بڑی نا قدری ہے یص اپنے مطالعہ پراعتاد کرے دین کو بچھنا فتنے سے خالی نہیں ایسے لوگ عمو ما گمراہ ہوجاتے ہیں۔

قاضی کوٹ ضلع گوجرانوالہ کا ایک غیر مقلد قاضی ضیاء الدین ۱۸۸۵ء میں قاویان گیا مرزا کا مرید بنا، اورا پی آل اولا دکو بھی مستقل قادیان لے گیاوہ اوراس کے ذریعے قادیانی بنے والے بارہ آدی وہ ہیں جو قادیانی کے خاص تین سو تیرہ مریدوں میں شامل ہوئے (اسحاب احمرص ۲۱) بیشنص اپنے مطالعہ پراعتا دکرنے سے گمراہ ہوااس کے مانے والوں نے لکھا ہے کہ قاضی صاحب کو عربی اور علوم دیدیہ میں کانی مہارت تھی اورانہوں نے زیاوہ ترعلم اپنے گھر میں رہ کراور مطالعہ کے ذریعے حاصل کیا ہوا تھا (اسحاب احمرص ۲۷)

#### اساتذه علم حاصل كرف كافائده:

ایک مرتباس عاجز نے سوچا کہ سکول وکالج اور مدارس میں تعلیم کار فرق کیوں ہے کہ سکولوں
کے فضلا موکودین میں شبہات آتے ہیں جبکہ دینی مدارس کے طلبہ جواب دیتے رہتے ہیں حالانکہ سکولوں
میں شبہات پڑھائے نہیں جاتے اور مدارس میں ان کے جوابات سکھائے نہیں جاتے بھریہ بات سجھآئی
کہ نبت کافرق ہے ایک کی نبست اساتذہ کے واسطے سے نبی کریم اللے تک جاتی ہے دوسرے کی نبست
اپ اساتذہ کی وساطت سے یہود و نصاری پر وفیسروں کی طرف ہے۔ جو خص ایمان کی حفاظت جا ہے وہ اپناتعلق اس نبست کے ساتھ نجی تلاقی ہے جوڑ لے۔

الحدوثداس عاجز کوانڈرتعالی نے اساتذہ اورمشائخ کی وساطت سے بینبہت عطاکی ہے۔
راقم کے ساتذہ میں دوحفزات کو بیخصوصیت حاصل ہے کہ انہوں نے حفزت مولانا محمد قاسم نا نوتو گئے کے
علام کے پھیلا نے اوران کے دفاع میں خصوصی کرواراواکیا ہے امام اہل النة شخ الحدیث والنفیر حفزت
مولانا محمر مرفراز خان صفد رصاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کتاب بانی وارالعلوم کسی عبارات اکا براور
اتمام البر بان وغیرہ کتابوں میں حضرت نا نوتو کئی کا دفاع کیا اور مفسر قرآن حضرت مولاناصوئی عبدالحمید
صاحب سواتی رحمہ اللہ تعالی بانی مدرسہ هر ق العلوم گوجرا انوالہ نے حضرت کی کتاب ججہ الاسلام کا عربی
ترجمہ کیا نیز حضرت کی ایک اور نایاب کتاب اجو بہ اربعین پرمقدمہ کھے کر بہت اعلیٰ معیار کے ساتھ شاکع
کیا۔راقم الحروف نے دور وَ حدیث کے سال ان دونوں حضرات سے حضرت نا نوتو کئی کی کتابوں کی
اجازت حاصل کی ۔اس مناسبت سے میاجز اس کتاب و محضرت نا نوتو کئی اور خدمات ختم نبوت ''کا

#### انتساب

این ان دولوں اساتذہ کی طرف کرتا ہے اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی طرح اکا ہر کے ساتھ جوڑے رکھے۔ قوقُانا مُسْلِمِیْنَ وَالْحِقْنَا بِالصَّالِحِیْنَ آمین فقط بندہ محمد سیف الرحمٰن قاسم عفی عنہ

جامعة الطيبات للبنات الصالمحات محوجرالواله يا في مج كر2 امنك بعدادُ عمر بروزالوار۵ شوال ۱۳۲۹ ۱۳۲۹ ما كو بر۲۰۰۸ م

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# پیش لفظ

ٱلْسَحَـمُـدُ لِـلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرُّسُلِ وَحَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْنَ ، أَمَّا بَعْدُ !

الله اسلام کے ہال حضرت محمد رسول الله مال فیا کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کا گھٹے کے نبی ہونے کاعقیدہ کسی زمانے میں بھی اس بارے میں مسلمانوں کی دو رائے نہیں ہوئیں۔مسلمان تو مسلمان غیرمسلم بھی اس بات کو جانبے ہیں کہ مسلمان آتخضرت مُلَاثِيْرًا كَ بعد كسي نئے نبي كي آنے كونبيں مانے اور جو مخص آپ مُلَاثِيرًا كے بعد نبوت كا دعوی کرے وہ دائر واسلام سے خارج ہے چنانچہ مرزاغلام احمہ قادیانی نے مسلمان بن کرایک چیلنج نمااشتہاردیا کہوہ اللہ تعالی قادرِ مطلق کی طرف سے اصلاح خلق کیلئے مامور ہوا ہے اور یہ کہ مجھے من جانب الله يتمم مواب كه غير غرب والول كواسلام كى دعوت دول اور جوحض ميرے ياس ا کیک سال تک قادیاں میں رہے اور آسانی نشان اور خوارق عادات د کھے کرمسلمان نہ ہوتو اسے دو سوروپیدماجوارے حساب سے ہرجانہ یاجر ماندادا کروں گا (رئیس قادیاں حصداول ص ۹۵،۹۰) اس کے چیلنے کوایک پنڈت کیکھر ام نے قبول کرلیا اوراس بارے میں مرزاسے خط د کتابت شروع کی اس کے نام ایک خط کے اندر مرزا قادیانی لکھتا ہے مجھے پھے معلوم نہیں کہ کیا پھے ظاہر ہوگا ہم صرف بندهٔ مامور ہیں ہمیں کچے معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کس طور کا نشان ظاہر کرے گا۔(رئیس قادیاں حصداول ص ۹۷) اس ہندو پیڈت نے مرزا قادیانی کوغیرمسلم کہتے ہوئے مسلمانوں کا ترجمان تنليم كرنے سے انكار كرديا۔

# عقيده ختم نبوت غير ملمول كانظرين

پنڈت کیکھر ام لکھتا ہے کہ اس کلمہ سے کہ ہم صرف بندہ مامور ہیں اور زیادہ تر آپ کے اشتہار کی پہلی اور دوسری سطر سے صاف طاہر ہے کہ آپ نے پیغیبری کا دعوی کیا ہے اور حضرت عیسی کا نام مبارک لکھ کران کے برابرآپ کو ظاہر کیا ہے اس موقع پر بچا نہ ہوگا کہ آگر ہم حضرات علاء اسلام کو متوجہ کریں کیونکہ خاص وعام الل اسلام پر اظہر من افقت ہے کہ حضرت رسالت پناہ منم المسلین ہیں ہیں ایسے دعوید ار پر تعزیر شرعی کا فتوی کیون ہیں لگاتے کیونکہ خاتگی ویمن خت خرائی والے میں اور گھر کا بحیدی ان کا فرھا تا ہے (رئیس قادیاں معہ اول ص ۹۷ بحوالہ میکھر ام از آریہ ساج امر تسر ۵ آگست ۱۸۸۵ھ) و یکھا کہ ایک پنڈت بھی اس کا اقر ارکرتا ہے کہ تمام اہل اسلام کے ہاں نبی کریم منافظ گا خاتم انہین ہونا اظہر من افتس ہے۔ کو یاختم نبوت کاعقیدہ آئے۔ کسی الہ بدید ہے۔ انہائی تھوس عقائد) میں سے ہے۔ یوا قعداس دور کامعلوم ہوتا ہے جب مرز اقادیا نی کے عقائد علاء اسلام کے ہاں کھل کرسا منظ ہیں آئے تھے اور علاء اس کی باتوں جب مرز اقادیا نی کے عقائد علاء اسلام کے ہاں کھل کرسا منظ ہیں آئے تھے اور علاء اس کی باتوں کی تا ویل کرکے کفر کا فتوی دینے ہے گریز کرتے تھے۔

# <u>قادیانیوں کی حماقت:</u>

قادیانیوں کے تفری ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نی کریم کالفیخ کوخداتعالیٰ کا آخری نی نہیں مانے عجیب بات یہ بھی ہے کہ مرزائی مسیلہ کذاب اور اسود علسی کو نی نہیں مانے اس کے برخلاف مرزا قادیانی کو نہ صرف یہ کہ نی مانے ہیں بلکہ اس بے ایمان کا دفاع بھی کرتے ہیں اور مسلمانوں کواپنے جال ہیں پھنسانے کی کوشش ہیں بھی گئے رہتے ہیں۔ یادر کھیں کہ مسیلم کذاب اور اسود علسی ہے دیک یہ دونوں جھوٹے تھے مگر مرزا قادیانی جھوٹ ہولئے ہیں ان دونوں سے بہت بڑھا ہوا تھا۔

#### سبب تاليف:

گذشتہ دنوں راقم الحروف کی نظر ہے مرزائیوں کا ایک کتا بچہ گزرا جس کا نام ہے ''احمد یت پراحتراضات کے جوابات' بیا یک مطبوعہ تقریر ہے جوقاضی محمدنذ برمرزائی نے ۱۹۷۰ء کومرزائیوں کے سالا نہ جلے میں کی تھی۔اس کتا بچے میں اُس مرزائی نے نبی کریم تا انتخاہے بعد نوت کے جاری رہنے پر بعض کتابوں کی عبارتیں بے سوپے سمجھنقل کی ہیں اکثر کتابیں عربی زبان میں ہیں جن کااس نے اردوزبان میں ترجمہ کیا ہے۔اس موقع پراس ظالم نے ججة الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی التونی ۱۲۴۸ھ کی کتاب تحذیر الناس ۲۸ کی ایک عبارت بھی پیش کی ہے۔

بالفرض اگر بعدز ماند نبوی مناطق کو کی نبی پیدا ہوتو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق ندآئے گا (احمدیت(۱) پراعتر اضات کے جوابات ص۱۰)

جیۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی کی شخصیت پاک و ہی کے مسلمانوں میں بہت مشہوراور مسلمہ شخصیت ہے۔ ان کی کتاب تحذیر الناس آگر چداردو ہیں ہے مگر خاصی علمی اور پیچیدہ کتاب ہے اس لئے مرزائی اس کتاب کی وجہ ہے کم علم مسلمانوں کو الجھاتے ہیں۔ چنانچہ شہبازا حمد چشتی (ایم اے) نے تحذیر الناس سے جحۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی کی ایک عبارت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ایسی ناقص تحریروں کا سہارا لے کربی مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت میں ۱۱) مطلب یہ ہے کہ قادیانی نے ختم نبوت میں ۱۱) مطلب یہ ہے کہ حضرت ملاعلی قاری حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور دیگر مستندعلاء کرام کی جوعبارتیں مرزائی اجراء نبوت کے لئے چیش کرتے ہیں وہ بھی ناقص ہوتی ہیں۔ مرزائی کامل عبارتیں چیش نہیں کرتے سیاق وسباق کو نبیں دیکھتے اس طرح ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی کی جن عبارتوں کو مرزائی چیش کرتے ہیں وہ بھی ناقص ہیں۔ کامل عبارتوں کو لیا جائے تو معالمہ کھل کر عبارتوں کو مرزائی چیش کرتے ہیں وہ بھی ناقص ہیں۔ کامل عبارتوں کو لیا جائے تو معالمہ کھل کر سامنے آجائے اور پیۃ چل جائے گا کہ مرزائی ان کے نتوے سے بھی کافر ہی شہرتے ہیں۔ سامنے آجائے اور پیۃ چل جائے گا کہ مرزائی ان کے نتوے سے بھی کافر ہی شہرتے ہیں۔ سامنے آجائے اور پیۃ چل جائے گا کہ مرزائی ان کے نتوے سے بھی کافر ہی شہرتے ہیں۔ سامنے آجائے اور پیۃ چل جائے گا کہ مرزائی ان کے نتوے سے بھی کافر ہی شہرتے ہیں۔

اس کے بعد شہباز احمد لکھتا ہے کہ جب محتمبر ۱۹۷۳ء کو پاکستان توی آسبلی میں قادیانیوں کے نمائندہ مرزا قادیانیوں کوغیر سلم قرار دیئے جانے کیلئے دلائل دیئے جارہے تنفیقو قادیانیوں کے نمائندہ مرزا ناصرنے اپنے مسلمان ہونے کے دفاع میں تحذیرالناس کی ندکورہ بالاعبارت ہی کاحوالہ دیا تھا۔

# تحريك تحفظ ختم نبوت مين حضرت نا نوتو ي كاكردار:

راقم الحروف کو ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمہ قاسم نانوتو گ کی کتابوں کے ساتھ کافی عرصہ ہے۔ دلیجی ہے ذمانہ طالب علمی میں بھی ان کتابوں کو دیکھا اور بعد میں بھی پڑھا اللہ کے فتال کو کرم سے سنہ ۱۹۸۰ء میں دار العلوم دیو بند جانے کا موقعہ ملا، دیو بند سے حضرت کی کتابوں کو بالخصوص خرید کرلایا۔ بیتو حقیقت ہے کہ حضرت کی کتابیں عام کتابوں سے مشکل ہیں مگرایک بات ان کی کتابوں کو پڑھنے سے باسانی سمجھ آ جاتی ہے کہ حضرت نے مسلمان تو مسلمان فو مسلمان فو مسلمان فو مسلمان فو مسلمان فو مسلمان فیر مسلموں کو بھی اسلام کے بنیادی عقائدتو حید و رسالت کو سمجھانے کے لئے جنتا کام ججۃ الاسلام حضرت بالخصوص آ پ مالیقی کی عظمت اور ختم نبوت کو فابت کرنے کے لئے جنتا کام ججۃ الاسلام حضرت مولانا محم قاسم نا نوتو گ نے کیا اور جس انداز سے عقائق کی دلائل سے اس عقید سے کو فابت کیا اور فیر مسلموں کے ساتھ تقریری و تحریری مباحثوں کے دوران اس کو منوایا۔ راقم الحروف کے ناقص مطالعہ میں تاریخ اسلام میں کوئی عالم اس طرح کا نہیں گزرا۔

# حضرت نا نوتوي پرالزام:

مرزائیوں نے ججۃ الاسلام حضرت مولا تامحہ قاسم نا نوتوی کے کلام کا غلط مطلب بیان
کیا تا کہ ان کو اپنا ہموا ثابت کریں مرزائیوں کے برظاف کچھالوگوں نے بیافتراء باندھا کہ
حضرت نا نوتوی نے ختم نبوت کا اٹکار کردیا اور جو نبی کریم کا افتا کو آخری نبی نہ مانے وہ کا فرہالہ الا محضرت نا نوتوی معاذ اللہ کا فریب اور یہاں تک کہدویا کہ جوان کو کا فرنہ کے وہ بھی کا فرہادا میں الا کرعدل وانساف
اس الزام تراثی کوعقیدہ ختم نبوت کی خدمت قرار دیا آپ اپنی عقل کو کام میں لا کرعدل وانساف سے بتا کیں کہ ایے عل کوعقیدہ ختم نبوت کی خدمت کہا جائے یااس حرکت کو بالم تحرک کے تحفظ ختم نبوت کی خدمت کہا جائے یااس حرکت کو بالم تحرک کا الزام لگا کہ ورک کا الزام لگا کہ اور فیج سے کہا جائے دیا تھا کہ کا قواب حاصل کرلیا حالانکہ کر ہتھ کا ٹا جائے اور فیج سے کہا جائے دیے کا قواب حاصل کرلیا حالانکہ

مدیث پاک بیس ہے کہ قاضی مدے معاف کرنے بیں غلطی کرلے بیاس سے بہتر ہے کہ صدکے نفاذ میں غلطی کرلے ریاس سے بہتر ہے کہ صدکے نفاذ میں غلطی کرلے (مفکوة طبع بیروت ج ۲ص ۲۱۱)

# حضرت نا نوتو ک<sup>ھن</sup>ح کیے تحفظ ختم نبوت کے بانی:

حضرت نانوتوی کا ایک کمال بیہ کہ انہوں نے اِس موضوع پراُس زمانے ہمں کام
کیا جب ہندوستان ہیں خودکومسلمان کہنے والا کوئی مخص ختم نبوت کا مشر نہ تھا۔ اگر ان کی زندگ
ہیں بیفتذا ٹھتا تو خدا جانے وہ کیا پچھ کر گرز رتے۔ ان کی تحریوں سے پید چلا ہے کہ وہ ختم نبوت
کے اعلان اور اس کے اظہار کے لئے بہانے کی تلاش ہیں رہتے تھے قبلہ نما، انتقاد الاسلام اور
مباحثہ شا بجہانپور وغیرہ (جن کے مفصل حوالہ جات آ رہے ہیں) کے مطالعہ سے یہ بات واضح
ہوجاتی ہے۔ اور کتاب تحذیر الناس کا تو موضوع ہے ہی شان رسالت اور ختم نبوت کا بیان۔ اس
اعتبار سے مولا نا کو ہندوستان ہی تح کیک تحفظ ختم نبوت کا بانی کہا جائے تو بیجانہ ہوگا۔

# <u> تحریک ختم نبوت کامظلوم مجابد:</u>

نہایت دکھ افسوں اور جیرت ہوتی ہے کہ کا نئات میں جس عالم دین نے سب سے بڑھ کرختم نبوت کا پر چار کیا اور نہایت تھوں بنیا دوں پراس کا م کواٹھایا۔الزام لگانے والوں نے اس کو بھی نہ بخشا۔اس سے بڑھ کراورظم کیا ہوگا کہ البی ہستی پرا نکارختم نبوت کا الزام لگایا اُن پر کفر کے فتوے دیئے ان کے خلاف کتا ہیں کھیں تقریرں کیس مقالے پڑھے اور شاکع کئے اور عوام

الناس کوان کے خلاف ابھارا کسی پا کدامن پرتہت لگانے پرحدقڈف لگتی ہے عام مسلمان کو کافر کہنے سے انسان لعنت کاحق وارتفہر تا ہے تو بتا کیں کہ فتم نبوت کے استے بڑے مجاہد پر بیالزام کتنا بر اصر تحظلم ہوگا؟ حضرت تا نوتو کی کواس حوالے ہے اگر

# ﴿ تُح يكِ حْمَ نبوت كامظلوم عِابِدٍ ﴾

کہاجائے توبالکل بجاہے۔

علاء حقرت نانوتوی پرالزامات کا دفاع کیاراتم الحروف بھی متعدد کتابوں بیل اس پر پھے نہ پھے کھتارہا ہے گرراقم کے خیال بیل بید فاع کافی نہیں بلکہ ان کی روحانی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کے فیوضات کو پھیلائے عوام کو بھی پہتہ چلے کہ مولانا کیا تھے؟ اورلوگوں نے ان کو کیا بھی کیا بھی لیا ہے تھوالیا؟''شوا ھد ختم النبو ق من سیر ق صاحب النبو ق منافظ ہے'' اور'' آیات ختم نبوت' کیا بھی لیا گائے کئی ایک کڑی ہے کتاب ہے جس کا نام ہے'' حضرت نانوتوی اور خدمات ختم نبوت' نبوت' ۔ یہ بھی پہلی دو کتابوں کی طرح کتاب 'نہیتی الگونی اور خدمات ختم بیلی دو کتابوں کی طرح کتاب 'نہیتی الگونی اور خدمات ختم بیلی دو کتابوں کی طرح کتاب 'نہیتی الگونی آئے اس کیا ہے جن میں انہوں نے میں حضرت کی مختلف کتابوں سے بالخصوص ان عبارتوں کا انتخاب کیا گیا ہے جن میں انہوں نے کی کریم کا بیلی تحذیر الناس کی عبارات کا حل بھی دیا جائے گا۔ امید ہے کہ اس کے بعد ان بعد کی جی ۔ آخر میں تحذیر الناس کی عبارات کا حل بھی دیا جائے گا۔ امید ہے کہ اس کے بعد ان شاء اللہ کوئی منصف عزاج محفص اُن کوئتم نبوت کا منکر کہنے کی جرات نہ کرے گاباتی ضد کا ہمارے یاس کوئی علاج نہیں۔

# ﴿چندعلمی نکات﴾

#### <u>يبلانكند:</u>

 معنی ہوتے ہیں کتاب سیبویہ میں اس کا نام تحقیر بھی ہے ( کتاب سیبویہ جس کا استان ہوتے ہیں کتاب التفریخ صرف کے علاء نے لکھا ہے کہ عظمت والے ناموں سے تصغیر نہیں آتی (شذاالعرف کا اا، التفریخ علی التوضیح جس کے سال ہی کریم کا الفی کے زمانے میں تین مردوں نے نبوت کا دعوی کیا اسود علی مسید لیستہ اور طکی تھے۔ آسو کہ کا معنی ہے کا لا۔ اور انسان میں سیاہ رنگت ہمارے ہال بھی نہیں ۔ مسیلہ کا معنی ہے چھوٹا مسلہ اور الل عرب کے ہاں بھی نہیں ۔ مسیلہ اور طلبح تصغیر تحقیر کے صیفے ہیں ۔ مسیلہ کا معنی ہے چھوٹا مسلہ اور طلبحہ کا معنی ہے چھوٹا طلحہ کتنی جماقت کی بات ہے کہ جن کے نام میں چھوٹا گی، حقارت اور تا پہند یدگی کا معنی ہے وہ سید الرسل اور خاتم الانبیاء کے مقابل نبوت کا دعوی کرنے گئے اور اس زمانے کے مسیلہ پنجاب قادیانی کا نام ہے غلام احمد ۔ جس کے نام پرغلامی کا لیبل لگا ہوا ہے اس کو اپنیں آئی ایسا محض احمد جس کے نام پرغلامی کا لیبل لگا ہوا ہے اس کو اپنیں آئی ایسا محض احمد جس کے نام بن کر کہاں پناہ پائیگا ؟

نی کریم الی اور جب کردیا پھر بھی الی عمر تک نبوت کا دعوی نہ کیا اور جب کردیا پھر بھی بھول کر بھی اس سے عافل نہ ہوئے [شایدای لئے نیندی حالت میں آپ کی آئیسیں سوتی تھیں آپ کا دِل نہیں سوتا تھا (ویکھئے بخاری جام ۱۵۳) کہ سونے کی حالت میں یا نیند سے بیدار ہوتے وقت بھی آپ کی زبان سے خلاف حق کوئی بات نہ نکلے جیسا کہ عام لوگوں سے الی غلطی ہوجاتی ہے واللہ اعلم ] دوسر مے ملکوں کے باوشا ہوں کو جو خطوط کھوائے ان میں بھی یہ کھوایا ''مِن مُن مُن مُن کِھوایا ''مِن مُن کِھوایا ''مِن مُن کِھوایا ''مِن مُن کِھوایا ''مِن کُھے مُن والی خطاکھتا تھا یا کوئی کتاب تصنیف کرتا تو اس پر لکھتا خاکسار مرزا میں محب خلام احمر قادیانی (ویکھئے مرزاکی کتاب برکات الدعاء میں ۲۷،۵۲۸) آگروہ نبی ہوتا تو اس منصب کو مرکز نہ بھوتا۔

# تيسرانكته:

اس کتے کاتعلق اسم منسوب کی بحث ہے ہے اوراس میں مرزائیوں کے خودساختہ نام

کا عجیب وغریب روجی ہوجاتا ہے وہ تکتہ یہ ہے کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے مانے والوں کو مالکی کہاجاتا ہے جبکہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ جن کا نام ونسب یول ہے جمہ بن اور پس بن عباس بن عبان بن شافع ( تذکرۃ الحفاظ جامی ۳۱۱) ان کے مقلدین کو جمہ کی نہ کہا گیا بلکہ ان کے دادے کے دادے کی نسبت سے شافعی کہا گیا حالا تکہ خودامام صاحب کو بھی شافعی کہا جا با جا الاتکہ خودامام صاحب کو بھی شافعی کہا جا جا ہا ما جمہ بن عبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے مانے والوں کو احمہ کی نہ کہا گیا بلکہ باپ کی شافعی کہا جا تا ہے جبکہ امام طرف نسبت کر کے مبلی کہدویا گیا۔ امام سلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جمع محمد نہا گیا جبکہ امام شافعی کہا میا مات کہا گیا ہے جبکہ امام شافعی کہا میا تا ہے جبکہ امام شافعی کہا میا تا ہے جبکہ امام شافی کہا تا م ہے جمہ بن ساعیل ان کی کتاب کو جمع محمد نہا گیا سنن تر نہ کی کہا میا تا م ہا جا تا ہے جبکہ ان کی کتاب کو جمع محمد نہا گیا سنن تر نہ کی کہا میا امام احمد بن شعیب ان کی کتاب کو سنت میں ایسا ایش باہ کیا۔ ہاں کہا گیا۔ ہاں کہا میا مام حربی میں ایسا ایش باہ نہا گیا۔ ہاں کہا میں مند ہا اس کی نسبت میں ایسا ایش باہ نہا گیا۔ ہاں کہا منداحہ کہدویا گیا۔

اس کی وجہ بیہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر امام شافعی کے مقلدین کو محمدی اور امام احمہ کے مقلدین کو احمدی کہا جاتا تو بادی النظر میں بیہ بھوآتا کہ بیر محمدی بیں بیعنی حضرت محمد کالنظر کو مانے والے بیں بیرتو مسلمان بیں اور جو حق یا مالکی بیں بیر محمدی نہیں احمدی نہیں بیر غیر مسلم بیں حالا نکہ تمام سے العقیدہ مسلمان کی بھی امام کے مقلد ہوں مسلم بیں ۔اس اعتباہ ہے بیخے کے لئے دواماموں کے اصل ناموں کی طرف نبست نہ کہا گیا تو ان محمدی مالکی اور حق ناموں بیر اس اعتباہ کی اس کو استعمال کرلیا۔ دیکھوامام احمدی طرف نبست کے باوجود ان کے مقلدین کو احمدی نہ کہا گیا تو ان عقل کے اندھوں کو غلام احمدی طرف نبست کر کے احمدی کی جائی اور جزات دیکھوکہ قادیانی کے مانے والے کے بیان مرتد ۔ پھران کی ایک اور جزات دیکھوکہ قادیانی کے مریدوں کو اصحاب احمد کہہ کر سے کہا جائے ان کیلے مردائی کا لفظ استعمال کیا جائے ان محمد کر کے ایک اور جزات دیکھوکہ قادیانی کے مریدوں کو اصحاب احمد کہہ کر صحاب کرام کے برابر کرنے کی کوشش کی۔ اس لئے ان کیلے مرزائی کا لفظ استعمال کیا جائے ان

كوقادياني كهاجائي\_احمري كالفظان كيلئة بركز استعال ندكياجائي

اس میں غیرمقلدین کے لئے بھی درس عبرت ہے جنہوں نے اپنانام''اہل حدیث ''رکھااور بیتا رُّ دیتے ہیں کہ حدیث کو ماننے والے تو یہی ہیں دوسر بےلوگ حدیث کے منکر ہیں جبکہ سب مسلمان بفضلہ تعالی قرآن وحدیث کو ماننے کی وجہ سے''اہل قرآن وحدیث' ہیں۔ اللّٰد تعالیٰ ہم سب کودین اسلام کی مجری سمجھ عطافر مائے آمین

## ﴿ سوچنے کی چند ہاتیں ﴾

د یکھا آپ نے کہ سچ نی د نیاطلی پر سخت نا راض اور جھوٹے فخض نے د نیا کی وجہ سے بیوی کو طلاق دی۔

- ۲) نی کریم اللیخ کا اُمید بنت شراحیل سے نکاح کیا تھائی ہوئی تو کہنے گی اُعُود کُی بِاللّٰی مِنْكَ آپ نے نورا اس سے جدائی کرئی اس کے بعد بھی اس کا ذکر نہ کیا ( بخاری ج ۲ ص ۵۲ ) جبکہ مرز ااحمد بیگ کی بیٹی کے دوسری جگہ نکاح کے بعد بھی قادیانی اس کا ذکر نہ چھوڑ تا تھا یہاں تک کرایک اخبار دالے نے چھاپا کہ میں عنقریب مرزا کی بوی لھرت سے شادی کروں گا اور ایک لمبا چوڑا خواب بیان کیا (رئیس قادیاں جام ۱۳ ج ۲ ص ۱۳ ایک کیا اب کہا جا سکتا ہے کہ قادیانی نی کریم اللیخ کا پیروکار تھا؟
- صفرت بوسف علیه السلام کوعزیز معرکی ہوی نے خودگذاہ کی دعوت دکی آپ جوان مقصحت منداور خو ہرو متے گھر بارے دور، سالہا سال ہے اُس عورت کے گھر میں رہتے تھے، آپ نے جیل جانا پہند کیا گر خدا کی نافر مانی نہ کی۔ حضرت عیسی علیہ السلام بھی اِسی طرح معصوم تھے گر قاد یانی ہے ایمان اُن پر الزام تراثی ہے بھی بازنہ آتا تھا (حوالہ جات کیلئے دیکھئے رئیس قادیاں جام ۲۵ اس ۱۷۳)

# ﴿ حضرت تا نوتوى رحمه الله تعالى كى شخصيت اوران كى ديني خد مات ﴾

اگریز کے تسلط سے پہلے ہندوستان میں جابجا دینی مدارس قائم تھان مدارس کے افراجات کیلئے ہندوستان کے امراء وسلاطین نے چھسوسال کی طویل مدت میں لمبے لمبے اوقاف مقرر کئے تھے سنہ ۱۲۵ ہے مطابق ۱۸۳۸ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت نے ان تمام اوقات کو صبط کرلیا یہ مدارس بندہو گئے اگریز نے عیسائیت کی تبلیغ شروع کردی سرکاری ملازمت کیلئے جس تعلیم کو ضروری قرار دیا اس میں بورٹی سکھائی جاتی تھی دین کا در در کھنے والے پریشان ہوئے کہ ہندوستان میں ایمان کو کیے باقی رکھا جائے ان خطر تاک حالات میں سب سے پہلے وار العلوم دیو بندمیدان میں آیا جا گئی چندے سے چلنے والا سب سے پہلامدرسہ بہی ہے گئی گڑھ یو نیورٹی ویو بندر کی سے بانی کو تاریخ میں مولا تا قاسم نا نوتو گئے گئام سے یاد کیا عظیم احسان ہے اس دار العلوم دیو بندکے بانی کو تاریخ میں مولا تا قاسم نا نوتو گئے گئام سے یاد کیا جا تا ہے۔ (انظر تاریخ دیو بنداز سیر محبوب رضوی ص ۲۰۳۲)

مولانا نانوتوی شعبان یارمضان ۱۲۲۸ھ (۱۸۳۲ء) میں پیدا ہوئے آپ کا سلسلہ نسب حضرت قاسم بن محر بن ابی بحرصد بق رضی اللہ عنہ تک جاتا ہے آپ حضرت صدیق کی اولا دسے ہیں (سوائح عمری ص ) بجین ہی سے بڑے ذہین ہوشیار نیک اور بہاور سے ابتدائی تعلیم دیو بند کے محتب میں پھرسہار نپور میں حاصل کی بدی کتابوں کیلئے مولانا مملوک العلی نانوتوی تعلیم دیو بند کے محتب میں پھرسہار نپور میں حاصل کی بدی کتابوں کیلئے مولانا مملوک العداد ورشریف کے ساتھ دیلی تشریف لے کئے حدیث کی کتابیں مولانا عبدالختی مجددی سے پڑھیں ابوداو درشریف مولانا احمالی سیار نپوری کی منازل محل کی سال کے جدداقعات کی مال اور اخلاص تینوں میں کمال عطافر مایا تھا ذیل میں اس سلسلہ میں مولانا کے چھوا قعات کی جاتے ہیں۔

- 1) زماند طالب علی میں جب طلب سے علمی بحث ہوتی آپ سب پر غالب رہے منطق فلند کی مشکل ترین کتابیں میر زاہد قاضی صدرائم سیاز غدالیا پڑھا کرتے تھے جیے حافظ قرآن مزل سنا تا ہے کہیں کہیں کوئی لفظ فرماتے اور ترجمہ تک نہ کرتے تھے استاذ محترم سے بعض طلب نے مشکل کہ مخترت بیتو کچھ بھتے ہی نہیں معلوم ہوتے فرمایا میرے سامنے طالب علم بغیر سمجھ چل خبیں سکتا وہ طرز عبارت سے سمجھ لیتے تھے کہ مطلب سمجھا ہے یا نہیں کہی حال مولانا رشید احمد مشکون کا تھا میں ۵
- ۲) جناری شریف کے آخری چند پاروں کا عربی حاشیہ مولانا احماعی سہار نیوری نے حصرت نا نوتوی سے کھوایا (سوائح عمری س) اور میرحاشیہ آج بھی بخاری شریف پر چھپتا ہے۔
   حضرت کی عبارات کے شمن میں ان شاءاللہ اس کے حوالے بھی آرہے ہیں۔
- س) مولانا مملوک العلی نے آپ کوسر کاری سکول میں داخل کرایا مدرسہ کے استاد سے کہا میں خود پڑھالوں گا مولانا سے کہا تم خود بی اقلیدس دیکے لو اور تو اعد حساب کی مثل کرلو چندروز میں آپ دیکے کرفارغ ہو گئے طلبہ جیران ہوئے پوچھ پاچھ کی آپ کب عاری تھے ہر بات کا جواب درست دیا کسی ماسٹر کے دیئے ہوئے مشکل ترین سوالات لائے آپ نے اس کے ہرسوال کا جواب دویا ہی ہاس کے ہرسوال کا جواب دیا چھراس سے چندسوال کئے وہ جواب ندد سے سکا اس پرمولانا کی ہوئی شہرت ہوئی جب امتحان سالانہ کے دن آئے تو مولانا نے مدرسہ چوڑ دیا (سوائح عمری ص ۲) اس لئے کہ ملازمت کرنا یا سرکاری نوکری کرنا تو مقصد نہ تھا۔

مولانا مملوک العلی رحمہ اللہ تعالی برقان کے مرض میں جتلا ہوئے باتی شاگر درات کوسو جاتے مولانا برابر خدمت میں مصروف رہنے اور پیکھا جھیلتے رہنے (سواخ عمری ص۲)۔آپ تنہائی پند تھے اکثر ساکت رہنے باوجو دخوش مزاج اور ظرافت کے ترش رواور مغموم جیسی صورت بنائے رہنے بیار ہوتے تب بھی شدت کے وقت کسی نے جان لیا تو جان لیا ور نہ خبر نہ ہوئی دواکرنا تو کہاں؟ ص ک

فرماتے تھے اس علم نے خراب کیا ورندائی وضع کو ایس خاک بیں طاتا کہ کوئی بھی نہ جانتا پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں میراتو گھونسلا بھی نہ ہوتا مولا نا لیقوب نا نوتو گ فرماتے ہیں اس شہرت پر بھی کسی نے کیا جانا جو کمالات تھے وہ کس قدر تھے کیاان میں سے ظاہر ہوئے آخر سب کو خاک میں طادیا اپنا کہنا کردکھلایا۔مسئلہ کسی کونہ بتاتے حوالہ کسی پر فرماتے فتو کی پرنام لکھنا اور مہر کرنا تو در کناراول امامت سے بھی گھبراتے وعظ بھی نہ کہتے تھے۔(سوائح عمری ص ۸)

دنیا سے بےرعبتی کابی عالم تھا کہ بھی مجد سے یا مدر سے سے تخواہ نہ لی مطبع احمدی ہیں تقیج کتب کا کام کرتے تھے چار پانچ رو پے تھیج کی خدمت پر لیتے تھے مہمان نوازی مولا ٹاپڑتم تھی جوماتا خرج کردیتے تھے۔ (سوانح عمری ص ۸)

طبیعت میں استغناء اتنا تھا کہ ایک مرتبہ تجامت بنوارے تھے کہ ایک رئیس صاحب
طفے کیلئے دیوبند حاضر ہوئے ان کے ہاتھ میں رو مال میں بند ھے ہوئے بہت سے روپے تھے
سلام عرض کیا اوروہ رقم قدموں میں ڈال دی حضرت نے اسے قدموں سے الگ کردیا تب انہوں
نے ہاتھ باندھ کر بمنت قبول فر مالینے کی درخواست کی بالآخر بہت انکار کے بعد انہوں نے تمام
روپیہ حضرت کی جو تیوں میں ڈال دیا حضرت جب الحقے تو نہایت استغناء کے ساتھ جوتے
جھاڑے ادر سارار و پیرز مین پرگر گیا پھر مولانا نے حافظ انوار الحق صاحب بنس کرفر مایا حافظ
جم بھی دنیا کماتے ہیں اور اہل دنیا بھی دنیا کماتے ہیں فرق بیہ کہم دنیا کو محکراتے ہیں اور
وہ ہمارے قدموں میں پڑتی ہے اور دنیا دار اس کے قدموں میں گرتے ہیں اور وہ آئیں محکراتی

مولانا اکثر تقریر کرتے کرتے بھی دک جاتے پھر شردع کرتے اس کی وجد دریافت
کی گئی فرمایا ایک بی مضمون کے بیسیوں پیرائے اور عنوانات ذہن میں ایک دم آتے ہیں تو طبیعت
دک جاتی ہے اور میں اس پرغور کرنے لگ جاتا ہوں کہ کس کولوں اور کس کو چھوڑ دوں (ارواح
ملاشہ ) مولانا کی تصنیفات کود کیوکراس کی صدافت ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت کی اس بات میں

کوئی مبالغنہیں ہے حضرت کی بیشتر تصنیفات میں میہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ آپ وقت کی تنگی کا ملکوہ کرتے ہیں؛ یہمضامین بیان کرتے ہیں جو کسی کتاب سے منقول نہیں ہوتے اور ندان کے بارے میں کسی کا حوالہ دیتے ہیں مگر اس کے باوجود فر ماتے ہیں وقت کم ہے ور ند میں میر بھی لکھتاوہ بھی لکھتاوہ بھی لکھتا۔

ہاں پیخوش قتمتی کی بات ہے کہ مولا تا کی بعض عبار تیں بعض کی وضاحت کرتی ہیں بعض مضامین ایک کتاب میں مجمل دوسری میں مفصل ہیں ایک کتاب میں اس سے پہلو تہی کی گئی ہدوسری میں اس کوذ کر کردیا گیا ہے اس لئے حضرت کی کتابوں کو بجھنے کا بہترین طریقہ بیہ کہ آپ کی مختلف کتابوں کو بار بار پڑھا جائے اور جمت نہ ہاری جائے۔حضرت نا نوتو کی کی کتابوں کو پڑھناشروع میں مشکل ہے مگران کتابوں کے پڑھنے سے انسان ذہین سے ذہین تر ہوجا تاہے۔ ججة الاسلام مولا نامحمة قاسم نا نوتوى رحمه الله تعالى انتهائي متواضع تتص كراسا تذه يرتنقيد برداشت نہ کرتے تھے ایک مرتبہ آپ رامپورتشریف لے محے ایک غیرمعروف سرائے میں قیام کیا خداکی قدرت کسی طرح لوگوں کو پہنہ چل گیا آپ شہرتشریف لائے لوگوں نے درخواست کی آپ نے وعظ فرمایا وہاں کے کسی عالم نے آپ کے استاذ مولا نامملوک العلی تا نوتو کی کی کسی کتاب پر اعتراض کے تھے ان کا جواب دیا اور نہایت جوش میں فرمایا بدکیا بات ہے کہ لوگ گھر بیٹے اعتراض کرتے ہیں اگر پچھ حوصلہ ہے تو میدان میں آ جائیں گر ہرگزیہ تو قع لے کرنہ آئیں کہوہ قاسم ے عہدہ برآ ہو سکیں مے پھر فر مایا میں کھنیں ہوں گرجن کی میں نے جو تیال سیدھی کی ہیں وەسب چھے۔(ارواح ثلاثہ

دار العلوم د بوبند کی ابتداء تو چھتہ مسجد انار کے درخت کے پنچے ہوئی جب طلبہ زیادہ ہو گئے تو ججہ الاسلام مولا نامحہ قاسم نا نو تو می رحمہ اللہ تعالی نے مشورہ دیا کہ مدرسہ کیلئے مستقل جگہ ہونی چاہئے جگہ خریدی گئی سنگ بنیا د کے موقعہ پرمختلف شہروں سے لوگ حضرت نا نو تو ک کا وعظ سننے آ گئے مجمع کا اصرار تھا کہ حضرت نا نو تو کی پہلی اینٹ رکھیں گر آپ نے مولا نا اصفر حسین کے نا نا جی میا بھی منے شاہ سے پہلی این کے رکھوائی ان کی نسبت اور تقوی کی وجہ سے کہ وہ سید ہیں اور بررگ بھر جاجی عابد حسین صاحب سے بھر مولا نا گنگوبی سے لوگوں کے اصرار کے بعد چو تھے نمبر برآپ نے این کے کاموں میں برآپ نے این کے کاموں میں برآپ نے این کے کاموں میں بمیشہ خود سبقت کے جاتے مگر ظاہری امتیاز اور شہرت سے بچتے تھے خود بھی آ کے نہ ہوتے تھے مود سبقت کے جاتے مگر ظاہری امتیاز اور شہرت سے بچتے تھے خود بھی آ کے نہ ہوتے تھے رحب مال اور حب جاہ کا گویا آپ کے ہاں سر کٹا ہوا تھا دار العلوم دیو بند آپ کی علمی شخصیت کی وجہ سے بتالیکن جب نئی ممارت کے سنگ بنیاد کا وقت آیا تو با وجود اصرار کے چو تھے نمبر پر آپ نے این نے رکھی (ایعنا)

تواضع کابیعالم تھا کہ ایک جولا ہے نے آپ کی دعوت کی اس دن بارش ہوگئی وہ لینے نہ
آیا ججۃ الاسلام مولا نامحمہ قاسم نا نوتو می رحمہ اللہ تعالیٰ خوداس کے پاس تشریف لے گئے اس نے
بارش کا عذر پیش کیا فرہایا تہارے ہاں جو پکا ہے لئے آئیں وہ معمولی ساساگ لے آیا خوش سے
تناول کر کے فرمایا بس جی تہاری دعوت ہوگئی (ارواح ثلاثہ ۲۹۲)

مولانا متواضع ہونے کے ساتھ ساتھ غیرت منداورخود دار بھی بہت تھے فر ماتے تھے کہ جو شخص ہمیں مختاج سمجھ کر ہدید دیتا ہے اس کا ہدیہ لینے کو جی نہیں چاہتا اور جو اس غرض سے دیتا ہے کہ ہمارے لینی دینے والے کے گھر میں برکت ہواور ہمارے لے لینے کو ہماراا حسان سمجھ اس کو ہدید لینے کو جی چاہتا ہے آگر چہوہ چار پیسے ہی ہوں (ارواح شلاش ۳۴۷)

ا پے علوم اور کمالات کو نبی علیہ السلام اور پھرا پنے اکابر کی برکات کا مظہر مجھتے تھے اپنی لا جواب کتاب قبلہ نما کے آخر میں فر ماتے ہیں:

اب میں شکرخداوندی دل وجان سے ادا کرتا ہوں کہ مجھ سے روسیاہ سرایا گناہ نا ہنجار بد اطوار پرخداوند عالم نے فضل فر مایا کہ میری عقل نارساان مضامین بلند تک پنچی پیشیل حضرت خاتم انتہین مُنظینی کا ہے درند میں کہاں اور بیہ با تیں کہاں؟ (قبلہ نماص ۱۰۴)

جة الاسلام مولا نامحمة قاسم نا نوتوى رحمه الله تعالى من عشق نبوى كا كمال درج كا باياجاتا

تھا آپ نے جس والہانہ عقیدت وعجت کا اظہارا ہے قصائد میں فرمایا شایدی کسی شاعر نے اپنے محبوب سے الی محبت کا اظہار کیا ہو

اس زمانہ میں مختلف ادیان کی مختلق کے عنوان سے ہندووں نے مناظرے رکھے عیسائیوں اور مسلمانوں کو بھی بلایا محیا۔ مسلمانوں نے اسلام کی نمائندگی کیلئے حضرت نانوتوی کو بلایا آپ ان مناظروں میں ہمیشہ کامیاب رہاسلام کی حقانیت کو ثابت کرکے جمت تمام کردی مولا ناکی کئی کتابیں اور تقریریں ہندو فر جب کی تر دید میں ہیں مثلا انتقار الاسلام قبلہ نما تحد لحمیہ ججہ اللاسلام میلہ خداشناسی مباحث شا بجہانیوں۔۔

مولانا یعقوب نانوتوی نے فرمایا اب مجھے مولانا کی وفات قریب معلوم ہوتی ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے ان سے جو کام لینا تھا وہ پورا ہو چکا اور وہ بیتھا کہ تمام فراہب کے جتمعے میں اسلام کی ایک منادی ہوجائے اور اللہ کی جمت بندوں پر پوری ہوجائے (ارواح ملاشہ میں ۲۵۳)اس لئے مولانا کو ججۃ الاسلام کالقب دیا گیا۔

چنانچالیاتی ہوا مولانا کچھ عرصہ بیاررہ کر جمادی الاولی سنہ ۱۳۹۷ ہے کو دار فانی کوچھوڑ کے اٹاللہ وانا الیہ راجعون۔مولانا کے جانے سے جوخلا پیدا ہواس کو بحرنا تو ہمارے بس میں نہیں گر المیہ بیے کہ مولانا کی کتابوں سے استفادے ک محرالمیہ بیے کہ مولانا کی کتابوں سے استفادے ک صورت بیے کہ ان کی مختلف کتابوں کو بار بار پڑھا جائے بسا اوقات ایک کتاب میں اجمال ہوتا ہے دوسری میں اس کی تفصیل بل جاتی ہے

مولانا نی کریم کالیگر سے انتہائی عشق وعمت رکھتے تھے ادب کا بیعالم تھا کہ حضرت مدنی فرماتے تھے ادب کا بیعالم تھا کہ حضرت مدنی فرماتے تھے آپ نے سبزرنگ کا جوتا جواس زمانے میں عام تھا بھی نہیں پہنا مدینہ منورہ میں باوجود سواری ملنے کے نگلے پاؤں چلے تی کہ پاؤں زخی ہو گئے اللہ تعالی نے آپ کو حضرت شخط الہند جیسے شاگر دعطا کے وہ ابھی ا تباع سنت میں اپنی مثال آپ تھے۔ ذیل میں حضرت نا نوتوی کے چند اشعار دیئے جاتے ہیں یہ اشعار تھا کہ قالی میں ہیں اس تھیدے کے کھے اشعار مولانا مدنی نے اشعار دیئے جاتے ہیں یہ اشعار تھا کہ قالی میں ہیں اس تھیدے کے کھے اشعار مولانا مدنی نے

الشہاب الله قبص ۴۸ م ۱۵ میں بھی نقل کیے ہیں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ نے فضائل درود شریف کا خاتمہ بھی ان کے بعض اشعار پر کیا ہے فریاتے ہیں۔

ترے کمال کسی بھی نہیں مکردو جار

توجس قدرب بهرين اى قدر برا

ك بي من في المفي كناه كانبار

كري حضور كے روضه كے آس ياس نثار

جہال کے سارے کمالات تھوایک میں ہیں

خوشا بینفیب کہاں نفیب مرے

یین کے کہ آپ شفیع گناہ گاران ہیں

اڑائے خاک میری مشت خاک کوپس مرگ

حضرت نا نوتوی کے مسلک کی بنیاد چاراصولوں پر ہے اللہ کی محبت رسول اللہ مکا اللہ کا الم

**ተተ**ተ

# ﴿علامه انورشاه تشميري كي خدمات ﴾

ریاست بہاولپوری ایک مسلمان خاتون نے عدالت میں دعوی دائر کیا کہ اس کا شوہر مرزائیت قبول کر کے اسلام سے خارج ہوگیا اس لئے اس کا نکاح باقی نہیں رہا بیصرف ایک خاتون کی آبرو کا معاملہ نہ تھا بلکہ اس مسئلہ کا تعلق اسلام کے بنیا دی عقیدہ ختم نبوت سے تھا اور خود سرور دوعالم فالتفريم كاعزت وناموس كاسوال در پيش تقااس ليئة اس مقدمه كوب بناه شهرت واجميت حاصل ہوئی۔نواب آف بہاولیور نے مقدمہ ایک جے کے حوالے کر کے شری فیصلہ کرنے کا تھم صادر کیا قادیان کی بوری قوت حرکت میں آگئی اورمسلمانوں نے بھی ملک کے چوٹی کے علاء کو بیانات کے لئے مدعو کیا علامۃ العصر سیدمحمد انورشاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی کو دیو بند میں جب پہلی پیشی کی اطلاع ملی تو آپ بهت کمزور تقے مرض بزی شدت پرتھا اورموسم بخت گرم تھا مدرسہ دیو بند کے بڑے بڑے علاءنے حاضر ہو کرعرض کیا کہ آپ اس کمزوری اور تکلیف میں سفرنہ فرمائیں ہم میں سے جن کوآ پ تھم دیں ہم اس خدمت کیلئے تیار ہیں گرآپ نہ مانے خود بہاو لپور پہنچے جب واپس مے توان علاء سے فرمایا آپ تاراض ندہونا کدیس نے آپ کی بات نہیں مانی میں خوداس لے کیا ہوں کہ حضور اقدس مُظافِر آقیامت کے دن میری شفاعت سے انکار نہ فرمادیں کہ میری عزت كاسوال تعاتونے خود سفر كيوں ندكيا۔

بہاولپور کی ایک مجلس میں فر مایا تھا کہ شاید رہے بات مغفرت کا سبب بن جائے کہ پیفیمر مختلف کا اس اندازہ کریں کہ آپ نے مختلف کا اس سے اندازہ کریں کہ آپ نے انہائی کمزوری اور نقاجت کے باوجود جناب رسول الله مخافی کی ختم نبوت اوراس همن میں پیش آنے والے مسائل پر کئی دن مسلسل پانچ پانچ سحفے عدالت میں بیان دے کرعلم وعرفان کے دریا بہائے اور مرزائیوں کو ہرمسئلہ میں لا جواب کیا آپ کے بیانات نے مقدمہ کی کایا بلیث دی آپ بے اور عرزائیوں کو ہرمسئلہ میں لا جواب کیا آپ کے بیانات نے مقدمہ کی کایا بلیث دی آپ بے نے وفات سے بچودن پہلے خدام کوفر مایا کہ میری چار پائی اٹھا کر مدرسہ لے چلوو ہاں پینچ کر آپ

نے سب علاء کو جمع کیا اور فر مایا میں بہت کمز ور ہوں اٹھٹییں سکتا ایک بات کہنے آیا ہوں جس کسی کو حضور مُلاَثِیْنَا کی شفاعت کی آرز و ہو وہ آپ کی عزت وحرمت کی حفاظت کرے اور فتنہ مرزائیت کے مٹانے اور اس سے مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کرتا رہے۔

آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ اگر مقدمہ بہاو لپور کے فیصلہ سے پہلے میری زندگی پوری موجائے تو میری قبر پر فیصلہ سنا دیا جائے ۱۹۳۳ء میں آپ کا وصال مواا ور ۱۹۳۵ء میں جج صاحب نے اس تاریخی مقدمہ کا فیصلہ کیا جس میں مدعا علیہ کے ارتداد کی تاریخ سے نکاح کومنسوخ اور مرزائیوں کو کا فرقر اردیا۔

حضرت مولانا محمد صادق مرحوم بہاولپور سے دیوبند مجئے اور حضرت کی وصیت کے مطابق مزار پر حاضر موکر جج صاحب کا فیصلہ بلند آ واز سے آپ کوسنایا (بارگا ور سالت اور بزرگان دیوبند ص ۲۶ تا ۱۲۸ زمولا ناعبداللہ صاحب مہتم مدرسہ دارالمعدی بھکر)

مولا نامجرانوری فرماتے ہیں کہ علامہ انورشاہ صاحب بہاہ لپورشہر میں جامع مسجد ودیگر مقامات پر قادیا نیت کے خلاف تقریر کرنے کیلئے علاء کو بیمجے رہتے تھے ددو فعہ احقر کو بھی بھیجا ان ایام میں اس قد رحضرت رحمہ اللہ تعالی کے چہرہ مبار کہ پر انوار کی بارش ہوتی رہتی تھی ہرخض اس کو محسوس کرتا تھا حضرت نے بار ہادیکھا کہ اندھیرے کمرے میں مراقبہ فرمارہ ہیں کیکن روشن الیک جسے بجلی کے قبقے روشن ہوں حالانکہ اس وقت بجلی کل ہوتی تھی بہاہ لپور جامع مسجد میں جمعہ کی نماز حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالی پڑھایا کرتے تھے بعد نماز بچھ بیان بھی ہوتا تھا ہزاروں کا مجمع رہتا تھا جمعہ میں فرمایا تھا:

" د حضرات میں نے ڈامجیل جانے کیلئے سامان سفر با عدھ لیاتھا کہ یکا کی مولانا غلام محمد صاحب شخ الجامعہ کا خطار ہوا کہ شہادت دیے کیلئے بہاد لپورآ یے چنانچاس عاجز نے دابجیل کا سفر ملتوی کیا اروبہاد لپورکا سفر کیا پہ خیال کیا کہ ہمارا نامدا عمال توسیاہ ہے ہی شاید کی بات میری نجات کا باعث ہوجائے کہ محمد رسول اللہ فالٹی کا جانب دار ہوکر بہاد لپور آیا

تھا''۔بس اس فرمانے پرتمام مبحد میں چیخ و پکار پڑگئی لوگ دھاڑیں مار ماد کر پھوٹ پھوٹ کر رور ہے تھے خود حضرت پرایک عجیب کیفیت ووجد طاری تھاا کیے مولوی صاحب نے اختیام وعظ پرفر مایا کہ حضرت شاہ صاحب کی شان ایسی اور آپ ایسے بزرگ ہیں وغیرہ حضرت فوراً کھڑے ہوئے اور فرمایا:

حضرات! ان صاحب نے غلط کہا ہے ہم ایسے نہیں بلکہ ہمیں تو یہ بات یقین کے درجہ کو بینچ منگی کہ ہم سے گلی کا کتا بھی اچھا ہے ہم اس سے مئے گزرے ہیں یعنی وہ اپنی گلی اور محلے کاحق نمک خوب ادا کرتا ہے مگر ہمارے ہوتے ہوئے لوگ ناموس پیغیبر پر حملہ کرتے ہیں (واقعات وکرا ہات اکا برعلاء دیو بند ۲۱۱،۲۱من جانب ثناء اللہ سعد بحوالہ انوار انوری)

# ﴿ سيدعطاءاللَّه شاه بخاريٌ كا كردار ﴾

تقتیم ملک کے بعد حضرت امیر شریعت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری سیاست سے الگ ہوکر جناب رسول اللہ کی ختم نبوت کی حفاظت پر کمر بستہ ہو گئے ملک بھر کے دور سے کئے اور ناموس رسول اللہ کی ختم نبوت کی حفاظت پر کمر بستہ ہو گئے ملک بھر کے دور سے کئے اور ناموس رسول اللہ کی ختم نبوت کی حفاظت کے لئے بشار مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا اور بزاروں نے قید وبند کی صعوبتیں برداشت کیس اسی زمانہ کی بات ہے کہ حضرت حافظ الحدیث مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ تعالی مدینہ طیبہ کئے وہاں خواب میں جناب رسول اللہ می اللہ کا میں گئے زیارت ہوئی حضوراقدس منا اللہ کا میں گئے زیارت ہوئی حضوراقدس منا اللہ کا میں گئے رہے کام میں گئے رہے کہ پیغام دیا تھا آ ہے کاس دور کے چند خطابت پارے ملاحظ فرما ہے۔

ختم نبوت میراجز وایمان ہے جو محض اس ردا کو چوری کرے گا جی نہیں چوری کا حوصلہ کرے گا میں اس کے گریبان کی دھجیاں کھاڑ دوں گا میں میاں کے سواکسی کانہیں ندا نہا نہ پرایا میں ابنی کا ہوں وہی میرے ہیں۔جس کے حسن و جمال کوخو درب کعبہنے تشمیس کھا کھا کے آ راستہ کیا ہو میں ان کے حسن و جمال پر نہ مرمٹوں تو لعنت ہے جھے پر اور لعنت ہے ان پر جوان کا نام تو لیتے میں لیکن سارتوں کی خیرہ چشمی کا تماشا دیکھتے ہیں۔۔۔ آپ کی عشق رسالت میں ڈو بی ہو کی خطابت ہی ہے متاثر ہوکرمولا ناظفر علی خان مرحوم نے کہا تھا۔

کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزے

بلبل چبک رہاہے ریاض رسول میں

(بارگاه رسالت اور بزرگان و بو بندص ۲۶ تا ۱۲۸ از مولا تا عبدالله صاحب مهتم مدرسددارالهدی بھر)

#### " ﴿ حمد ونعت كا تلازم ﴾

حفرت مولانا محمد انوریؒ فرماتے ہیں: ایک دفعہ غالبًا ۱۹۵۳ء کا ذکر ہے کہ حفرت مولانا عطاء الله شاہ بخاریؒ ملتان سے لائل پور اِیعنی فیصل آباد ] تشریف لائے ایک مکان پران کی دعوت تھی احقر بھی معوتھا۔ احقر بھی حاضر ہوا، ملاقات پر حضرت انور شاہ صاحب کی باتیں ہونے گئیں میں نے عرض کیا کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب فرماتے ہیں:

قهوة حمدراسز دانور دارجيني زنعت مصطفل

[شعرکا مطلب بیہ کہ اے انور شاہ کشمیری حمد خداو تدی کے قہوہ کیلئے مصطفیٰ مَا الْیُرُمُ کی نعت سے دار چینی ضروری ہے ]

یشعر سنتے ہی مولا تا عطاء اللہ شاہ صاحب پھڑک گئے کہ اس سے معلوم ہوا کہ حمد خدا پوری ہی نہیں ہوتی جب تک کہ نعت رسول مُلَّا لَّيْتُم نہ ہی جائے۔ (انوارانوری ص ۲۰۸) اس لئے راقم کہتا ہے کہ ان حضرات کا مسلک چار چیزوں کا مجموعہ ہے: اللہ کی محبت رسول اللہ مُلَّا لِیُمُّوِّ کی محبت قرآن اور حدیث اور جو محض ختم نبوت کا عقیدہ نہیں رکھتا وہ بھی موحد نہیں ہوسکتا کیونکہ اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتو اللہ نے جوا ہے نبی مُلَّا لِیُمُوْکُ ویہ اس کا انکار نہ کرے۔ ختم نبوت کا محکر بھی اللہ کا دوست نہیں ہوسکتا۔ اللہ کا کوئی دشمن ہی اس عقیدے کا انکار کرے گا۔

#### <u>باب اول</u>

# ﴿ خلاصة تحقيق تانوتوي درشان رسالت وختم نبوت ﴾

راقم نے طالبات کوعقائد پڑھاتے وقت حفرت نا نوتوی کے موقف کی وضاحت کی پھراس کو قدرے تفصیل کے ساتھ مرتب کرکے کتاب'' اسلای عقائد'' بیساس کے بعد کتاب'' آیات ختم نبوت' بیس طبع کرایا۔ اِس بحث کو یہاں بھی ذکر کیا جاتا ہے اور کتاب' نیسی الاُنبیکاء' بیسان شاءاللہ مرید وضاحت کے ساتھ لکھا جائے گا۔

اس سے پید چان ہے جس طرح ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحمدقاسم نا نوتو گئے نے نبی کریم مُلَّافِیْز کی شان کو بیان کیا ہے اس طرح اوروں نے بیان نہ کیا اور ساتھ بی ختم نبوت کا اعلان بھی کرتے گئے ۔ حضرت ؓ نے درج ذیل وجوہات سے دیگر انبیاء علیہم السلام پر نبی کریم کالفیڈ کم کی فوقیت کو ثابت کیا ہے۔

# نمبرا: نبوت كاتفوق:

آپ فرماتے ہیں کہ نی کالٹی کا کوت سورج کی طرح ہے اور دیگر انبیا علیہم السلام کی خوت چا ندستاروں کی طرح ایک جگرآپ نے لکھا ہے کہ جس طرح آپ کالٹی کا است کے نبی ہیں اس طرح آپ کالٹی کا انبیاء کے بھی نبی ہیں (تخذیر الناس صفحہ ۴۲٪) حضرت کی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ باتی انبیاء ہیں مالسلام اپنی امتوں کیلئے نبی ہیں گر ہمارے نبی کالٹی کی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ باتی انبیاء ہی اسلام اپنی امتوں کیلئے نبی ہیں گر ہمارے نبی کالٹی کی امتوں کیلئے نبی ہیں گر ہمارے نبی کالٹی کی اس میا اسلام ہے بھی امام ہے۔ پہلے زمانے میں ایک حذر ای دات انبیاء بیسے موسی علیہ السلام ہی بھی امام ہے۔ پہلے زمانے میں ایک حذر ایون علیہ السلام گر نبی میں ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی ہوتے تھے جسے موسی علیہ السلام ہی کہ آخر ہیں اگر بالفرض آپ کالٹی کی اجاع کرتے۔ دوسری جگہ حضرت فرماتے زمانے میں انسان بعد میں جاتا ہیں اس لئے آخر میں آئے کہ جیسے بڑی عدالت میں انسان بعد میں جاتا

ہای طرح اعلیٰ نی کواللہ نے آخر بھیجا (ویکھئے انتقار الاسلام س۵۸) حضرت نا نوتو کی کا منتا ہے کہ انبیاء علیم السلام کو نبوت آپ تا گئیڈ کی برکت سے لی حضرت کی اس بات کی تا ئیداس سے ہوتی ہے کہ قیامت کے دن جب تک آپ تا گئیڈ کی شفاعت نہ کریں مے کوئی اور نبی شفاعت نہ کرے گاجب تک آپ تا گئیڈ کی گوائی موقوف رہے گی۔
کرے گاجب تک آپ تا گئیڈ کی کوائی نہ دیں مے اوروں کی گوائی موقوف رہے گی۔

# نمبرا: معجزات كاتفوق:

# نمبرس: آپ كاعقل ونهم ميس اعلى وافضل مونا:

حفرت فرماتے ہیں کہ عقل وہم میں آپ مُلِائِمُ کے متاز تے اس کی دلیل ہد ہے کہ آپ مُلِائِمُ کے متاز تے اس کی دلیل ہد ہے کہ آپ مُلِائِمُ کُودای تے اور جس ماحول میں پیدا ہوئے ہوش سنجالا بلکہ عمر گزاری وہ علوم سے ایکافت خالی ، نه علوم دینے کا پید، نه علوم دینوی کا ۔اس کے باوجودالی لا جواب کتاب لائے ایسا

محکم آئین الی واضح ہدایات دے گئے کہ اُن اُن پڑھلوگوں کوعقا کدوعبادات معاملات ،اخلاق اور سیاسیات میں بڑے بڑے اہل عقل کا پیٹوا بنادیا ان کے کمال پر اہل اسلام کی بیشار کتابیں شاہد ہیں ایسے علوم بتا کیں توسی کس قوم اور کس ند بب والوں کے پاس ہیں جس کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ کا بیر حال ہواُن کے استاداور مر نی لیمنی حضرت محمد کا ایکی آگا کیا حال ہوگا؟ (مباحثہ شاہج بانچور ص ۳۱،۳۰)

## نمبرا اخلاق میں بلندی:

پھریہ بھی نہیں کہ ایک دوروز کا ولولہ تھا نکل گیا ساری عمرای کیفیت بلی گزاردی یہاں

تک کہ گھریار چھوڑازن وفرزند چھوڑے مال ودولت چھوڑی آپ کی محبت بین سب پرخاک ڈالی

۔اپنوں سے آماد وَ جنگ و پریکار ہوئے کی کو آپ مارا کسی کے ہاتھوں آپ مارے گئے تہنے راخلاق

نہیں تھی تو اور کیا تھی یہ زور شمشیر کس تنواہ بیس آپ نے حاصل کیا ایسے اخلاق کوئی بتائے تو سہی

کس بیس تھے؟ کسی اور کی نبوت بیں شک ہو کہ نہ ہو حصرت محمد کا الجیم کی نبوت بیس کسی اہل عقل

وانصاف کوشک کی مخبائش نہیں بہر حال یہ بات واجب التسلیم ہے کہ آپ کا الحیم میں امیاء کے

قافلہ کے سالار ،سب رسولوں کے سردار اور سب بیس افعال اور سب کے خاتم ہیں (مباحث شاہجہانیورس ۲۲۲۳)

نوث: یادرے کہ کتاب قبلہ نما ایک ہندو پنڈت دیا نشد سرسوتی کے جواب میں کمعی گئی اور

کتاب مباحثہ شاہجہانپور عیسائیوں اور ہندؤوں کے ساتھ کئے گئے مناظرہ کی روئیداد ہے ان
کتابوں اور ان مباحثوں کے اندرمولانا نے آپ تالیکٹی کئم نبوت کو واضح الفاظ میں ذکر فر مایا
ایک موقعہ پر فر ماتے ہیں کی اور نبی نے دعوی خاتمیت نہ کیا۔ کیا تو حضرت محمظالیکٹی کیا چنا نچہ
قرآن وصدیث میں بتقریح موجود ہے سوا آپ کے اگر آپ سے پہلے دعوی خاتمیت کرتے
تو حضرت عیسی علیہ السلام کرتے محروعوی خاتمیت تو در کنار انہوں نے بیفر مایا کہ میرے بعد جہان
کا سردار آنے والا ہے (مباحثہ شاہجہانپورس ۳۵)(۱)

۔ کتے تعجب کی بات ہے کہ وہ مخص جوغیر سلموں کے مجمعوں میں جا کر کھول کھول کرنبی کریم مُلافیئے کی خاتمیت کا اعلان کرتار ہالوگوں نے اس کی ناکم ل عبارتوں کو لے کراس پرختم نبوت کے انکار کا الزام لگادیا۔

مسلمانوں سوچوتو سہی اگروہ مخض ختم نبوت کامنکر تھا تو مسلمانوں نے اسلام کی ترجمانی

(۱) انجیل میں حصرت عیسی علیہ السلام کا فرمان نہ کورہے'' اس کے بعد میں تم ہے بہت باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کاسر دارآتا ہے اور جھے میں اس کا کیچینیں (بوحنا باب ۱۳ آیت ۳۰)

یا درہے کہ نبی کریم مخالط کا دعوی نبوت تو بڑا کا م ہے ہی گرختم نبوت کا دعوی اس ہے بھی بڑا ہے ہو کا خوص اس نبوت کا جھوٹا دعوی تو کر دیتا ختم نبوت کے جھوٹے دعوی کی جرات نہ کرتا کیونکہ نبی کریم کا لیکٹی کے جمار ہاسال سے انبیاء کرام مسلسل آئے رہے نبی کا لیکٹی نے اعلان کیا کہ نبوت کا سلسلہ آپ کے ساتھ ختم ہو گیا اور ٹیمر نبوت آپ کی بعثت کے ساتھ کٹ چکا ہے اس اعلان پرچودہ صدیوں سے زیادہ گزر گئیں گرکوئی ایسا محف ظاہر نہ ہوا جواس دعوی کو تو ڑدے۔

تویہ نی کریم کالٹی کے سچے ہونے پرایک بہت بڑی دلیل ہے اگر آپ کا پنے اعلان کی سچائی کا یقین نہ ہوتا تو اپنی آ مد کے ساتھ ختم نبوت کے اعلان کی جرات نہ کرتے کیونکہ ان سے پہلے انبیاء کے طریق کے یہ بات مخالف تھی۔ (دیکھتے بشریۃ اسسے ونبوۃ محمد کالٹی کتب العہدین ص ۲۹۲،۲۹۱) کیلئے کا فروں کے مقابلہ علی اُس کو کیوں چن لیا جنہوں نے آپ پر کفر کے فتوے لگائے اُن کو کیوں نہ بلایا اگروہ ختم نبوت کا مشکر ہوتا تو اِن موقعوں پراس کوختم نبوت کے اعلان کی کیا مجبوری۔ تقی اگر وہ ختم نبوت کا مشکر ہوتا تو غیر مسلم کہد دیتے کہ تو تو مسلمانوں کا نمائندہ نہیں۔ یا یہ کہ تو ختم نبوت کا مشکر ہے اس موقع پر ختم نبوت کا کس منہ سے کر رہا ہے؟ الغرض حضرت مولا تا محمد قاسم نانوتو کی پر ختم نبوت کے انکار کا الزام جھوٹ ہے اس طرح حضرت مولا تا خلیل احمد سہار نپوری اور دیگر علاء جن پر گستاخ رسول ہونے کا الزام نرا جھوٹ ہے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے آمین۔ (اسلامی حقائد ص ۱۵ ماتا ۵۵ میات ختم نبوت ص ۵۹۲۵۹۲ ۵)

# ۵) سخضرت مَا الْمُعْلَى بِيشِينَكُوبَال اورانبياء سے برد حكر بين:

جوفض وقائع آخرت کی خبر دیتا ہے وہ دورتک کی خبر دیتا ہے .....اب دیکھے کس کی بیشینگوئیاں زیادہ ہیں اور پھر وہ بھی کہاں کہاں تک اور کس کس قدر دور و دراز زمانہ کی ہا تیں ہیں؟ رہا بیا حتمال کہ آخرت کی پیشگوئیوں کا صدق اور کذب کس کومعلوم ہے؟ اس کا بیجواب ہے کہ کوئی پیشینگوئی کیوں نہ ہوقبل دقوع سب کا یہی حال ہوتا ہے۔ اگر دو چار گھڑی پیشتر کی ہوتب تو اکثر حاضرین کومعلوم ہوگا ورنہ بیان کسی کے سامنے کی جاتی اور ظہور کسی کے سامنے ہوتا ہے۔

تورات کی پیشگوئیوں کو دکھ لیجئے بعض بعض تو اب تک ظہور میں نہیں آئیں بہر حال پیشگوئیاں اسکلے بی زمانے میں جا کر معجز ہ ہوجاتی ہیں یعنی ان کا معجز ہ ہونا اسکلے زمانے میں معلوم ہوتا ہے۔ بیس بیا کہ کہ ہمارے بیغیم آخر الزمان کا الیکھی کی پیشگوئیاں بھی اس قدر ہیں کہ کسی اور نبی کہ کسی اور نبی کسی سے کشرت سے صادق بھی ہوچی نبی کی نبیس کسی صاحب کو دعوی ہوتو مقابلہ کر کے دیکھیں جن میں سے کشرت سے صادق بھی ہوچی ہو بھی مثل خلافت کا ہوتا ،حضرت عثمان اور حضرت حسین کا شہید ہوتا اور حضرت حسن کے ہاتھ دو محروہ اعظم کا صلح ہوجاتا ، الخ (ججة الاسلام ۲۰۰۳)

#### \*\*\*

### وباب دوم که

اس باب میں حضرت نا نوتوئ کی اپنی کتابوں کی عبارات دی جائیں گی ترتیب ہوں ہوگی پہلے کتاب کے تابید ہوں ہوگی پہلے کتاب کے تابید کا تعارف، پھرعبارات کور کھاجائے گا ہرعبارت کے ساتھ کتاب کا نام اور صفحہ نمبر بھی دی جائے گا اورا گرمناسب ہوا تو سطر نمبر بھی دی جائے گی اور جہاں ضرورت ہوئی ان شاء اللہ سمجھانے کے لئے حواثی لگائیں گے۔

اور مرزائيوں كو يہ چينج ہوگا كہ حضرت ہے الكارِ ختم نبوت كى صرت عبارتيں دكھاؤاور دوسرے به كہ عالم اسلام ميں كوئى ايسافض پيش كروجس نے اس انداز ميں يہ عقيدہ سمجھايا ہو۔ مولانا اُس زمانے ميں جب نہ كوئى نبوت كا دعويدار تھا، اور نہ ختم نبوت كا كوئى مكر تھا ختم نبوت پر اتنا كام كر مي تو اگر قاديا ئى اُس زمانے ميں لكانا تو كتنا كام كرتے۔ مولانا كے ولى جذبات كا فيض تھا كہ آپ كے شاگر دوں نے اور شاگر دوں كے شاگر دوں نے اس فتنے كى سركو بى كے لئے خودكو وقف كرديا۔

حضرت کی ان واضح تصریحات کے آنے کے بعد "تحذیر الناس"کے خلاف کھی مگی کتابیں کالعدم مجمی جا کیں جس کومولا تا پرکوئی اعتراض کرنا ہو پہلے اِس کتاب کا کمل جواب دے مجراُس کی طرف رخ کرے۔ وَاللّٰهُ الْمُورِّقِيْ وَالْمُعِيْنُ۔



# ﴿عبارات ماشيدي النخاري ﴾

مولا نا اجمع کی سہار نپوری رحمہ اللہ تعالی نے بخاری شریف پر حاشیہ کھے کہتے کہ کے شاکع کرنے تاکے کا کام شروع کیا تو مولا نا محمہ قاسم نا نوتوی کواس کام بیں تعاون اور رفاقت کی سعادت نصیب ہوئی بخاری شریف جو ہندو پاک بیس چھتی ہے اس کے تمیں پارے بنائے جاتے ہیں حضرت مولا نا بیقوب نا نوتوی فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کے آخری پانچ چھ پاروں کا حاشیہ مولا نا محمہ قاسم نا نوتوی نے نکھا (سوائح عمری ص المعج لا ہور) مولا نا نور الحسن راشد کا ندھلوی فرماتے ہیں: مولا نا نوتوی نی اس وقت نوعر سے (۱۲۲۹ – ۱۲۲۸ ھ) مولا نا نوتوی کی عمراس وقت او عمر سے (۱۲۲۹ – ۱۲۲۸ ھ) مولا نا نوتوی کی عمراس وقت ایس سال تھی (ولا دت ۱۲۳۸ ھ) مراس کام کیلئے جس دینی علی شری کمالات کی ضرورت مقد وقت ایس سال تھی (ولا دت ۱۲۲۸ ھ) مولا نا محمد تا سے بخاری شریف کے آخری پاروں کے حاشیہ کی تحمیل کا کام مولا نا محمد قاسم کے سپر دفر مایا (قاسم المعلوم حضرت مولا نا محمد قاسم کے سپر دفر مایا (قاسم المعلوم حضرت مولا نا محمد قاسم کے سپر دفر مایا (قاسم المعلوم حضرت مولا نا محمد قاسم کے سپر دفر مایا (قاسم المعلوم حضرت مولا نا محمد قاسم کے سپر دفر مایا (قاسم المعلوم حضرت مولا نا محمد قاسم کے سپر دفر مایا (قاسم المعلوم حضرت مولا نا محمد قاسم نا نوتوی میں دیں۔

حضرت نا نوتو ی نے بخاری شریف کے کتنے پاروں کا حاشید کھھا؟

مولانا یعقوب نا نوٹوی کہتے ہیں پانچ چھ پاروں کا بعض ساڑھے چار پاروں کا حاشیہ بتاتے ہیں جبکہ مولانا پونس صاحب شیخ الحدیث مظاہرالعلوم سہار نپور کی تحقیق رائے یہ ہے کہ مولانا نا نوتو کٹ کا حاشیہ آخری تین پاروں پر ہے (تفصیل کیلئے دیکھئے قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتو کٹ ص ۷۵ تا ۷۷)

ہم نے اس کم از کم والے قول کو لے کرسرسری سا مطالعہ کیا تو بھی کئی جگہوں پر نی

کر پیم تا افتا کے تری نبی ہونے کا اعلان ال رہا ہے۔ اگر دھنرت نا نوتوی کے دل میں خدانخواستہ
الی کوئی بات ہوتی تو اس عربی تحریر میں ملاعلی قاری یا شاہ ولی اللہ کی کوئی مبہم سی عبارت الکھ دیتے جو
بعد میں اس کیلئے کام دیتی دیکھیں مرزا قادیانی کے دل میں چور تھا اس نے براہین احمد میرے پہلے

حصوں میں جواپنے خطرناک دعووں سے پہلے تحریر کئے کئی الیی عبار قیں تکھیں جن کو بعد میں اپنے باطل دعووں کیلئے بطور تا ئید کے پیش کرتا تھا۔اب ذیل میں حاشیہ بخاری سے پچھ عبارات ملاحظہ فر مائیں۔

#### دفنرت نانوتویٌ حاشیه بخاری میں ایک مقام پرفر ماتے ہیں:

صَدَقَ فِي زَمَانِهِ آنَهُ لَمُ يَبُقَ لِاَحَدِ غَيْرِهِ نَبُوَ قَانُ قُلْتَ هَلْ يُقَالُ لِصَاحِبِ السَّرُوْيَ السَّيَالِ فَلْتَ هَلْ يُقَالُ لِصَاحِبِ السَّيْ الْعَدِيْثِ السَّيْ الْعَدِيْثِ السَّيْ الْعَدِيْثِ السَّيْ الْعَدِيْثِ السَّيْ الْعَدِيْثِ اللَّهُ السَّيْ الْعَدِيْثِ اللَّهُ اللَّهُ السَّيْ الْعَدِيْثِ اللَّهُ اللَّهُ السَّيْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

- (4) ال حاشيه من خط كشيده قين جكه ختم نبوت كا اعلان بـ
- عضرت ابو ہر رہ وض اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُنافِعہ نے ارشاد فرمایا:

وَجَالُونَ كُلَّا الون كَا عَاشِيمِ مِن معرت نا نوتو كُ لَكمة بين

ترجمہ: دجسالون کامطلب ہے تق وباطل کورلا ملادینے والے ملمع سازی کرنے والے (پھر کیھتے ہیں) ان جھوٹے نبیوں میں اور دجال اکبر میں فرق بیہ ہے کہ بینوت کا دعوی کریں مے اور دجال اکبرخدائی کا دعوی کرے گالیکن دھو کہ دینے میں اور بہت بڑے جھوٹ کا دعوی کرنے میں بیسب شریک ہوں مے ان تیس کذابین میں سے بہت سے پیدا ہو چکے ہیں اللہ نے ان کوذلیل کیا اور ان کو ہلاک کیا ہے۔

(﴿ ﴿ وَكِيمِ السَّعَبَارِت مِينَ بَعِي حَفِرت نَا نُوتُو كُنَّ نِي كَرِيمُ مُلَّا الْمُثَاكِمَ بِعِد دعوى نبوت كرنے والوں كوكذا بين مِين شاركيا ہے۔

إِنَّ الْاَحَادِيْتَ قَلْ بَيْنَتُ الَّهُ يَخُوجُ بَعُدَ أَمُوْدٍ ذُكِرَتُ وَاَنَّ عِيْسَىٰ يَقْتُلُهُ بَعُدَ أَمُودٍ ذُكِرَتُ وَاَنَّ عِيْسَىٰ يَقَتُلُهُ بَعُدَ أَنْ يَنْوِلَ مِنَ السَّمَاءِ فَيَحْكُمُ بِالشَّوِيْعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ ............... قُولُهُ سَاقُولُ لَكُمُ فَولًا لَمْ يَقُلُ نَبِي عَلَيْكِ إِللَّ السِّرَّ فِى اخْتِصَاصِ النَّبِي عَلَيْكَ بِالتَّبِيهِ الْمَذْكُورِ مَعَ اللَّهُ الْمُ لَكُورُ مَعَ اللَّهُ الْمُدَّكُورِ مَعَ اللَّهُ الللَّهُ

ترجمہ: بدشک احادیث نے اس کو بیان کیا کہ دجال ان چیزوں کے بعد نکے گاجن کا ذکر ہوا اور حضرت عیسی علیہ السلام آسان سے اتر نے کے بعد اسے قبل کریں مے پھر شریعت محمدی کے ساتھ حکم انی کریں مے آپ نے فرمایا میں جہیں ایک بات کہتا ہوں جو کسی نی نے اپنی قوم سے نہ کی۔ (لین یہ کہ دجال اعور لین کا نا ہوگا بخاری ج مص ۱۰۵) کہا گیاہہ کہ دجال کے جمونا ہونے کے دلائل کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا انتخاکے بالخصوص اعور والی نشانی کو بتانے میں رازیہ ہے کہ دجال آپ کی امت میں لکلے گا۔ آپ سے پہلی امتوں میں دجال نہ آیا۔ صدیث پاک سے یہ بھی پنہ چلا کہ اس نشانی کاعلم اس امت کے علاوہ اور کسی کونہ دیا گیا جیسا کہ قیامت آنے کے وقت کاعلم سب امتوں سے لپیٹ دیا گیا ہے۔

کہ قیامت آنے کے وقت کاعلم سب امتوں سے لپیٹ دیا گیا ہے۔

وہ اس طرح کہ دیگر امتوں کو نی مالی ایک میں امتیں کہا ہے۔ حضرت یہ بھی بتا گئے کہ قیامت کے وقت کاعلم صرف اور صرف اللہ کو ہے وہ نہ کسی ولی کونہ کسی نی کو ، نہ کسی انسان کونہ کسی فرشتے کو۔

وقوع کاعلم صرف اور صرف اللہ کو ہے وہ نہ کسی ولی کونہ کسی نی کو ، نہ کسی انسان کونہ کسی فرشتے کو۔

وقوع کاعلم صرف اور صرف اللہ کو ہے وہ نہ کسی ولی کونہ کسی نی کو، نہ کسی انسان کونہ کسی فرشتے کو۔

إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُو و مِنْهُ مَرَ وَكَا فَي رَبِّكَ الْمُوسِكَ مِنْهُ عَلَى فَي شَنْءَ (الله)



اداره نشروا ثناعت مدرسه نصرة العلوم نز رهمندا گهر گوجرانو اله

## ﴿ تعارف كتاب اجوبدار بعين ﴾

ہمارے پیشِ نظراجوبہارلِعین کا وہ نسخہ ہے جوادارہ نشرواشاعت مدرسہ نفرۃ العلوم موجرانوالہ سے شائع ہوا ہے شروع میں استاذ محترم مفسرقر آن حضرت مولانا صوفی عبد الحمید صاحب سواتی رحمہ اللہ تعالی کامقدمہ ہے آپ اس میں لکھتے ہیں:

حضرت نا نوتوی کے ساتھ ہرایک اعتراض کا ایک ہواب حضرت مولا نا عبداللہ انساری نے بھی تحریر فرمایا ہے پہلا جواب حضرت نا نوتوی کا دوسر اجواب مولا نا عبداللہ انساری کا ہوس جوابات نہایت مخضر ہیں اور بعض کا فی طویل ہیں زبان اردوقد یم ہے علم میں اور فہم دقیق جوابات لا جواب ہیں جن کے پڑھنے اور ان میں خور و فکر اور تد برکر نے کی ضرورت ہے۔انسان شرط ہے۔۔۔۔۔ پہلے حصے میں خلافت کے بارے میں تحقیقات ہیں۔۔۔۔۔حضرت صوفی صاحب کھیے ہیں نہیں نہیں اور اصولی مسئلہ ہے اور جاروں خلفاء راشدین کی خلافت علی منہاج اللہ و ق ہے اور جاروں خلفاء راشدین کی خلافت علی منہاج اللہ و ق ہے اور علی اللہ تنہ فرماتے ہیں خلافت ان بررگوں کی آئید اس کے مراتب بھی اس طرح ہیں۔۔۔۔۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں خلافت ان بررگوں کی آئید اصل ہے اصول دین سے جب تک لوگ اس اصل کو مضبوط نہ پکڑیں گے تو کوئی مسئلہ سائل شریعت میں سے مضبوط نہ ہوگا (اجو بہار بعین ص ۱۳۵ تا ۲۹ تھر آ)

## ﴿ عبارات كمّاب اجوبدار بعين ﴾

ایک جگه فرماتے ہیں:

اُس زمانے سے لے کرآج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام سب انبیاء اور اولیاء کے پیشوا رہے یہاں تک کہ خود حضرت سید المسلین کا لیکھ کی نسبت ارشاد ہے ہوآن اللہ میں ایسے مسلکہ اِنس ایسی کے معنی ہیں کتم بھی اسے محد کا لیکھ کا ایسی علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو کر اس سے بدلازم نبیس آتا کہ حضرت ابر ہیم علیہ السلام حضرت سید المسلین کا لیکھ کے اس افضل ہوجا کیں ہوت اور مفائی کے لئے چلائی کرتے ہیں اور بادشاہ اس باب میں ان کی پیروی کیا کرتا ہے (اجو بدار بعین ص ۱۹۲)

[ دیکھئے کیے احس انداز میں حضرت ؒ نے نبی کریم ملائیم کی افضلیت پر ایک اہم ہمہہ کا جواب ارشاد فردیا ]

### <u>ایک جگه فرماتے ہیں:</u>

زيايد (اجوبدار بعين ص٢٩٥ سطر١٢١٧)

[حفرت کاس عبارت کوخوب یا در کھیں اگریہ بات بجھ آگئ تو یقین کریں کی تحذیر الناس طل ہوگئ حفرت نے اِس مضمون کو دوسرے الفاظ میں تحذیر الناس میں بیان کردیا ہے حضرت نے اس مقام پریہ بات ارشاد فرمائی کہ خاتم النہین سے جیسے خاتم یع نائی سجھ آتی ہے خاتم یع رتی بھی سجھ آتی ہے اور یہی بات وہاں تحذیر الناس میں سمجھائیں گے ]

ایک اور مقام بر فرماتے ہیں:

ابالل فہم کی خدمت میں سے گذارش ہے کہ جب خاتم انٹویین کے بیم عنی ہوئے تو آپ

کی فضیلت اور سیادت اور تاخر زمانی سب بجائے خود ہوئی۔افغنیت اور سیادت کا حال تو بے

کے ظاہر ہے رہی خاتمیت زمانی اس کی بیوجہ ہے کہ مہمان کواگر متعدد کھانے کھلاتے ہیں اور
مختلف قتم کی تعتیں اس کے سما منے لے جاتے ہیں تو عمدہ اور افضل سب کے بعدد بے دلاتے ہیں
موالیے ہی مہمانا بن دار دنیا کیلئے دین اور کتب دین اور مرد مان دین پرور نعمت خداداد ہیں جن میں
سوالیے ہی مہمانا بن دار دنیا کیلئے دین اور کتب دین اور مرد مان دین پرور نعمت خداداد ہیں جن میں
سے سب سے افضل اور عمدہ محمد رسول الله منافظ اور بیر تر آن اور بیدین وایمان تھا اس لئے سب
سے بعد آپ کا ظہور مناسب ہوا اور ظاہر ہے کہ بھی مفاد خاتمیت زمانی ہے۔ ( اجوبہ اربعین
میں ۲۹۵ سطر ۲۹ تا ۲۹ مطر۲ نیز دیکھنے میں ۳۳۰)

[ان عبارتوں سے بدبات واضح موتی ہے کہ حضرت کے نزدیک نی کریم مال فی کرے مال فیکن خاتم انتہین موٹ ہوئی ہے کہ حضرت کے نزدیک موٹ ہوتی ہے کیااس کے بعدید کہنا بجاند ہوگا کہ حضرت کے نزدیک آیت کریمہ کے ظاہری معنی کے اعتبار سے

[خاتم النهيين =آخري نبي]

اورآیت کریمہ کے باطنی معنی کے لحاظ سے

[ خاتم البيين = اعلى ني+آخرى ني]

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ لَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلَىٰ دِيْنِكَ



عاردورج **الوارالنجوم** 

> تصنرت مولاتا محدت اسم صاحب عمد الدّعليه بانی دارالعلوم د بوبند که فاری بی مجتمد از علی خطوط جومعرفت ربانی اور کشینات الهای کام رضا معرفع قدرت کاشام کاروس مع اردو ترجه وجواش

مترجيه، **برفييرخوالوارالحش تيركوني** ۱۲۹. دي پيايواني لائيو

پیر اشرار انتران قرآن لمیدید ۲۸-اُردوبازار کاهور فون: ۸۵۸

# ﴿ تعارف كتاب قاسم العلوم ﴾

یہ حضرت تا نوتوی کے مکا تیب ہیں حضرت صوفی عبد الحمید صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں : یہ فاری زبان میں دس کمتوبات کا مجموعہ ہاس کی تر تیب وہویہ اور تسہیل وہ حثیہ و ترجمہ حضرت مولا تا پروفیسرا نوار الحن شیر کوئی فاضل دیو بند (فیصل آبادی) نے کیا ہے اور لا ہور سطیع ہوا ہے۔ یہ مجموعہ پہلی طباعتوں میں چار حصوں پر مشتمل تھالیکن اب اس کی ایک ہی جگہ مترجم شکل میں جمع کرکے طباعت کرائی گئی ہے۔ (مقدمہ اجوبہ اربعین ص سے) مضرت مولا تا پروفیسرانوار الحن شیر کوئی رحمہ اللہ تعالی حضرت انورشاہ شیری رحمہ اللہ تعالی کے تلافہ ہے۔ تیسے اللہ تعالی ان کو بہت بہت جزائے خمر و سانہوں نے بڑے سائز کے ۲۵ صفحات میں حضرت نانوتو گئے کے ان مکا تیب کو بردی محنت شاقہ کے ساتھ شائع کیا شروع میں بڑا وقع مقدمہ لکھا جا بجا تانوتو گئے گئی کھے۔ سب سے بردی بات یہ ہے کہ ان کی محنت سے بیتا یاب مجموعہ ہماری بہنچ میں آگیا ورنہ پہنچ میں آگیا ۔

حفرت صوفی صاحبٌ فرماتے ہیں:

اس المجوعة المسلمة المسلمة المبيد بهت الم بين مثلا كمتوب شرح حديث الى رزين بهت مشكل اورا بهم كمتوب بهاس كاتر جمد او تقيهم البحى بهت بجهة ناكا فى بهت علوم قاسميه كى دقت ان مين نمايال به كتوب صعب بلكه اصعب بهاس پر بهت زياده وقت اورمحنت كی ضرورت به اس كی تبويب و تسبيل ارباب حكمت قاسميه كے لئے اہم مقاصد ميں سے به سساس طرح اس كی تبويب و تسبيل ارباب حكمت قاسميه كے لئے اہم مقاصد ميں سے به سام وربی اور بین اور عصمت انبياء كا كتوب بهى بلاى الميت ركھتا به اسلام كے بہت سے شرائع وقوانين ، احكام كى علل جرايك كمتوب البي جگه بلاى الميت ركھتا به اسلام كے بہت سے شرائع وقوانين ، احكام كى علل ومصالح اسباب خفيد اور تحكم غامضه جس طرح ان مكاتب سے مجھ آتی بین از حدا ہم اور لا جواب ومصالح اسباب خفيد اور تحكم غامضه جس طرح ان مكاتب سے مجھ آتی بین از حدا ہم اور لا جواب وربی وربیار بعین ص ۲۸۰۳ س

# ﴿ عبارات قاسم العلوم مع اردوتر جمدانوارالني م ﴾

<u>ایک حکر فرماتے ہیں:</u>

بشنو، درصفت پاک شدلولاک جائے می فرمایند تحاکت می التیبین و در جائے ارشاد ست اکتیبی آونی بالمو مینین مِن اَنفیسهم معنی تحاکت التیبین در نظر ظاہر پرستال بمیں باشد که زمانہ بوی اَنگینی آونی بالمو مینین مِن اَنفیسهم معنی تحاکت التیبین در نظر ظاہر پرستال بمیں باشد که در حاران نہوی اَنگینی آخرست از زمانہ گذشتہ و بازنی دیگر خواہد آمد کر میدانی این مخی راچ علاقہ کہ از الله و ست درال نہ زمود و فرمود نہ و لُکِین و سول الله و تحاکت التیبین آگرازمن پری معنیش ایس است استدراک فرمود و فرمود نہ و لُکِین و سول الله و تحاکت التیبین آگرازمن پری معنیش ایس است نبوت دیگرال ستفاداز حضرت محمدی ست کالینی او بوق آخضرت کالینی ارمانہ اسب ستفاداز نبوت دیگرال نیست پس چنال کہ فور قراز آفاب است و نور آفاب از نور درگر نیست بلکہ قصہ استفادہ اختام یافت بی دیگر بعد آل سرورعا لم کالینی او دمور بعد طلوع آفاب نبوت تا بقاء نور کلام اللہ کہ از چنال کہ حاجت نور کواکب و نور قردیا تہ تی بعد طلوع ایس آفاب نبوت تا بقاء نور کلام اللہ کہ از فیض اوست و مشابہ نورشنق است حاجت نور دیگرال دباشد (قاسم العلوم ص ۱۹۵۵)

ترجمہ: سنو! شاہِ لولاک پاک کی صفت میں اللہ تعالی ایک جگہ خاتم النہ یمن فرماتے ہیں اور ایک جگہ داش دے کہ نبی (مُلَّا اُلِیْمُ) ایمان والوں پران کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں خساسہ النہ یہ نہ دی معنی سطی نظر والوں کے زدی ہیں ہیں کہ زمان نبوی کا اُلِیْمُ الدشتہ انبیاء کے زمانے کے آخر کا ہے ور اب کوئی نبی ہیں آئے گا۔ گرآپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے کہ جس میں خاتم اننہیں مُلَّا اُلِیَمُ کُلُ کُنُو تعریف ہے اور نہ کوئی برائی ہے پھر 'محمد کا اُلِیمُ کُلُ مُل سے کی مرد جس میں خاتم اننہیں میں اُلے کہ کواس معنی سے کی اُلی کہ اس سے استدراک فرمایا ''لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النہین '' (سب نبیوں کے ختم پر جیں ، بیان القرآن) اگر مجھ سے پوچھتے ہوتو

اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسر نیوں کی نبوت حضرت جم مظافیق کی نبوت سے فیضیاب ہے اور
آنخضرت مُلافیق کی نبوت دنیا ہیں دوسروں کی نبوت سے فیضیاب نہیں ہے ہیں جیسا کہ چاند کی
چاندنی سورج سے ہاور آفاب کا نور کی اور لور سے نہیں ہے بلکہ (حضور) کو حصول فیف کی
اور سے حاصل ہونے کا معاملہ ہی ختم ہوگیا اسی طرح دوسروں کی نبوت اور نبوت آخر الزبان
کو بجھنا چاہیے جب صورتحال یہ ہے تو پھر کسی اور نبی کا سرور عالم مُلافیق کے بعد آنا خود بخو دممنوع
ہوجاتا ہے اور باتی نہیں رہتا جس طرح سورج نکلنے کے بعد نورشفق کے ختم ہونے تک چانداور
ستاروں کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوئی اسی طرح اس آفیاب نبوت جمدی مُلافیق کے طلوع ہونے
ستاروں کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوئی اسی طرح اس آفیاب نبوت جمدی مُلافیق کے طلوع ہونے
سے بعد قرآن ٹریف کے نور باقی رہنے تک کہ آپ کے فیوض میں سے ہاور نورشفق کے مشابہ
ہے دوسروں کی نبوت کے نور کی ضرورت نہیں رہتی (ایضا)

[چونکدیدخط ایک عالم فاضل کے نام ہاس لئے حضرت نے اس خط میں آیت کریمہ کے باطن کے اعتبار سے خاتم انھیین کے اس معنی کو اور انداز میں کھولا ہے جس کو اجوبہ اربعین کے حوالے سے لکھا جا چکا ہے اور تحذیر الناس میں اس سے بھی زیادہ دضاحت موجود ہے ]

### ٢) ايک جگفرماتے بن:

ارواح انبیاء پیش خاتم النبیین منگانگیز کم کراز پیش آفیاب دارداح این امه بمنزله انواز زمین و دیوار (قاسم العلوم ص۹۲) ترجمه جمد عربی منگانگیز کمی سامنے پہلے انبیاء کی روحیس آفتاب کے سامنے جاند کی مانند ہیں اور اس امت کی روحیس زمین اور درود یوار کے انوار کی جگہہ

[حضرت نے یہاں نبی کریم مُلاَثِمْ کُوخاتم اُنتہین بھی مانا او سب انبیاء سے اُفضل واعلیٰ بھی ؟

س) ایک اور جگه نی کالیخ کا ذکران الفاظ می کرتے ہیں: سیدالانبیا مُن الیخ (قاسم العلوم ۲۵)

[حفرت كى اس عبارت من خاتميت رتى كاذكر بآپ كوسب انبيا مكاسر داركها ب]

### م) ایک جگه شیعه بردد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ومیگویند که جرکه المدة امام وقت اعنی امام مهدی علیه السلام اعتقاد نه کردوبدل معتقد نشد اومُر دن جابلیة خوابد مُر دازی صاحبال کسی پرسدا گر کے معتقد امامت شال شد کدام شعام پیش نظرش افروخت واگر معتقد نشد کدام غبار جهل پیش دیده بصیرة او برخاست فقط انتسانی بیش نیست که مادر املمیة فلال بزرگ آمده ایم اگر این است نبوة حضرت خاتم الانبیاء مَنَالِیْمُ چه کمی دارد که باوجود آن ضرورة انتساب دیگرا فرا در قاسم العلوم ص ۱۱۱۹۱۹)

ترجمہ: اور (شیعہ) کہتے ہیں کہ جم شخص نے امام وقت (لینی جس کوشیعہ امام مہدی کہتے ہیں اس) کی امامت پراعتقاد نہ کیا اور دل سے معتقد نہ ہوا وہ جا ہلیت کی موت مرے گا ان صاحبان سے کوئی ہو چھے کہ اگر کوئی ان کی امامت کا معتقد ہوا تو کون ی علم کی شخص اس کی آئھ کے سامنے روش ہوگئی اور اگر معتقد نہ ہوا تو کونسا جہالت کا غبار اس کی چشم بھیرت کے سامنے آگیا بس سامنے روش ہوگئی اور اگر معتقد نہ ہوا تو کونسا جہالت کا غبار اس کی چشم بھیرت کے سامنے آگیا بس اسربہ تو نسبت سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم فلال بزرگ کی امامت میں آگئے ہیں اگر یہ ہوتو کو دامن حضرت خاتم الا نبیاء مُنا اللہ المنظم کی نبوت کوئی کی رکھتی تھی کہ باوجود اس کے کسی دوسرے کا دامن کی طرف درت پیش آگئی (ایمنا)

[اگر حضرت کے نزدیک آپ کے بعد کسی نبی کا امکان ہوتا تو اس مقام پرمہدی کے مقابل اس کا ذکر کرتے اس عبارت میں حضرت نے نبی کریم کا انتخار کے آخری نبی ہونے سے شیعہ پر دوکیا ہے]

#### <u>۵) ایک جگذرماتے ہیں:</u>

دران زمانه که جابلیة کبری اگر آن را توان خواند حضرت معدن العلوم سرورانبیا مَالَیْکُمُ براگیکتند والحق دران زمانه کینی بیگانداقلیم عُلِه مُن عِلْمَ الاورلیْن والایخویی کی بایست ندآن سرورانبیا و بودے ندگرا بال آن زماندراازان جهاله بدرکشیدی چه شرکارے برمردے 'ایں چنین جہالت کبری اگر مرتفع مے شود با چنین علم وسیع مرتفع مے شود نه بهرقد رکه باشد پس ازال برقد رکه جہالت راہ مے یابد بانداز واش عالمی رامیل بیندومرد مال را بهدایتش کامیاب میل مایند (قاسم

المعلوم ص ١١١)

(قاسم العلوم ص ۱۲۷) ترجمه: حضرت اکمل العسلیمات کی ذات بابرکات کی پیروی کس طرح ہوسکتی تھی (ایٹ [اس عبارت میں صاف کہددیا کہا اطاعت مطلقہ کا تھم بھی فتم نبوت کی ق

اس کی پیروی مجمی کرنی ہوگی جبکہ تھم آتا ع) ایک مکتوب کے شروع میں الگ محد کہ للو رَبّ الْعَا

المحمديدورب الله مُحمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِ

العلوم ص١١١)

ترجمہ: اُس زمانے میں کدائس کو تخت جاہلیت کا زمانہ کہا جاسکا ہے حضرت معدن العلوم سرور انبیا مَالیّا مُلیّا مِنْ اللّٰهِ اُلیّا کی (جنہوں نے فرمایا کہ) انبیا مَلَّا ہُورُ وَ جنہوں نے فرمایا کہ) میں اولین و آخرین کاعلم دیا گیا ہوں (حدیث) انبیازی ضرورت تھی نہ وہ نبیوں کے سردار ہوتے نہاں زمانے کے گراہوں کو اس جہالت سے باہر نکالتے کیونکہ ہرکام کیلئے ایک سرد ہوتا ہے اگر اُس جیسی ہوتے جہالت دور ہو عمق ہے تو اِس جہالت راہ پاتی ہے اُس کے ذریعے دور ہو عمق ہم عمولی علم سے نہیں زمانہ نبوت کے بعد جمقد رکہ جہالت راہ پاتی ہے اُس کے اندازے کے مطابق کی عالم کو کھڑا کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کی ہدایت سے کامیاب کرتے ہیں (ایشا)

اس عبارت میں نی کریم مُنالیّن کی افغلیت کا واضح الفاظ میں ذکر پایا جا تا ہے]

٢) قاسم العلوم من ايك كمتوب عصمت انبياء برج اس مين ايك مقام برلكمة بين:

وَات بابر كات حضرت خلاصه موجودات مرور كائت عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الْفَضَلُ السَّلَوَاتِ وَاكْمَلُ التَّسْلِيْهَاتِ ازشائه شيطانی مبراباشدورنداتباع مطلق چگونه صورت بندو (قاسم العلوم ص ١٢٤) ترجمه: حضرت خلاصه موجودات سرور كائتات عليه وعلى آله افضل الصلوات و اكمل العسليمات كى دات بابر كات شيطانی شائب سے بالكل پاك اور خالص موورنه بلاشرط آب كى بيروى س طرح موكتى تقى (اينا)

[اس عبارت میں صاف کہددیا کہ امت کوئی کریم کالٹیڈ کی بلاشرط پیروی کا تھم ہے اور آپ کی اطاعت مطلقہ کا تھم بھی فتم نبوت کی ولیل ہے اس لئے کہ اگر آپ کے بعد کسی اور کوئی مانا جائے تو اس کی پیروی بھی کرنی ہوگی جبکہ تھم آپ کی کامل پیروی کائی ہے ]

4) ایک کتوب عروع می لکھتے ہیں:

ٱلْحَدَّمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّكَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ ( قاسم العلوم ص١٥٣) م امقادنه کردوبدل معتقد نشد تشال شد کدام شع علم پیش مت فقد انتسابی بیش نیست الاغیام مالینزاچه کی دارد که

ی جس کوشیعدام مهدی گیت کی موت مرے گاان گیٹ کاس کی آگھ کے مین کے ماضے آگیا بس آگھے ہیں اگریہ ہے تو گیمی دومرے کا دامن

جری کے مقابل اس کا کے سے شیعہ پردد کیا ہے ]

المعلوم مرورانبياء تلافيظ ميون في بايست ندآل مع مرمروك اين چنيل معرفي ازال مرقدركه مياب ميغر مايند ( قاسم

[اس من ني كريم النظامي فاتميت رتي كاذكركياب]

٨) شيعه يرددكرتي بوع لكهتين:

نہ بنی کہ وقوع ایں چنیں المدۃ لیس از رحلۃ حضرت فاتم النہین مُلَا الله الله معطلح شیعہ اگرخور کردہ شود مرادف نبی است نزدایشاں وی براوی آید وصف فاتمیۃ است چہام مصطلح شیعہ اگرخور کردہ شود مرادف نبی است نزدایشاں وی براوی آید وقع احکام سابقہ می فرمایدو نبی زیادہ ازیں چہ می باشد (قاسم العلوم ص ۲۱۹) ترجمہ: دیکھتے نہیں کہ اس جیسی امامت کا حضرت فاتم النہین مُنَا الله الله کی رحلت کے بعد واقع ہوتا اِس وصف ختم نبوت کی وجہ سے ٹوٹ کررہ گیا ہے کیونکہ شیعوں کا اصطلاحی امام اگر غور کیا جائے تو اُن کے نزدیک وہ نبی کے ہم معنی ہے اُس پر وحی آتی ہے اور پہلے احکام کو وہ منسوخ بھی کرسکتا ہے اور نبی میں اِس سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ (ایسناً)

[حضرت کی اِس عبارت میں واضح طور پر خاتم النہین کامعنی آخری نبی بی بنا ہے اس عبارت میں حضرت نے نہ صرف مید کہ نبی کریم کالٹیٹر کے آخری نبی ہونے کا اعلان کیا بلکہ اس کے ساتھ شیعہ پر ردہمی کردیا ہے ]

## 9) ایک متون کے آخریس حضرت قرماتے ہیں:

وَآخِرُ دَعُوالَا آنِ الْسَحْمَدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ( قاسم العلوم ٣٤٢)

[ يمال معرت نے ني كريم الفرائي فاتميت رتى كاذكركيا ہے]

## اک کتوبین فرماتے ہیں ۔

آرے توار جوی نوت محر رسول الله ما الله ما الله ما الله واحد الله

[اس مقام پرخم نبوت نے خم زمانی عمرا سے خاتمیت زمانی ی مجھ آتی ہے جیسا کرچ ال) ایک کتوب کے شروع میں حقر

المُستحمد لله رَبِّ الْعَالَمِينَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ [اس مِس بِي رَبِمَ الْشَيْخَ إِي فاتميت رَبِي الْعَلَيْمَ [اس مقام پرختم نبوت سے ختم زمانی عی مراد ہے کیونکہ متبادر یکی معنی مراد ہوتے ہیں اور ظاہر آیت سے خاتم یعنی نبوت کے حوالے سے گزرا]

ال) ایک کتوب کے شروع میں حضرت قرماتے ہیں:

اَلْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ سَيِّدِ نَامُحَمَّدٍ مَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ (قَامَ الطوم صَ اللهَ عَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ (قَامَ الطوم صَ اللهَ عَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ (قَامَ الطوم صَ اللهَ عَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ (قَامَ الطوم صَ اللهُ عَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ اللهِ وَأَصْحَابِهِ اللهِ وَأَصْحَابِهِ اللهِ وَأَصْحَابُهِ اللهِ وَأَصْحَابُهِ اللهِ وَأَصْحَابُهِ اللهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهِ وَأَصْحَابُهِ اللهِ وَأَصْحَابُهِ اللهِ وَأَصْحَابُهُ اللهِ وَأَصْرَالِهُ اللهِ وَأَصْحَابُهِ اللهِ وَأَصْحَابُهُ اللهِ وَأَصْحَابُهِ اللهِ وَأَصْرَالُهُ اللهِ وَأَصْحَابُهُ اللهِ وَأَصْحَابُهُ اللهِ وَاللَّهُ اللهِ وَاللَّهُ اللهِ وَاللَّهُ اللهِ وَاللَّهُ اللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهُ وَ اللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

المعین مالیظم منقوض بهسیل شت نزدایثال وی براوی آید (۲۱۹) ترجمه: دیکھتے نہیں که المح بونا ای وصف ختم نبوت کی اجائے تو اُن کے نزدیک وہ نبی اجائے تو اُن کے نزدیک وہ نبی

ہی ہی بندا ہے اس عبارت اطلان کیا بلکداس کے ساتھ

وَ الصَّلُوةُ وَالسَّكَامُ عَلَى السَّكَامُ عَلَى السَّكَامُ عَلَى السَّكَامُ عَلَى السَّكَامُ عَلَى

(آت وادعاء ختم ن<u>وت</u> بطور (آت رحمه: مال نبوت محمدی (میقی پرکد کمی دوسرے معنی کا

وتعارف مفسرقرآن حضرت مولاناصوفی عبدالحمید به مجموعه حضرت نانوتوئ کے دریافت کئے تے بعض میں شیعه حفرات بیں جوحفرات کی کتاب ہدیۃ المشیعہ پ جمعہ کی تحقیق پرمشمثل ہے یزید کے ایمان ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے سری و مسئلہ اورنس کی تحقیق وغیرہ پرمشمثل ہے



# ﴿ تعارف كتاب فيوض قاسميه ﴾

مفسرقرآن حضرت مولا ناصوفي عبدالحميد صاحب سواتي رحمه الله تعالى لكهية بين:

یے مجموعہ حضرت نا نوتو گئے کے کھی کا تیب پر مشتمل ہے جو مخلف حضرات نے آپ سے دریافت کئے تھے بعض میں شیعہ حضرات کے اعتراضات وہ جو ابات ہیں اور کچھا عتراضات وہ ہیں جو حضرات کی کتاب ہدیة الشیعہ پراٹھائے گئے تھے ان کے جوابات دیے ہیں ایک متوجب ہیں جمعہ کی تحقیق پر مشتمل ہے بزید کے ایمان اور عدم ایمان کی بحث نذر لغیر اللّد کی تحقیق علم غیب مختص ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے سری و جہری قراء ق کی حکمت بدعت وسنت کی تحقیق تصور شخ کا مسئلہ اور نفس کی تحقیق و غیرہ پر مشتمل ہے۔ (مقدمہ اجوبہ اربعین ص ۲۱)



## ﴿عبارات ازفيوض قاسميه ﴾

ا) كمتوب ششم متعلق بحكم جعد ك شروع مين فرمات بين الحمد دللدرب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين سيد نا خاتم النهيين محمد واله واصحابه واز واجه الجعين (فيوض قاسميرص ٢٥)

[دیکھے اس عبارت میں نی کا افتا کے خاتم النہیں ہونے کی تنی واضح شہادت پائی جاتی ہے] ۲) مکتوب دہم تعلق ہند رہتاں وغیرہ کی ابتدایوں کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

الحمد للدرب العالمين والصلوة والسلام على غاتم النهين سيد الرسلين محمد واله واصحابه اجتعين (فيوض قاسميص ١٩٣)

[دیکھے اس عبارت میں نی کا گائی کے خاتم انعمین ہونے کی تنی واضح شہادت پائی جاتی ہے] س) کتوب سیز دہم در بیان آ نکہ کے نیست کہ آنراعلم غیب باشد سوائے جناب باری تعالیٰ (صے سے سطرے)

ترجمہ: " "تیرحوال کتوب اس بارے میں کہ جناب باری تعالی کے سواکوئی نہیں جے علم غیب ماصل ہو''۔

### ٣) ايك جگه لكيت بن:

مرشدوں کی نسبت بید خیال غلط ہے کہ وہ ہردم ساتھ رہتے ہیں اور ہردم آگاہ رہتے ہیں بید دائی کی شان ہے۔ کہ و بریگاہ بطور خرق عادت بعض اکا برسے ایسے معاملات ظاہر ہوئے ہیں اس سے جاہلوں کو بید دھوکا پڑا ہے۔ تصور میں صورت کا خیال امر فضول ہے جیسے کی کے تذکرہ کے دفت کی کا خیال آتا ہے ایسا بی تصور ہے میں۔ مرتصور کروتو اپنے آپ کو اپنی جگہ اور شیخ کو اپنے وطن میں ادر اِس کے ساتھ یہ خیال رہے کہ ادھر سے (محض اللہ کے تھم سے۔ راقم) کچھ فیض آتا

ے۔اللہ العمداور بسم اللہ کو برائے ج مخصر ہے مگررسول اللہ ماللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ

رسالت اورعقید اُختم نبوت مب میکا تھے اور انسان وی کامیاب ہے جو کر لے دہ فتنے سے نہ فائ سکے گا ]

<u>۵) ایک جگذراحین:</u>

خداوندعيم توعّدارم المعيد على المعيد المحدودا في المعيد الرصورت على المعلى بوتو كيوكر بواود يخدابشر خداك منظور المعارض المعار

آيت بِهَانًا لِكُلِّ هَيْءٍ كَافْرِكِيْعِ

ے۔اللہ العمداوربم اللہ كو برائے چندے موقوف ركھواورالصلوة والسلام عليك يارسول الله بہت مختصر بے محررسول الله كا الله يول بجھتے بيد مختصر بيام فرشتے پنچاتے ہيں والسلام (فيوش قاسميص ٢٣١٩ تا ٢٣)

[ان عبارتوں کو دینے کا مقصد ہے ہے کہ پتہ چل جائے کہ حضرت نے توحید، شان رسالت اور عقیدہ ختم نبوت سب پر کام کیا ہے ایک پہلو کی وجہ سے دوسرے سے غافل نہیں ہو گئے تھے اور انسان وہی کامیاب ہے جو پورے دین پڑمل کرے جو مخص کی ایک پہلو میں کوتا ہی کر لے وہ فتنے سے نہ فئے سکے گا]

### ٥) ايك جكفرماتين:

[ يهال بھی معزت نے شان رسالت کوتو حيد كے ساتھ ساتھ بيان كيا ہے۔ باتى سورة الحل كى آيت دِميالاً لِكُلِّ شَيْءٍ كَيْ تَعْير كيلئے ديكھئے آيات ختم نبوت ص ٣٩٢٤ ٣٩٠]

أعملن محرواله واصحابه وازواجه

**گشمادت بانی جاتی ہے**]

والدوامحابدا جعين (فيوض

ہادت پائی جاتی ہے ] مدسوائے جناب باری تعالی

و اکوئی نہیں جے علم غیب

ر الد بردم آگاہ رہتے ہیں الملات فاہر ہوئے ہیں چیے کی کے تذکرہ کے اپنی جگدادر شیخ کواپنے المین مراقم) کی فیض آتا قَالُ لَذِي كَاللَّهُ عَلَى لَنْهُ لِيَهِ وَأَلِمَّا أَنَّا أَنَّا أَلَالًا تَاكِيُّا أَلَالًا تَاكِيُّا

الفاضات ماى المعلىن المقدين اى المطرال لى ين جمة التعلى الخلائق كاشف المرابط المحال المرابط المحال المرابط الم المحال المرابط المرابط

جست فی است. الک کتب انداعزازیددیوبندنے فاص تہام کیساتھ

المن خائراعاديه ديوبندس شائع كيا

برَم کی کنیم فرآن ٹریف ونصنیفات مک دہندا مسلنے (مرادی) سیّداری والک تبخاندا عزار بدویو دم می دی وغیردی بی فاری آردی نب کمفایت کی کابت نے

**-**}

حفرت صوفی عبدالحمیدصاحب رحمیال پهایک مخضرسارساله ہے ج

ہے کہ جانوروں کا ذرج کرناظلم ہے اوس

ہے کہ حلال جانوروں کا کوشت کھا تا آگا سے سردنداس قر عقل مگا

اس کوشلیم کرتی ہے عقلی دلائل سے اور میں میں قال سے میں مارین

موشت کھا ناظم ہے تو ان کی کھال کا ا ہے سواری وغیرہ کی خدمت لینا کونسا

سے وہرن دیران مد ک یا رہا حضرت نا نوتویؓ اس رسالہ میں ایک ہُ

بلكه خداكے جاہ وجلال اور

پر تصور کریں کہاس نے بینتیں جائے

کرنا قلت محبت اور کثرت غرورونود اور فرمانبرداری سے بہت بعید ہے او

،ور ره بررورن سه. عماب نه موجا کیں۔

ند ہوجا یں۔ ہم پوچسے ہیں کدا گر کو

ہم پوچھتے ہیں کہ الرفع کرےادر فرمائے کہ کھاؤ اور وہا<mark>ل</mark>

جائے گا افکار کردے اور نہ کھائے اور جائے گا افکار کردے اور نہ کھائے او

بادشاه كوكياا حيمامعلوم بوگا؟ (تخديم

\*

# ﴿ تعارف رسالة تفدَّحميه ﴾

حضرت صوفی عبدالحميد صاحب رحمه الله تعالی فرماتے ہیں:

یہ ایک مختفر سارسالہ ہے جس میں حضرت نا نوتو گئے نے ہنود کے اس رسم باطل کا رد لکھا ہے کہ جانوروں کا ذرخ کر ناظلم ہے اوران کا گوشت کھا نا تعدی ہے حضرت نا نوتو گئے نے ٹابت کیا ہے کہ حلال جانوروں کا گوشت کھا نا اوران کا ذرخ کر نا بالکل فطرت کے مطابق ہے عقل سلیم بھی اس کو تسلیم کرتی ہے عقل سے اس مسئلہ کو حضرت نے بین طور پر ٹابت کر دیا ہے اگر ان کا گوشت کھا ناظلم ہے تو ان کی کھال کا جو تا پہننا اوران کی ہڈیاں اور دیگر اجز اء کا استعمال کر نا اوران سے سواری وغیرہ کی خدمت لینا کونسا انصاف ہے؟

حضرت نا نوتو گئاس رسالہ میں ایک مقام پر لکھتے ہیں:

بلکہ خدا کے جاہ وجلال اور جمال پراگر نظر کریں اوراپی بندگی اور عاجزی کو دیکھیں اور پر کھرنسور کریں اور پر کھرنسور کریں کہ ان نعتوں کا قبول نہ کرنا قلت محبت اور کشرت غرور ونخوت پر بمقابلہ خدا تعالیٰ کے دلالت کرتا ہے اور مضمون بندگی اور فر مانبر داری سے بہت بعید ہے اور قاعد ہمشق و محبت سے کہیں دور۔ اندیشہ اس کا ہے کہیں مورد عماب نہ ہوجائیں۔

ہم پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ کسی ادنی سے نوکر کو پچھ مٹھائی یا روٹی وغیرہ عنایت کرے اور فرمائے کہ کھاؤ اور وہ بایں خیال کہ اگر کھاؤں گا تو یہ بادشاہ کی چیز ہے اس کی ہیئت بگڑ جائے گی بھڑ سے کھڑے اور پارہ پارہ ہوکر خراب ہوجائے گی اور پہیٹ میں جاکر پچھ کا پچھ بن جائے گا اٹکار کردے اور نہ کھائے اور غنیمت بچھ کرسروآ تھوں پر نہ دھرے بلکہ الٹا پھیرد ہے تو اس بادشاہ کوکیا اچھا معلوم ہوگا؟ (تخدیج ہے ہے کہ

\*\*\*

# ﴿عبارت ازرسالة تخديميه ﴾

الله تعالى نے جو پاؤں كو ہمارے لئے حلال كيا ہے ہندوستان كے ہندو كوشت كھانے كوظلم كہدكر اسلام پر اعتراض كرتے تقے معفرت نا نوتوئ نے ان كے جواب بل اپنا عجيب وغريب رسالد كھاجس كانام ہے تھا ہميد۔ شا جبہانيور كے مباحثہ كيلئے جو كتاب جية الاسلام كھى تھى اس كے آخر بل اس كے آخر بل اس كے آخر بل اس كے آخر بل محضرت فراتے ہيں:

وَالْحَدُمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ عَلَىٰ حَيْرٍ حَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ (تَحَلِّمِيْصَ١١)

و کھے اس عبارت میں حضرت نے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ الله الله عنال مانا ہے ]



## ﴿تعارف كتاب لطائف قاسميه

اس میں کی مکاتیب میں ایک متوب میں حیات النبی مُلافِی کا اُنتے کیا گیا ہے دوسرے کتوب میں تر اوت کو عقلی ولاک اور نقلی براجین سے ثابت کیا گیا ہے اس سے اگلا کتوب علم کی فضیلت کے بیان میں ہے یانچے میں کمتوب میں رہن کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیاہے چھٹا کمتوب مرز احبد القادر بیک کے نام ہے جس میں ان کواپلی ہوہ چھی کے ساتھ احیاء سنت کی نیت سے نکاح کرنے پر مبار کہاودی ہے۔ساتویں کمتوب میں رزق کی وسعت اور قرض کی اوا میگی کے لئے بیدو ظیف متایا کہ یا مج بِإِنْ صُودِ فعد حَسْمِي اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ اور لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنَ السلُّمة إلَّا إليَّه على المراس اوراول وآخر كياره كياره بارورود شريف بحى يزهليا كرواور يزحة وقت بد دھیان رکھو کہ میں اینے اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہوں اور دل وزبان دونوں سے عرض مطلب کررہا مول (اطا نف قاسمیص ۲۱) آ محوال کتوب موس دنیا کے علاج میں۔اس میں حضرت لکھتے ہیں: مرروز محمری آ ده گفری موت کے تصور میں گذار دیا کرداوراس ونت اس متم کا خیال رکھا کرو کہ حضرت آ دم عليه السلام ہے لے كرجس قدرانبياء ہوئے وہ سب مرضحے (۱) جس قدر بادشاہ اس زمانہ ہے پہلے ہوئے وہ سب مرمکنے (لطائف قاسمیہ ص ۲۲،۲۱) نوال کمتوب حکم جمعہ کی تحقیق میں ہے ادر پی کمتوب فیوض قاسمی*وس ۲۵ تا ۳۰ ش بھی ندکور ہے۔حصرت شخخ البنڈ*نے ایضاح الاولیۃ میں اس مکتوب کی حوالہ وياب معرت في البند فرمات بن

اوراس آیت کے متعلق حصرت مولانا مولوی محمد قاسم رحمۃ الله علیہ کی ایک تحریر ہے جس بھی اس امر کوخوب ٹابت کر دیا ہے کہ جمعہ کی کل شرا لکو آیت نہ کورہ علی سے مستفاد ہوتی ہیں اور سب شرا لکا کی طرف ای آیت بھی اشارہ ہے (ایبنیاح الادلة م عواطع قدیمی کتب خانہ کراچی)

<sup>(</sup>۱) اس عبارت سے عیسی علیہ السلام کی وفات پر استدلال نہ کیا جائے اس لئے کہ یہ کلام مجمل ہے حضرت نا نوتو گئی نے تحذیر الناس می میں حضرت عیسی علیہ السلام کوزندہ مانتے ہیں فوت شدہ مانتے تو نزول نہیں احیاء کا لفظ ہولتے۔

## ﴿عبارات لطائف قاسميه ﴾

مکتوبنم کے شروع میں فرماتے ہیں:

ٱلْسَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا حَالَتِ النَّيِيْشُنَ مُسَحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَآزُوَاجِهِ اَجْمَعِیْنَ ۔بعد حمد وصلوۃ بندہ کمترین میجداں بے سروسامان محمقاسم الخ

[دیکھیں اس عبارت میں واضح طور پرنی کریم مالین الم المین ہونے کا ذکر ہے اور آپ کے خاتم انتہین ہونے کا ذکر ہے اور آپ کے خاتم انتہین ہونے کی بھی شہادت موجود ہے ]

۲) لطائف قاسمیہ کے شروع میں ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

مناجات بدركا وقاضى الحاجات مصنفه حفرت مولانا محمرقاسم صاحب رحمة الله عليه

الهی غرق دریائے مگناہم توميداني وخودستي محواهم عناہ بے عدد را باربستم ہزاراں بارتوبہ المستم محناهم موجب حرمان من شد حجاب مقصدم عصيان من شد جهال را وعوت اسلام کردی بآل رحمت كه وقف عام كردي فميدانم جرا محروم ماندم ربين اين چنيس مقسوم ماندم بدرگاه توايرحمان دويدم محداخو دراتر اسلطان جوديدم دلمازنقش باطل بإك فرما براه خودمرا جالاک فرما بشوازمن ہوائے کعبہ ودریہ بكش ازاعدونم الفت غير درونم راازعشق خویشتن سوز بتير وردخود جان ودكم روز دلم رامحو بإدخو يشتن كردان مراحسب مرادخويشتن كردان

اگرنالاگم قدرت توداری کہ خارعیب از جانم برآری کوئائی مراگر دیدی گرہم بعثو وفضل خودا سے شاہ عالم لیے گذشتہ شاہانہ مرادم بدرگا مت رسیدم سازشادم بیچشم لطف ای تھم تو برسر بحال قاسم بیچارہ بنگر (لطائف قاسمیص۲)

حضرت کے یہ اشعار قدرے اضافے کے ساتھ قصائد قائمی میں بھی ہیں حضرت قانوی نے مناجات مقبول کے آخر میں ان کودیا ہے ان کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت نانوتوی نے نبی کریم مالیڈی کی زبانی مدح و ثنا ہی نہیں کی بلکہ آپ کی دعوت کو پورا پورا مانا ہے نبی منافی نے استعفار کی ترغیب دی تو حید کی طرف لوگوں کو بلایا ۔ لطائف قاسمیہ کے شروع میں اللہ کو قاضی حاجات کہہ کر اللہ ہی کو حاجت روامشکل کشا فریادری مانا ہے اور یہی تو حید ہے۔ نبی کریم منافی کے منابوں کو بخشا صرف اللہ کا کام ہے چنا نچہ حضرت شداد بن اوی شروایت کرتے ہیں کہ نبی اگرم منافی کے فرمایا جس نے درج ذبل کلمات یقین کے ساتھ منے کو پڑھ لئے اوراس کی وفات اس دن ہوگی تو وہ جنت میں جائے گا اورا گرشام کو پڑھ لئے اوراسی رات اس کی وفات ہوگی تو وہ جنت میں جائے گا۔

﴿ اللّٰهُ مَّ الْنَتَ رَبِّى لَا اللّهَ اللَّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهُ وَ الْنَا عَبُدُكَ وَ اَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَ وَعَدِكَ مَا اللّهَ عَلَى وَ اَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَ وَعَدِكَ مَا اللّهَ عَلَى وَ اَنَا عَلَى عَهْدِكَ مَا اللّهَ عَلَى وَ اَنَا عَلَى وَ اَبُوءً كُو مَا اللّهَ وَمِر ارب ہے تیرے واكوئی بِدَنْ فَاغْفِورُ لِلْ فَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى وَ اَبُوءً مَعِودُ بَيْنِ وَفِي اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّل

[ان كلمات كة خرمين تقريح بكدا الله تير بسواكنا مول كو بخشف والاكوني نيس]

حضرت ابو ہریره رضی الله عند سے روایت ہے کدرسول الله مال الله عن فرمایا:

إِنَّ عَبُدًا اَذُنَبَ ذَبُّا، فَقَالَ رَبِّ اَذُنَبُتُ فَاغُفِرُهُ فَقَالَ رَبَّة : اَعَلِمَ عَبُدِى اَنَّ لَهُ رَبُّا يَغُفِرُ اللَّهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ الْأَنْ وَيَانُحُلُ بِهِ عَفَرْتُ لِعَبُدِى اللّهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ الْأَلْبُ وَيَانُحُلُ بِهِ عَفَرْتُ لِعَبُدِى اللّهُ تُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ مُ اللهُ اللهُ ثُمَّ اللهُ اللهُ ثُمَّ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ ثُمَّ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ

#### نکتهمه:

استادی خوثی اور رضامندی اس میس که اس کی بات کو مانا جائے تاریخ کا استاد پڑھائے گا کہ پاکستان کا بانی قائد اعظم ہے۔اگر امتحان میں بیسوال آئے کہ پاکستان کا بانی کون؟ اور شاگر دبجائے قائد اعظم کا نام لینے کے لکھ دے کہ پاکستان کے بانی ہمارے استاد جی ہیں تو استاد صاحب بھی اس سے خوش نہ ہوں گے ای طرح اگر سوال ہو کہ دواور دد کتنے ہیں تو کوئی لڑکا اگر کہددے کہ

۲+۲=میرے استاد کی۔ تو استاد خوش نہ ہوگا اس طرح کوئی کیے کہ عالم الغیب ہمارے پیر صاحب ہیں تو تو سچا پیراس سے ہرگز خوش نہ ہوگا بلکہ ایسے عقیدے سے بیزاری کا اظہار کرےگایا در کھئے کہ نبی کریم تالیکی کم خوشی اس میں کہ ہم کہیں علم غیب صرف اللہ ہی کی صفت ہے۔ گنا ہوں کو بخشے والاصرف اللہ ہے۔



فتوى منعلقه اجرت تعليم از حضرت مولا نامحمة قاسم نا نوتو گُ

# ﴿ تعارف فتوى متعلقه اجرت تعليم ﴾

حفرت صوفى عبدالحميد صاحب سواتى رحمه الله تعالى اس كى بابت لكھتے ہيں:

جس میں حفرت نانوتو گئے دین تعلیم پر اجرت لینے کے مسئلہ کے تمام پہلؤوں پر محققانہ طریق پر بحث کی ہے (مقدمہ اجوبہ اربعین ص۳۳)

مولانانورالحن راشداس تحرير كے بارے ميں فرماتے ہيں:

پوری کی پوری پڑھنے کے لائق ہے اس تحریر سے خاص طور پر علوم عقلیہ (جس میں جدید سائنسی علوم بھی شامل کئے جاسکتے ہیں) کی تعلیم کے حوالہ سے بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے نیز اس تحریر میں شعر وشاعری سے دلچیں اور اس کے مفید اور غیر مفید ہونے (کی) جامع محر مختصر وضاحت فرمائی گئی ہے۔افادیت کے اور بھی کئی پہلواس میں نظر آتے ہیں اس لئے بیتح ریطور خاص یہاں پیش کی جارہی ہے (قاسم العلوم ص ۱۵۹)

# ﴿عبارت از فتوى متعلقه اجرت تعليم ﴾

مولانا کا بیفتری ایک سوال کے جواب میں ہے قاسم العلوم کے صفحہ ٢٢٠ میں بہلے وہ سوال دیا میا ہے چراس صفحہ ۲۲ تا۲ ۲۲ ش اس کا جواب دیا ہوا ہے۔سوال کے بعد لکھا ہے: جواب مولانا محمرقاسم صاحب

بسرالله الرحمن الرحبر

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِهِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ خَالَم النَّيِيِّينَ وَالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (تَاسم العلوم ٢٢٠) و کھیے اس کمنا متحریر کے اندر بھی حضرت نا نوتو گٹ نے جناب نی کریم تالی کا کھا اور آخری نی ہونے کی تقری کی ہے]



## ﴿تعارف كتاب هَدِيَّةُ الشِّيهُ عَهِ ﴾

مفسرقر آن حضرت مولا ناصوفی عبدالجمید صاحب سواتی رحماللدتعالی فرماتے ہیں:

۱۲۸۳ هیں شیعہ کے مجھ اعتراضات کے بارہ بیں حضرت مولا نارشیداحم کنگوئی نے

ایک خط حضرت نانوتوی کی طرف لکھا تھا کہ ان اعتراضات کے جوابات لکھ کر روانہ فرمائیں
حضرت مولا نا نانوتوی نے متفرق اوقات بیں ان اعتراضات کے جوابات لکھ کر ماہ صفر ۱۲۸۳ھ یعنی چند ماہ میں اس کو کمل کیا اوراس کا نام 'حدیة الشیعة' رکھا۔

اس کتاب میں شیعہ حضرات کے تمام اور مابدالا تمیاز مسائل کا ذکر آگیا ہے خلافت،
صحابہ کرام گاائیمان ومقام ، شیعوں کا عقیدہ وتقیہ، مباحث فدک، وراثت وغیرہ ۔ حضرت نا نوتو گ نے
نے قرآن کریم اور وہ احادیث جو اہل سنت والجماعت کی مسلمہ ہیں اور پھران روایات ہے بھی جو
مسلم عندالھیعہ ہیں تمام اعتراضات کے ایسے مسکت جوابات دیے ہیں کہ ان کے جواب سے
ان شاء اللہ شیعہ بمیشہ عاجز رہیں گے ۔۔۔۔۔اور اس کتاب ہیں ضمنا ایسے بجیب و غریب علمی نکات
ہیان کئے مسئے ہیں جن سے اہل علم کو ایقان وا و عان نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس عالم برق کو
دین قیم کے ہارے میں کتی عظیم بجھ عطافر مائی تھی ہی کتاب اس پردلیل ہیں ہے۔ (مقدمہ اجو بہ
اربعین ص ۲۲۰۰۳)

حفرت نانوتوئ اس كتاب من بهت ى نادرعلى ابحاث لائ بين مثلاً شيعه كعقيده بدا كالدلل ددكيا، اور إس بات كوثابت كياب كم تنيول زمان مسجة مدة موجود بين فانبيس موت (ديكي مدية الشيعه س ١٢٤) اى طرح إيد كُو تُحم أيكم أخسَنُ عَمَلًا، وَلَدَبُلُو تَكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُحَاهِدِيْنَ كَمْ مُفْصل بحث كى ب (ديكي مي بهية الشيعه ص ١١٨ تا ١٢٠)

مولانانورالحن راشدصاحب فرماتے بین:

شاہ صاحب [ يعنى حضرت شاہ ولى الله محدث د الوئ \_راقم ]نے ابنى كتابول خصوصاً

کتب حدیث کے درجات کی ہے بحث حدیة المشیعة ص ۲۵۲ تاص ۱۲۵۸ میں پائی جاتی ہے۔ مولانا نور الحسن راشد لکھتے ہیں: حضرات علاء کی توجہ اور تصریحات کا نقاضہ ہے کہ کتب حدیث کی ترتیب اور اصول تقید کے مباحث میں حضرت مولانا تا نوتو گ کی ان افاوات ہے خاص صدیث کی ترتیب اور اصول تقید کے مباحث میں حضرت مولانا تا نوتو گ کی ان افاوات ہے خاص استفادہ کیا جائے (قاسم العلوم ص ۱۳۳۷) واللہ الموفق۔ مولانا ظفر احمد تھا نوگ نے رہے می فرمایا:

جن لوگول نے مولانا کی تقریر درس حدیث میں سی ہوہ اس کے شاہد ہیں کہ واقعی مولانا اقوال ابی حنیفہ کی تقریر ایسی کرتے تھے جس کے بعد وہ بالکل حدیث کے موافق نظر آتے تھے حدیث کو تول ابی حنیفہ کے مطابق نہیں کرتے تھے کہ اس کا خلاف ادب ہونا طاہر ہے بلکہ قول ابی حنیفہ کو مطابق کردیا کرتے تھے (قاسم العلوم ص ۱۳۳۳)

[ کتنی حیرت کی بات ہے کہ جو تنفس نبی کریم مَالْتَظِیم کی حدیث کا اتناادب کرتا تھا اس کو بھی مرزائیوں نے ختم نبوت کامشر کھیدیا ]

## ﴿ عبارات ازكاب مدية الشيعة ﴾

ا) شیعه کاعقیدہ ہے کہ ان کا امام مہدی آئے گا تو احکام شریعت کوبدل دے گا اس پررو کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اور ہماری اس صلاح کے مانے ش فقط ان کا یکی فائدہ نیس کے نصاری اور یہود سے جیت جا کیں نہیں کہ نصاری اور یہود سے جیت جا کیں نہیں بلکہ لفظ ''خسات مالنہ میں ''جوسورة احزاب ش ہاس پر بھی ایمان درست موجائے گا(ا)۔(حدید العمیعة ص ۳۵)

[اس عبارت میں حضرت نا نوتویؓ نے عقید اُختم نبوت کا ذکر کیا ہے] ا) آگے لکھتے ہیں:

حفرت موی علیه السلام اور حفرت عیسی علیه السلام کومعی به بات میسرنهیس آئی که خدا

(۱) حضرت نالوتوی کے زمانے میں قادیانی کا فتنہ نہ تھا گر حضرت کی کتابوں میں اللہ کے فضل سے ایسے اصول ہیں جن میں شیعہ بی نہیں مرزائیوں کی تر دید کا بھی پورا پوراسامان موجود ہے قادیانی نے ایک جگد کھما تھا:

 نے دین کا مقدمدان کے سپر دکر دیا ہو بلکہ جو کچھانہوں نے احکام مقرر کئے سب حسب فرمان خداوندی مقرر کئے حضرت موسی اور حضرت عیسی تو در کنار کلام اللہ سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ خود سید الرسلین محدرسول اللہ مالی اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ میں اختیار نہ تھا (حدید الشیعة ص ۳۷)

۳) حضرت نا نوتو گ نے اس کتاب میں جابجا نبی کریم منافظ کا کوساری کا کتات کا سروار بتایا

(بقیہ عاشیہ منے گذشتہ) تحذیر الناس کی درج ذیل عبارت قادیانی کی اس بات کی پوری تر دید کرتی استے اور انبیاء متاخرین کا دین اگر مخالف نہ ہوتا تو یہ بات ضرور ہے کہ انبیاء متاخرین پر دحی آتی اور افاضہ علوم کی با جا تا در نہوت کے چرکیا معنی؟ سواس صورت میں اگر وہی علوم کی کہ وتے تو بعد وعدہ محکم افاضہ علوم کی کہ ویا قالہ کو قرآن کہ کے خوبہ نبست اس کتاب کے جس کو قرآن کہ اور بھہا دت آیت ہو کہ نہ کہ اللہ کو کہ الم کے بیانا کہ کے خوبہ نبست اس کتاب کے جس کو قرآن کہ اور بھہا دت آیت ہو کہ نہ کہ العلوم ہے کیا ضرورت تھی؟ " بھہا دت آیت ہو کہ نال ملحق جدید صرح در سے حصرت اپنے ایک کتوب میں کیسے ہیں:

اور (شیعه ) کہتے ہیں کہ جس محض نے امام وقت (لینی جس کوشیعه امام مہدی کہتے ہیں اس) کی امامت پراعتقاد نہ کیا اورول سے معتقد نہ ہوا وہ جا ہمیت کی موت مرے گا ان صاحبان سے کوئی اس) کی امامت پراعتقاد نہ کیا اورول سے معتقد نہ ہوا تو کون کی علم کی شع اس کی آئے کہ سے سنے روش ہوگئی اورا گر معتقد نہ ہوا تو کوئی اس کی آئے گئی اس نہ سے تراس کی آئے گئی اورا گر معتقد نہ ہوا تو کوئیا ہے ہیں اس سے آئے گیا بس نبیت سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم فلال بررگ کی امامت میں آگئے ہیں آگر سے ہو حصرت خاتم الانبیاء کا ایکنی کی نبوت کوئی کی روسرے کا وامن چکڑنے کی ضرورت چیش آگئی (قاسم العلوم مع انوار النجو م ص ۹ - ۱ تا ۱۱۱۱) اس عبارت سے مرزائیوں کارو ہوں ہے کہ نظر کی حفاظت کا تھم جب قرآن پاک میں موجود ہے تو قادیانی کا وامن پکڑنے کی کیا ضرورت رہی؟

کہیں فرماتے ہیں: جناب سرور کا تئات مَالِیْنِیُمُ اور کہیں فرماتے ہیں: سیدالا برار مُالِیْنِیُمُ کہیں فرماتے ہیں: سیدالا برار مُنالِیْنِیُمُ کہیں فرماتے ہیں: سیدالوری محمصطفیٰ میں: سرور عالم مَنالِیْنِیُمُ اور کہیں فرماتے ہیں: سیدالوری محمصطفیٰ منالِیْنِیْمُ (نمونے کیلئے ویکھنے حدید الشیعہ ص ۲۷، ص ۲۷، ص ۲۷، ص ۲۷، ص ۲۷)

۲) ایک جگہ کیھتے ہیں:

سو چونکه حضرت رسول الله مالینی کی نبوت تو اور نبیوں کی نبوت سے بالاتر ہے تو اس امت کے صدیق اکبر کارتبدا پی امت کے صدیقوں کے مرتبہ سے تو بڑھ کر بی ہے اور امتوں کے صدیقوں کے مرتبہ سے بھی بالاتر ہوگا (حدیة الشیعة ص۵۴)

[اس جگه حضرت نے نبی کریم مُلَّاثِیْمُ کی نبوت کوسب سے اعلیٰ بتایا] ۵) جاروں خلفاء کی خلافت ثابت کرنے کے بہلد ککھتے ہیں:

اور نیزییجی اہل فہم وانصاف پرروش ہوگیا کہ اُن کے زمانے میں اُن کے ہاتھوں سے جو پچھودین کے مقدمہ میں ظہور میں آیا اور اُس نے رواج پایا جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضرت فاطمہ زہرارضی اللہ عنہا کوفدک کا نہ ویٹا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا متعہ کا منع کر تا اور تراوی کی تاکید اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جمعہ میں ایک اذان کا بڑھا ویٹا وہ سب منجملہ

دين پنديده ادرمصداق مضمون إر تصلى لهم بهر حدية العيعة ص١٩)

[خلافت راشدہ کے کامول میں سرفہرست جھوٹے نبیوں کو کافر ماننا اور ان کو ماننے والوں کی سرکو فی ہے معلوم ہوا کہ ایسے مرتدین سے جہادیمی پہندیدہ دین سے ہے ]

۲) صدما آیات اس بات پر دلالت کرتی بین که سواه جناب باری تعالی کے کسی کو علم غیب نہیں (هدیة الشیعة ص ۱۳۸) نیر فرماتے ہیں: ہمارا خداعالم الغیب ہے ازل سے ابد تک سب اُس کے پیش نظر ہے۔ (هدیة الشیعة ص ۲۳۷)

[علم غیب کے بارے میں بیعقیدہ چونکہ نبی کریم کالفیخ سے ہی ہمیں ملا ہےاس لئے اس عقیدے کا میں بھرین سیمقاطیخ کے میں بر

اظهار بھی نی کریم اللیظم کی محبت کا حصدہ]

### ) حضرت صديق اكبروش الله عنه وعنهم كى تعريف كرتے موت فرماتے ہيں:

اور کیوں نہ ہو؟ ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ وہ تھے کہ بعد وفات رسول اللہ كاللي كا اللہ عليہ عار طرف سے مرتدین کا زور ہوا تو اکثر صحابہ گھبرا محتے یہاں تک کہ حضرت عمر جیسے جری اور ذی ہوش اور صاحب رائے کے ہوش بھی ٹھکانے نہ رہے۔ بیانہیں کی ہمت بندھانے کو حضرت ابو بکر صديق رضى الله عندن كها تما" أجَبَّا ﴿ فِي الْبَحَاهِلِيَّةِ وَخَوَّا ﴿ فِي الْإِسْلَامِ "لِين العِم كيا کفر کے زمانے میں بیشوراشوری تقی اوراسلام میں بوں بول مجئے۔القصہ!حضرت عمر رضی اللہ عنہ كى بدرائي كما كي من الركتكر اسامه بن زيد رضى الله عندند بعيجا جائے تو مناسب معلوم موتا ہے مبادا مدینہ منورہ للکرمجامدین سے خالی ہوجائے اور وحمن تا شت کر بیٹھیں لیکن آفرین الو بکر صدیق رضی الله عند کی شجاعت اوراستقامت پر که باوجودان بنگاموں کے برگز ندگھبرائے اور بید فر ما یا که جس لشکر کی تیاری خود سرور کا نئات مُلاَثِقُع کر می جو بور پنہیں موسکنا که اُس کورواند ند كرول أورايي عى مرتدين كے قال ميں جولفكر كے بينج كااراده فرمايا اورا كثر صحابه كى رائے إس باب میں اُن کی رائے کے مخالف موئی تو ایسا کچھ فرمایا کہ اگر کوئی نہ جائے گا تو میں تن تنہا جا کر الرواس كا اوراى طرح زكوة سے ا تكاركرنے والوں كے قال كے باب ميں جب حضرت عمر نے سے شبكيا كدوه كلمكوين توارشاوفر مايا كهجونماز اورزكوة ش فرق كركا نماز كوفرض كيكا اوراب فرض نت مجا على اس سے بتال الرون كا والله اكررسول الله فائل كار مانے على الله بكرى كا

بچہلوگ زکوۃ میں دیتے ہوں کے اور اب نہ دیں گے تو میں ان سے جہاد میں در لیخ نہ کروں گا ۔الحاصل بیرانہیں کی شجاعت اور فہم وفراست بھی جو بیرائے صائب سوجھی اور دین کوتھا ما۔ ور نہ دین میں وہ فتور پڑے تھے کہ خدائی حافظ تھا۔ (حدیثہ الشیعة ص۱۵۳،۱۵۳)

[ صدیق اکبری محبت بھی تو نبی کریم الٹیٹی کی محبت کی وجہ سے ہے نیز خط کشیدہ الفاظ سے نبی کریم مَالٹیٹی کی عظمت کو بیان کیا ہے]

۸) حضرت حسین رضی الله عند کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اورخو دخلف الرشيد حضرت امير رضي الله عنه سيدالشهد اء بشهبيد كربلاء رضي الله عنه جان نازنین کوشارراه خدا کر مکئے اگر تقیہ سنت حضرت علی بلکہ فرض خداوندی تھا تو اس سے زیادہ اور کونسا موقع تقیه کاموگا کهتیس بزار نوج جرار برسر کارزار، زن وفرزند بهمراه، ننگ و ناموس کااندیشه، نه کھانا نددانانه یانی کاسامان، نه آثر کیلیے کوئی مکان اور اُس طرف سے فقط اتنی طلبگاری که بیعت بزید قبول كراو پرجمال جي جا ہے چل دو، برے حيف كى بات ہے كہ جان و مال سب برباد مو كئے زن وفرزند يرجو يحقر كرى سب جاست بين بهرتسير خاتمه مواتويون مواكه فرض مفترض معمول بدابل بیت برعمل ندکیا۔ بے گناموں کومفت کے مظلم میں گرفآر کیا۔ اُن کا و بال نعوذ باللہ اپنی گردن پرلیا نعوذ بالله اگریمی تقیه بے تو ہم جانع ہیں کہ بید دوست بدتر از ہزار دیمن بدنسبت حضرت امام الشهداءنعوذ بالله عقيده تحسِم الدُّنْيَا وَالْآخِرَة ركفت بين ، والله كدان الفاظ ك كبت موس جي ڈرتا ہے مگر <u>خداوندعالم الغیب والشہاوۃ خوب جانتا ہے</u> کہ **یں** تقیہ سے نہیں کہتا کہ بیسب ردوکد بدولت حضرات مرعیان وروغ فرقمسمی بھیعہ کے ہے ورنہ بیر خاکیائے غلامان الل بیت ان حضرات كوا كابراولياءالله اورعمه أصديقين اورا فسرخلصين أورخلاصمحسنين اورز بدؤمتقين اورسر ملقر محبوبين مجمتاب (حدية الشيعة ص١١٣)

[ يهال أيك تواس من بيتايا كه حطرت حين كے سچ محب الل سنت بين شيع نهيں دوسرے بيك نجات كيك الل بيت كى عزت اوران سے مجى محبت بھى ضرورى ہے تيسرے اس ميں الله بى كوعالم

الغيب كما كيا باوريسب كحدرسول الله كالمرافع ألى محبت كى وجهت ب

9) [حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ] یوں کہنا کہ بڑے نے کیا ہے رہے ہوئے کیا تھے سے زیادہ اصلی مطلب پردلالت کرتا ہے سب جانتے ہیں کہ یہ جواب کیا تھا ایک چڑا تا تھا ایسے میں تو ان کو طعمی آتا تا تا تا اور حقیقت میں چھپاتے تو دین کواس وقت چھپاتے سوچھپا تا تو در کنار حضرت نے اول تو ان کوچڑا یا اور پھر کیا کیا سوال جواب کئے کہرستم کا حوصلہ نہیں جوالیے وقت میں الی بات کے رستم کا حوصلہ نہیں جوالیے وقت میں الی بات کے رستم کا حوصلہ نہیں جوالیے وقت میں الی بات کے رستم کا حوصلہ نہیں جوالیے وقت میں الی بات کے رستم کا حوصلہ نہیں جوالیے وقت میں الی بات کے رستم کا حوصلہ نہیں جوالیے وقت میں الی بات کے رستم کا حوصلہ ہو ایک ہوئے کہ رستم کا حوصلہ ہوں ہوئے ہوئے میں الی بات کے رسم کی جوالیے وقت میں الی بات کے رسم کی جواب کے کہ رستم کا حوصلہ ہوئے ہوئے کہ دوئے میں ایک بات کے رسم کی جواب کے کہ رسم کی جواب کی کہ دو رسم کی جواب کے رسم کی جواب کے رسم کی جواب کی جواب کی جواب کی جواب کی جواب کے کہ رسم کی جواب کی جواب کی جواب کی جواب کی جواب کی جواب کے جواب کی جواب کی جواب کے جواب کی جواب کے جواب کی جواب

[اس عبارت کولانے کا ایک تو مقصد بیر بتا تا ہے کہ مولا تا نانوتوی سب انبیاء کی عظمت کے قائل سے اور سب کے دفاع کا اپنی زندگی کامٹن بتایا ہوا تھا، دوسرے بیر کہ تصفیۃ الحقا کدکی درج ذیل عبارت کی اس سے وضاحت ہوتی ہے: پھر دروغ صرح بھی کئی طرح پر ہوتا ہے جن میں سے ہر ایک کا تھم کیسان نہیں ہوتم سے نبی کو معصوم ہوتا ضرور نہیں اگر چہ ہمارے پیغیر تا الفیظ سب بی سے محفوظ رہے۔خط کشیدہ عبارت سے پتہ چلتا کہ یہاں وہ کذب مراد ہے جو بچ سے زیادہ مطلب بردلالت کرتا ہو]

 الل السنة كى نشانى بد ہے كہ وہ صحابہ اور الل بيت دونوں ہے محبت ركھتے ہيں اس كو سمجھاتے ہوئے فرمایا:

الل بیت رسول اکرم کافیخ او ہمارے حق میں چٹم و چراغ بیں ہمارے نزدیک اعتقاد
اصحاب اور حب الل بیت دونوں کے دونوں ایمان کے لئے بمزلہ دو پر کے بیں دونوں ہی سے
کام چلے ہے۔ جیسے ایک پر سے طائز بلند پرواز نصف پرواز تو کیا ایک بالشت بھی نہیں اڑسکا ایسے
عن ایمان بھی بان دو پروں کے سہارے کے موجب فوز مقصود (جس کی طرف اُول آئیك هُمُ
الْفَا تَوْرُونَ يَا فَازَ فَوْرُا عَظِيمًا وَغِيره مِن اشاره ہے ) نہیں ہوسکا بلکہ ایسا ایمان ایسا ہی ایمان
ہے جس كا آیت لا یَدْفَعُ نَفْسًا إِیْمَانَهَا مِن بیان ہے ہاں اگر ہم قدم بقدم حضرات شیعہ ہوتے
توجیے انہوں نے موافق مثل مشہور غیروں کی بدگئی کیلئے اپنی تاک كاٹ لی سنیوں کی ضد میں

اصحاب کرام کو برا کہہ کے اپنے ایمان کا زیاں کیا ہم بھی شیعوں کی ضدیش نعوذ باللہ اہل بیت رسول اللہ مالی بیت رسول اللہ مالی بیت رسول اللہ مالی بیت کہ شرح واصب اپنے ایمان کوخراب کرتے لیکن ہم کوتو پابندی عقل ولقال سے ناچاری ہے شیعہ تونہیں کہ شل شتر بے مہار براگندہ رفتار جا کیں۔

راہ کی بات تو ہہ ہے کہ ہم کو دونو ں فریق بمنز لہ دوآ تکھوں کے ہیں کس کو پھوڑیں؟ جس کو پھوڑیں اپنا ہی نقصان ہے۔ (ھدیۃ الشیعۃ ص۲۲۳)

[حق جماعت کے چاراصول ہیں: نمبرا: الله پاک کی محبت نمبرا: رسول الله مَالَيْنَا کَلَ محبت نمبرا: ورسول الله مَالَيْنَا کَلَ محبت نمبرا: ورسول الله مَالَیْنَا کَلَ مَالِهُ اللهُ مَالِیْنَا کَلِی محبت کا تقاضا ہے آنخضرت مَالَیْنِ کے صحابہ اور الل بیت سے محبت رکھنا (مزید تفصیل کیلئے دیکھئے آیات ختم نبوت ۲۸۰۱ تا ۲۸۰۷) حضرت نانوتو گ فرماتے ہیں کہ صحابہ اور الل بیت ہمارے لئے دوآ تکھول کی طرح ہیں ]

اا) شان رسالت كربيان كرت موت ايك جكفر مات بين:

شان نبوت بهت رفیع ہے اور پھر نبوت بھی کس کی نبوت (ھدیۃ الشیعۃ ص٣٢١) [اس میں شان نبوت کی رفعت کا ذکر کیا اور نبی کریم تالطیخ کی نبوت کوزیا دور فیع بتایا]

۱۱) ایک جگفرماتے ہیں:

حیات النبی مَثَلَقِیُمُ ، روضه مبارکه میں زنده (هدیة الشیعة ص۳۱۱) نیز فرماتے میں:رسول اللّهُ مُلَّقِمُ بلکه تمام انبیاء بالیقین قبر میں زنده میں (هدیة الشیعة ص۳۲۰) نیز فرماتے میں:انبیاء اپنی قبور میں زنده موجود میں (هدیة الشیعة ص ۳۲۷)

نی کریم کالٹیکا کی محبت کا ایک تقاضا ہے کہ آپ کے فضائل کو مانا جائے آپ کے فضائل میں سے ایک قبرمبارک میں زندہ ہونا بھی ہے حضرت نا نوتو گٹے نے پہاں اس کا ذکر کیا ہے ]

۱۳) ایک جگفرماتے ہیں:

رسول الله طُلِ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الله اور كلام الله كه دقائق كونت مجھيں تو پھركون سمجھے؟ ........... يهاں تو بيصورت ہے كه اگر اجتها دبھى ہوتب بھى بيام ممكن نہيں كه آپ غلطى كريں اور پھرمتنبه نه

موئے ہول (حدیة الشیعة ص ۳۹۰)

[اس مقام پرایک تو نبی کریم النظر کو تر آن کاسب سے بواعالم مانا دوسرے آپ کو معصوم مانا] ۱۳) ایک مقام پر فرماتے ہیں:

خود مرور کانجات عَلَيْهِ وَعَلَیْ الله الصّلُواتُ وَالتَّسْلِيْهَاتِ کوجناب باری
تعالی بون فرماتے ہیں وَاذْ کُورْ رَبّک اِذَا مَسِیْت یعنی یاد کراپ رب کوجب بعول جایا کرے

اس سے صاف امکان نسیان بنسب بغیر آخر الزمان کافیخ اللہ شان نزول اُس کا بیہ

ہے کہ آخضرت کافیخ انے کفارے ایک بات کا وعدہ کیا کہ کل بتاؤں گا تفاق سے ان شاء اللہ کہنا

بعول محے اس پرخدا کی طرف سے یہ فیجت ہوئی (حدیة الشیعة می میر) ایک اور مقام پرنی

کریم کافیخ کے بارے میں فرماتے ہیں بغیر آخر الزمان کافیخ (حدیة الشیعة می میر)

[ان عبارت میں واضح طور پرنی کریم کافیخ کے سب سے اعلیٰ اور آخری نبی ہونے کاذکر ہے]

[ان عبارت میں واضح طور پرنی کریم کافیخ کے سب سے اعلیٰ اور آخری نبی ہونے کاذکر ہے]

[ان عبارت میں واضح طور پرنی کریم کافیخ کے سب سے اعلیٰ اور آخری نبی ہونے کاذکر ہے]

[ان عبارت میں واضح طور پرنی کریم کافیخ کے سب سے اعلیٰ اور آخری نبی ہونے کاذکر ہے]

ایک جگہ علاوہ پیغیر کالی کے اوروں کوفر ماتے ہیں: و مَسَ آوُدِیتُ مْ مِّسْ الْمِعلْمِ إِلاَّ مَسْ الْمِعلْمِ إِلاَّ مَسْ الْمِعلْمِ اللَّهِ الْمِعْ الْمِعْ اللَّهِ اللَّهُ ال

[اس میں بتایا کہ نی کریم الطبی اللہ ہے باقیوں سے زیادہ علم عطا فرمایا مکرعلم غیب یاعلم کلی وہ صرف اللہ کے پاس ہے جیسا کہ پہلے حضرت کے حوالے ہے بھی گزراہے]



# ﴿ تعارف رساله اسرار الطبارة ﴾

مفسرقرآن حضرت مولاً ماصوفي عبدالحميد صاحب سواتي رحمه الله تعالي لكهية بين:

یہ بھی مختر رسالہ ہے اور اس کو حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نے حضرت نافوقی کی تحریرات سے حاصل کر کے ان سے مرتب کیا ہے اس میں طہارۃ کے اسرار وہم اور عجم اور عجب وغریب نکات بیان کئے گئے ہیں قبقہداور خروج رہ کے کیسے ناقض وضو ہوتے ہیں اس کی عجیب وغریب نکات بیان کئے گئے ہیں قبتہماندافکار بیان کئے ہیں جن میں حضرت منفر دمعلوم جرت ایک رمقد مداجو بدار بعین ص ۲۳۳)

# ﴿عبارات ازرسالة "اسرار الطهارة" ﴾

مولانا نورالحن راشد فرماتے ہیں

رسالہ "اسرارالطبارة" کب چھپاس کی صراحت نہیں ملی ،اس کے جو شخے میری نظر سے گزرے ہیں وہ سب ایک بی طباعت کے ہیں اور غالبًا اس وقت یہی پہلی اور آخری طباعت ہے (قاسم العلوم ص ١٣٦٧ موصوف نے قاسم العلوم کے صفحہ ٥٩ میں اسرار الطبارة کی اس طبع کے ٹائیلل کاعش بھی دیا ہے۔موصوف نے حضرت نا نوتو کی کے اس سلسلہ میں پھو کھ توبات کاعش اپنی کتاب میں شائع کیا ہے۔راقم المحروف نے اس رسالہ کے ٹائیلل کاعش بھی قاسم العلوم سے لیا ہے اور عبارات بھی اس سے نقل کی ہیں۔اللہ تعالی موصوف کو ہم سب کی طرف سے بہت بہت ہے۔ اور عبارات بھی اسی سے قبل کی ہیں۔اللہ تعالی موصوف کو ہم سب کی طرف سے بہت بہت جو اس خرعطافر مائے آمین۔

ا) حضرت نانوتويٌ أيك كمتوب عشروع من لكهتة بين:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ حَيْرِ حَلْقِهِ مُحَمَّدٍ حَاتَمِ النَّبِيِّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ (قاسم العلوم ص ٢٥١)

[دیکیس اس عبارت میں واضح طور پر نی کریم کالیے کے اعلی اور آخری نی ہونے کی شہادت ہے]

۲) ایک پادری نے طہارت کے مسائل پراعتر اض کئے تھے اس کا اصولی جواب دے کر موجودہ عیسائیت کا بطلان اور المت محمد میری حقانیت ثابت کرتے ہوئے معزرت فرماتے ہیں:

بعد حمد وصلوة بير ارش ہے كہ اور فد مہوں والے جب الل اسلام كے عقائد [جن ميں عقيد اختم نبوت بھی شامل ہے۔ راقم ] ميں مجال دم زدن نہيں پاتے تو اُن كے اعتراضوں كے مقابلہ ميں جو

وہ اوروں کے عقائد پر کرتے ہیں اہل اسلام کے فروع اور مسائل پراعتر اض کرتے ہیں (۱)

<sup>(</sup>۱) لین امل اسلام دوسروں کے عقائد پراعتراض کرکے ان کے مذہب کا بطلان ٹابت کرتے میں اور دوسروں سے اسلام کے عقائد پراعتراض نہیں ہونا تو اسلام کے مسائل پراعتراض کرتے ہیں۔

حالانکہ اہل عقل کے نز دیک بعد ثبوت عقائد و درتی اصول اعمال کی وجوہ سے باز پرس کرنی ایسے ہے جیسے بعداس بات کےمعلوم ہوجانے کے۔کہ ملکہ بادشاہ ہندہےاور کلکٹراس کامقرر کیا ہوا حاتم۔قانون سرکاری اوراحکام سرکاری ہیں جو بواسطہ کلکٹر وغیرہ نافذ اور جاری ہوتے ہیں تکرار سيجئے اوران کے اوپراعتراض سیجئے جیسے اس تم کافخص لائق جواب تو کیا ہوتا الٹا قابل مواخذہ ہوتا ے ایسے ہی وہ مخص <u>جو فروع پراعتراض کرے لائق جواب تو کیا الٹالائق عمّاب خداوندی ہے</u> (۱) القصة احكام كى بات ميس جيسے چوں چرامناسب نبيس موتى \_ بدليل ان كاحكام كا ماننالازم ہوتا ہے اس سے بڑھ کرخدا کے احکام میں چوں چرا نا مناسب ہے بے دلیل تسلیم کرنا واجب ہے ہاں جیسے حکام کو بوجہ مراعات عدل عفیذ احکام اور تجویز قوانین میں وجوہ اور حکمتوں کا لحاظ ہوتا ہے کو بوجہ حکومت اس کی ضرورت کچھے نہ ہوا یسے ہی خدائے تعالیٰ کے احکام میں بہلحاظ عدل حکمتیں اور وجہیں ہوتی ہیں بوجہ حکومت اس کی کچھ ضرورت نہیں ہوتی مگر ہر چہ باداباد استنسار دلائل ووجوہ احکام بنظرتسلیم سخت گستاخی ہے۔ مرہم بیاس ملت محمدی مُلَا يَعْجُهُاس برجمی پادری صاحب کے ان چاراعتر اضوں کے جواب جوانہوں نے بعض احکام وضویر وارد کئے ہیں کھے دیتے ہیں مگر اول پا دری صاحب سے بیالتماس ہے کہ آپ اول تثلیث اور کفارہ کی وجہ بتلائے (۲) جوآپ کے دین کی اصل اصول ہیں۔

<sup>(</sup>۱) نہ ہب کی بنیاد عقائد پر ہوتی ہے اسلام کے علاوہ دوسرے ندا ہب کے عقائد ہی سرے سے
باطل ہیں اس لئے ان کے اعمال بھی قابل تجول نہیں جبکہ اسلام کے عقائد کی حقائیت عقل کی رو سے
حضرت نا تو تو کُ ثابت کرتے رہتے تھے۔اور دوسروں کو حضرت کے دلائل پر اعتراض کی جرات نہ ہوتی
مقی۔ تو جب عقائد ثابت ہو گئے نہ ہب اسلام سچا ہوا تو مسائل پر اعتراض کرنا اپنی ہلاکت ہے۔
(۲) یعنی ہم اسلام کے مسائل کو بھی ثابت کرتے ہیں پادری صاحب اپنے نہ ہب کے بنیادی
عقائد بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ تو اسلام کے مسائل پر کس منہ سے اعتراض کرتے ہیں؟

تماشا ہے کہ پاوری صاحب ایسے نامعقول عقید ہے تو تسلیم کے بیٹے ہیں کہ جن کونہ عشل مانے نقل ہے جبوت ہونہ انجیل ہیں پتہ ہونہ تو رہت ہیں ذکر ہو۔ نہ پہلے کی نبی نے ان کی طرف ہدایت فرمائی نہ کوئی کتاب اس کی تائید ہیں آئی جس کی وجہ سے یہ کہنا لازم آتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی یا ولی یاصلی ایا شہداء ہوئے سب دولت ایمان سے بہ بہرہ رہ وعوام تو عوام پاوری صاحب آپ کس منہ سے اہل اسلام پر اعتراض کرتے ہیں تین خداور کوایک کہوا ور ایک کو تین کہوا لی محال بات کو مان کر بھی آپ کو ہوپ اعتراض اہل اسلام پر ہے۔ یہ وہ فلاعقیدہ ہے کہ بت پرستان جاہل بھی اس کوئن کرکا نوں پر ہاتھ دھرتے ہیں اول تو کوئی بت پرست خدا کو متحد دنہیں کہتا نہ عرب کے جاہل مشرک نہ ہندوستان کے بیوتو ف صورت پرست سب کے سب پیدا کرنے والا ایک ہی کو تیجھتے ہیں گوکی اور سے اوروں کی بھی عبادت کرتے ہوں دوسرے اس پر طرہ یہ ہے کہ ایک اور کال بھی سردھرے یعنی تین خداور کو کھرا یک کہتے اور وصورت حقیقی اور کھر تھے تھی کو اکھا کرد ہیں تیں خداور کو کھرا یک کہتے اور وصورت حقیقی اور کھر تھے تھی کو کھرا کے کہتے اور وصورت حقیقی اور کھر تھی تھی کو کھونے کو کھی اور وصورت حقیقی اور کھر تھی تھی کو کھونے کے ایک اور میں جون دوسرے اس پر طرہ یہ ہے کہ ایک اور کال بھی سردھرے یعنی تین خداور کو کھرا یک کہتے اور وصورت حقیقی اور کھر تھی تھی کو کھی اور مدت حقیقی کو کھونے کہتے۔

رہا کفارہ اس کے بیمعنی ہوئے کہ کرے کوئی بھرے کوئی ۔ گناہ کریں امتی پکڑے جائیں حضرت عیسی علیہ السلام ۔ جو خدا بھی خدا کے بیٹے بھی اس علوشان پر تین دن دوز ن بیل رہنے سے تو بھی بہتر تھا کہ بندہ رہتے کہ خدااور خدا کا بیٹا نہ بنتے بایں ہمہ تلیث کا تو کہیں پیہ بی نہیں انجیل میں ہوتا تو ہوتا اس میں بھی نہیں تو پھر بال ہو۔ رہا کفارہ اس میں سے اتی بات تو اس نہیں انجیل محرف سے لگاتی ہے کہ تین دن کے بعد قبر میں گئی ہے نہ ملا کہنے والے تو کہہ سکتے ہیں کہ کی انجیل محرف سے لگاتی ہے کہ تین دن کے بعد قبر میں گئی ہے نہ ملا کہنے والے تو کہہ سکتے ہیں کہ کی نے نفش نکال کی ہوگی باتی اور پھر بھی اندوں کا ایجاد بندہ ہے پاوری صاحب آپ اول اس کا جواب عنایت فرماویں اور پھر ہمار ہے جوابات ملاحظ فرماویں۔ (قاسم العلوم میں امال کیا ہے جب جوابات ملاحظ فرماویں۔ (قاسم العلوم میں اور پھر ہمار سے میں مطرح مدل طریقے سے عیسائیت کو باطل کیا ہے جب عیسائیت اور باطل کیا ہے جب عیسائیت کو باطل کیا ہے جب عیسائیت باطل ہوئی اور اسلام کی مقانیت ٹابت ہوئی تو نبی کریم مالی خطرے تا ہوئی آ ہی کا آخری نبی عیسائیت یا طل ہوئی اور اسلام کی مقانیت ٹابت ہوئی تو نبی کریم مالی خطر ختیدہ الفاظ بتاتے ہیں کہ عیسائیت کی اتباع میں مخصر ہونا خود بخو دلازم آگیا خطر کشیدہ الفاظ بتاتے ہیں کہ بونا اور نجات کا آپ کی اتباع میں مخصر ہونا خود بخو دلازم آگیا خطر کشیدہ الفاظ بتاتے ہیں کہ

حضرت احکام خداوندی کے بارے میں حکمتیں پوچھنے کو جائز نہ مانتے تھے ہاں لوگوں کے شکوک دور کرنے کیلئے ان کو بیان کیا کرتے تھے۔]

٣) ايك جكفرماتين:

محبت غیراللد کس قدر ناپاک چیز ہے شرک میں اور کیا ہوتا ہے یہی محبت غیر بی تو ہوتی ہے ( قاسم العلوم ص ۲۵۷)

[ نبی کریم مناطقیم کی مجت کا ہم تقاضایہ ہے کہ آپ کی کامل تصدیق کی جائے شرک ہے کامل اجتماع کی جائے شرک ہے کامل اجتماع کی جائے شرک کی سب سے خطرنا کو شم اللہ کی محبت میں غیر کو شریک کرنا ہے جس کا محضرت نے اس مقام پر ذکر کیا ہے۔ الغرض ایسے مضامین کو لکھنا نبی کریم کا اللیم کا محبت اور آپ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہے ]

م) ایک ادرجگه لکھتے ہیں

صاحبوا دین اسلام پر جواعتراض ابناء روزگار کے خیال میں آتے ہیں تو بعیہ قصور تہم خیال میں آتے ہیں تو بعیہ قصور تہم خیال میں آتے ہیں ادراس لئے مجیب کو یہ دفت پیش آتی ہے کہ قرار واقعی بیان کیجئے تو معترضوں میں ماد وَعقل نہیں اور بات کو الجھے چھوڑ دیجئے تو کام نہیں چاتا کمر بنا چاری کچھ نہ کچھ کہنا ہی پڑتا ہے ( قاسم العلوم ص ۵۹ م)

[اس سے انداز کریں کہ حضرت کودین اسلام کے بارے میں اللہ تعالی نے کی طرح شرح صدر عطافر مایا تھااوردین میں ای کوشرح صدر ہوگا جونی کریم مالی کا تفری نبی مانتا ہو ]

۵) آ گرماتے ہیں:

علوم شرعیه اگراینی آسان ہوتے جیسے اور علوم تو خداو ندعالم ہماری ہی عقل پر چھوڑ دیتا اورائی طرف سے معلم بینی انبیاء کرام کونہ بھیجا ایطوم کچھ دقیق ہی تصفویہ انتظام ہوااوراس دفت ہی کی وجہ سے تو اس علم کا نام منقول ہوا معقول نہ ہوا ور نہ بیر مطلب نہیں کہ علوم نقلیہ سے عقل کو سروکارٹیس (قاسم العلوم ص ۲۵۹،۴۵۹) [حضرت نے اس عبارت میں علوم شرعیہ کوسب علوم ہے اہم اورسب سے مشکل بتایا وہ اس طرح کے دیگر علوم تو ان فی عقل سے حاصل ہوتے ہیں سائنس کے اندرانسان اپنی عقل سے روز بروز ترق کر رہا ہے مگر علوم شرعیہ کی بنیا وانبیاء کی تعلیمات ہی ہیں۔ چونکہ پہلے انبیاء کی تعلیمات ہمیں صبح سند سے نملیس اس لئے بھی اب نجات صرف حضرت محمد کا النظم کی ا تباع میں ہے ]

کا نیز لکھتے ہیں:

(۲) نیز لکھتے ہیں:

شرک کی کل دوسمیں ہیں ایک ہے کہ مصب حکومتِ احکم الحاکمین میں کی دوسرے کو شریک سمجھے بینی احیاء وامات پیدا کرنے اور ناپید کردینے وغیرہ میں جوتصرفات خاصہ خداوندی میں سے ہیں کی دوسرے کوشر یک سمجھے دوسرے ہے کہ کمال وجمال وغیرہ امور میں جو مبناء مجبوبیت ہیں کی دوسرے کو ہمتاء ذات یک وحدہ لاشر یک لہ اعتقاد کرے باقی رہا علم غیب وہ بحثیت کمال تو دوسری قتم میں داخل ہے اور بایں نظر کہ تھم سے پہلے ارادہ اور ارادہ سے پہلے کم کی ضرورت ہے وہ مبادی حکومت میں سے ہے۔ (قاسم العلوم ۲۷۳)

[حضرت نے اس عبارت میں اول شرک کی دوسمیں کی ہیں پھریہ بتایا ہے کہ غیر اللہ کیلے علم غیب کا اعتقاد ایک حثیت سے شرک کی پہلی سم میں داخل ہے اور دوسری ناحیت سے شرک کی پہلی سم میں داخل ہے اور دوسری ناحیت سے شرک کی پہلی سم میں ۔اور طاہر ہے کہ تو حید کے ایسے نکات کا ذکر اور وہ بھی احکام طہارت کی حکمتوں کے مصن میں نبی کریم منافظ کی محبت کی وجہ سے ہے ]

### 2) ایک جگفرهاتے میں:

اطاعت بوجہ حکومت کیسی ہی اخلاص سے کیوں نہ ہو پھر بوجہ مجبوری ہے اخلاص حکومت اس سے زیادہ اور کیا ہے کہ حاکم کودل سے حاکم سمجھے اور بایں نظر کہ خداو عد عالم عالم المعیوب اس سے نفاق کودل سے دور کردے مگر ہر چہ بادا باد بناء تا بعداری مجبوری اور لا چاری پر ہوگی اور وہ اطاعت جو بوجہ مجبت ہواس میں ہرگز وہم جر وتعدی اور گمان نا چاری نہیں ہوتا وہاں جو پھے ہوتا ہے تہدول سے ہوتا ہے۔ غرض وہ بندگی جو بوجہ مجبت ہو وہ اول درجہ میں ہے اس لئے وہ شرک جس

یس محبوبیت خاصه خداوندی می دوسرول کوشریک کیاجائے اعلی درجہ کاشرک ہوگا اوراس کی ناپا کی اول مرجبہ کی نایا کی ہوگی۔ (صفحہ ۳۲۲)

اگراخلاص کے ساتھ اللہ کے ڈرسے اس کی بندگی کی جائے تو بھی قابل قبول ہے گر اعلیٰ درجہ کی بندگی ہے ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کی جائے ۔ تو جیسے اعلیٰ درجہ کی بندگی محبت کی وجہ سے ہے اس طرح اعلیٰ درجہ کا شرک ہے ہے کہ اللہ کی محبت میں غیر کوشر یک کیا جائے حضرت مین الہندارشاد باری پہو ہو تھے ہے تھے گئے ہیں اللّٰہ کے تحت لکھتے ہیں :

یعی صرف اقوال وافعال جزئیہی میں ان کواللہ تعالیٰ کے برابر نہیں مانتے بلکہ محبت قلبی جو کہ صدوراعمال کی اصل ہے اس تک شرک اور مساوات کی نوبت پہنچار تھی ہے جوشرک کا اعلیٰ درجہ ہے اور شرک فی الاعمال اس کا تا بع (تفسیر عثانی ص اس فسس) اور ارشاد باری و الگیاری نی الاعمال اس کا تا بع (تفسیر عثانی ص اس فسس) اور ارشاد باری و الگیاری المئو ا اَشکار مشکلاً مشکار تلا کے تحت کیصتے ہیں:

مشرکین کو جواپنے معبودوں سے مجبت ہے موشین کواپنے اللہ سے اس سے بھی بہت زیادہ اور متحکم محبت ہے کیونکہ مصائب دنیا ہیں مشرکین کی محبت بسااہ قات زائل ہوجاتی ہا ور عذاب آخرت دیکھ کر تو بالکل ہی تہری اور بیزاری ظاہر کریں محبیسا کہ آگئی آبت ہیں آتا ہے بخلاف موشین کے کہ اُن کی محبت اپنے اللہ کے ساتھ ہر ایک رنج وراحت مرض وصحت دنیا و آخرت میں برابر باتی اور پائیدارر ہنے والی ہاور نیز اہل ایمان کو جواللہ سے محبت ہوہ اس محبت ہے وہ اس کے تابیاء واولیاء و ملائکہ وعبادیا علاء یا اس کی اندازہ ہے جو محبت اہل ایمان کو ماسوی اللہ یعنی انبیاء واولیاء و ملائکہ وعبادیا علاء یا اس کے اندازہ کے مطابق محبت رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو اس کی عظمت شان کے موافق بالا صالہ اور اور اولا دو مال وغیرہ سے رکھتے ہیں اور اور وں سے بالواسطہ اور حق تعالیٰ کے حکم کے موافق ہرا کیک کے اندازہ کے مطابق محبت رکھتے ہیں۔

محرفرق مراتب نهكني زنديقي

خدا اورغیرخداکومبت میں برابر کردیناخواہ وہ کوئی ہومشر کین کا کام ہے (تفییرعثمانی صاساف،)

### ٨) اس ك بعد لكمة بن

اور یکی مسلم ہے کہ کمال ہویا جمال وہ سب عطاء خدا ہے اور پھر وہ عطا بھی از تم داد وہش رو پیدوفلوں نہیں یعنی نہیں کہ جیسے یہ چیزیں بعد عطاء معلی کے قبضہ سے لکل جاتی ہیں اور معطلی او کے قبضہ وتصرف میں چلی جاتی ہیں کمال و جمال خداوندی بھی بعد عطاء ،خدا میں ضرب اوروں میں چلا جائے بلکہ اس کی خوبیاں سب از کی وابدی ہیں اس لئے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ عطاء خداوندی اس قتم کی ہیں جیسے آفی ہے اوروں کو فیض نور ہوتا ہے اور آفیاب میں جوں کا توں رہتا ہے۔ (قاسم العلوم سے ۱۳۳،۳۷۲)

[مطلب بيب كرين بيره مالله كفتاح بين جيد بلب بحل عاجات جوني بحلي بند بوقي به بلب بجه جاتا بيد أكر الله كافتل وكرم شامل حال ندر بوق تلوق كاكوئي كمال توكياس كاوجودى فتم بوجائ واليه مضامين كابيان كرنا علاء رباني مي كاحصه به بي كريم الفقر آن كي مجت بوتو به مضامين قرآن پاك سي بحق جات بين ارشاد بارى بي آنيها النّاص أنت مالفقر آء إلى الله به والله مؤو الفيني المحيدة " (سورة الفاطر: ۱۵) ترجمه: "الدوى به برواسب تعريفول والا" - نيز فرمايا: "الملكة الصّمة" (سورة الاخلاص: ۲) "الله الله ويناز بيا والمناس بي بات معلوم بوكي كه بنده بردم الله كافتان به كي وقت الى كي روست به بناز بيا - النه المناس الله على موادر موست بي بات معلوم بوكي كه بنده بردم الله كافتان به كي وقت الى كي روست به بناز بين - النه الله على موسي بي بات معلوم بوكي كه بنده بردم الله كافتان به كي وقت الى كي روست به بناز بين -

و) عیسائی پاوری نے ایک اعتراض بیکیا تھا کہ نیند سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ (ویکھے قاسم العلوم صفحہ اسلام کی قاسم العلوم صفحہ اسلام کی جواب کے دوران حضرت نے انبیاء کرام علیم السلام کی نیند کے ناتفی وضونہ ہونے کی حکمت بھی بتائی اور ساتھ ہی نبی کریم کا الحقیق کی عظمت اور آپ کی خاتمیت کا اعلان بھی کرتے گئے۔ چتانچ آپ فرماتے ہیں:

نوم بذات خود ناقض وضونہیں اگر ہے تو بایں نظر کہ اس وقت بعجہ استرخاءِ اعصاب [اعصاب کے دھیے ہونے کی وجہ ہے۔راقم] گمان غالب سے سے کہ ریح نکل جائے اور خبر نہ ہو اور بیخوب معلوم ہے کہ اکثر افراد بنی آ دم کا شم چیے ہروقت کی قدر رنہ کی قدر بول و براز پر شمتل
رہتا ہے ایسے بی رخ سے بھی خالی نہیں رہتا اور دوسری وجداگر ہوسکتی ہے تو بیہ ہوسکتی ہے کہ اصل
میں یا دِ خدا و عدی موجب روثنی وصفائی قلب ہے اور غفلت موجب کدور سے اصلی ۔ اور ظاہر ہے
کہ نیند کے وقت سے زیادہ غفلت متصور نہیں مگر جب کدورت ہوئی تو اثر طہارت جوصفائی باطن
تھا کہ اں رہا؟ اس لئے یوں بی کہنا پڑے گا کہ طہارت بھی چلتی ہوئی ، مگر جہاں وقت خواب [ یعنی
نیند کے وقت ] بھی خدا سے غفلت نہ ہو (۱) وہاں نہ بیا اختال ہے کہ رہ کے تکلنے کی خبر نہ ہواور نہ
اس کدورت کی کوئی صورت ہے جو بوجہ غفلت وقت خواب پیش آتی ہے (س ۲۷۷،۳۷۲)

(۱) مقصدیہ ہے کہ جن وجوہات سے عام انسان کا نیند سے وضوٹو ٹا ہے حضرات انہیاء علیم السلام کی نیندان سے پاک ہوتی ہے اس لئے ان کا وضو نیند سے نہیں جاتا فقہاء کی تصریحات اس کی مؤید ہیں۔ چنانچے روالحتارج اص اسما میں ہے جس مخص کوانفلات رتح کا مرض ہوسونے سے نیند سے اس کا وضوئیس ٹوشا اس لئے کم محض نوم ناقض وضوئیس اور جس کو بی عذر ہو خروج رتے سے اس کا وضوئیس جاتا بلکہ وقت کے نکلنے سے جاتا ہے تو نیند میں خروج رتے کے احتال سے وضو خراب نہ ہوگا۔

فقة خنبل مِن نواقض وضومِن زوال عقل كوبهى لكها به (مخضر الخرقي مع المغنى جاص١٩٣) امام ابن قدام الكيمة بين: وَمَنْ لَهُمْ يُسْفَلُ عَلَى عَقْلِهِ فَلَا وُصُوْءً عَلَيْهِ (المغنى جاص١٦٧) جس كى عقل مغلوب نه بواس پروشونيس \_

در مخار من ب كران بياء كرام كى نينرنات وضوئيس روالحار من ب علّه عدم السَّقْضِ بنوره من وفي حفظ قُلُوبِهِم مِنهُ وَهٰدِهِ الْعِلَةُ مَوْجُودَةٌ حَالَةَ اِعْمَانِهِم قَالَ فِي الْمَوَاهِبِ اللَّهُ يَكُولِهِ بَنَهُ وَهٰدِهِ الْعِلَةُ مَوْجُودَةٌ حَالَةَ اِعْمَانِهِم قَالَ فِي الْمَوَاهِبِ اللَّهُ يَكُولُهُم فِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَرَدَ تَنَامُ اعْدُنُهُم فِي اللَّهُ وَلَدَ اللَّهُ وَلَدَ تَنَامُ اعْدُنُهُم فِي اللَّهُ وَلَدَ اللَّهُ وَلَدَ لَنَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَدَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ ال

١٠) ايك اورمقام يركهي بن:

فہم وشعورواخلاق ازفتم اوصاف بیں اور اوصاف کی دوقتمیں بیں جس میں سے ایک کا نام مصدر اور موصوف اصلی لینی صاحب وصف خاندزاد ہے اور دوسری کانام قابل اور مستعیر ہے اوريد يهل ثابت موليا كهفرد اكمل مصدر موكا اور باقى قابل-اس صورت من فرد اكمل ارواح ادراك وشعور اورنهم وفراست وعلم واخلاق حميده كحق من مصدر موكا اورموافق قراداد حال اس ے نہم وشعور کا انفصال نہ ہوگا اس لئے اس کی خواب [ نیند] اور موت گواوروں کی خواب [ نیند] اورموت کے ہمرنگ اسی طرح نظر آئیں جیسے سورج کہن اور چاندگہن بظاہر ہمرنگ یکد گر ہوتے میں، پرحقیقت میں اس کی خواب[نیند] اور موت اور ول کی خواب[نیند] اور موت میں ایسا فرق ہوگا جیسا باعتبارِ حقیقت سورج کہن اور جا ند کہن میں فرق ہوتا ہے یعنی جیسے وقت کہن نور آ فاب تو زائل نہیں ہوتا بلکہ جاند کی اوٹ میں ایسے طرح مستور ہوجاتا ہے جیسے وقت گرد وغبار۔اور جاند کا نوروقت خسوف بوجه حیلولت زمین ایس طرح زائل موجاتا ہے جیسے آئینہ مقابل آفتاب کا نور کسی چیز کے مائل ہوجانے کے باعث ایسے ہی اُس فردِ اکمل کافہم وشعورونت خواب[نیند]وموت ومرك مستور موكا زائل نه موكا ـ اور افرادِ ناقصه كافهم وشعور ونت خواب[نيند]وموت زائل موگامستورنہ موگا۔اوراس لئے ندأس [فردِاكمل] كے مال ميں ميراث جارى موكى نداس كى از واج ہے اورول کو نکاح جائز ہوگا۔

محر فردا کمل کی خواب[نیند] ومرگ میں اس کافہم وشعور زائل نه ہوا(۱) مستور ہوا تو

<sup>(</sup>بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) ہیں اور بیطت انجاء کی حالت میں بھی ہے مواہب لدنیہ میں ہے کہ علامہ بکی نے اس پر حبیب کی انجاء کی اس پر حبیب کی انجاء کی اس کی انجاء کی طرح نہیں ہوتا انجیاء کرام کے انجاء میں حواس فاہر پر غلبہ ہوتا ہے دل پر نہیں۔ اور بیروارو ہے کہ ان کی آ تکھیں سوتی ہیں نہ کہ دل ۔ تو جب ان کے دل اس نیز سے محفوظ ہیں جوانجاء سے خفیف ہے تو انجاء سے بدرجہ اولی محفوظ ہوں گے۔

پرجیے نور چراغ۔ اُس وقت جس وقت اس کو کسی ظرف [ برتن فیروز اللغات اردوجد بدص ۲۲۳] می کابنا ہوا۔ فیروز اللغات اردو جدیدص ۲۵۷] یا سسی [ تا بے کابنا ہوا، فیروز اللغات اردو جدیدص ۲۵۷] یا سسی [ تا بے کابنا ہوا، فیروز اللغات اردو جدیدص ۲۳۳۷] وغیرہ میں رکھ کراو پر سے سر پوش ڈھک دیجئے ، بایں وجہ کہ ساری شعا کیں جو پہلے دور دور وہ پیلی ہوئی تھیں سب طرف سے سمٹ کرائی ظرف میں آ جاتی جیں۔ اور بھی شدید ہوجا تا ہے ایسے بی لازم یوں ہے کہ فروا کمل کافہم وشعور وقت خواب اور بھی تیز ہوجائے مگر میہ ہوگا تو نہ وقت خواب کدورت غفلت جو دفت خواب ہم کہتم کو ہوا کرتی ہے اس کو چیش آ ہے گی اور نہ بیا حتمال ہوگا کہ رزح نکل جائے اور بوجہ غفلت خواب اس کی نزر نہ ہو۔ ( قاسم العلوم ص ۲۷،۳۷۲)

[ویکھاحفرت نانوتویؒ نے کتنے پیارے آسان فہم انداز میں سورج گر بمن اور چاندگر بمن کی مثالوں سے انبیاء کرام کی نیند اور عام آ دمی کی نیند کا فرق بتا دیا کہ جیسے سورج گر بمن اور چاند گر بمن دونوں کو گر بمن کہا جاتا ہے گر حقیقت کا فرق ہے چاند کو گر بمن ہوتو روشی ختم ہوجاتی ہوارے سورج کو گر بمن ہوتو روشی ہم سے چھپ جاتی ہے ای طرح ہماری نیند میں ہوش حوال ختم ہوجاتے ہیں جب حضرات انبیاء کرام کی نیند میں ہوش وحواس جھپ جاتے ہیں قار کین کرام نیند سے وضو ٹوٹے کا تھم تو اور علاء بھی لکھتے ہیں گرا سے نکات صرف حضرت نانوتو کی تی بیان کرتے ہیں ]

ال کی بعد فرماتے ہیں :

جب بیسلم ہو چکا تو اب بدالتماس ہے کہ جو حض فردا کمل ہوگا اس پر مراتب کمالات الی طرح ختم ہوجا کیں گے جیسے بادشاہ پر مراتب حکومت کے لئے

<sup>(</sup>۱) نی کریم کالفیخ کا قلب مبارک نیندگی حالت میں بھی بیدار رہتا تھااس کے برخلاف قادیانی کاول جا محنے کی حالت میں بھی سویا ہوتا تھا ہوش قائم ندر ہتے تھے۔وائیں پاؤں کا جوتا ہائیں پاؤں میں اور بائیں پاؤں کا جوتا وائیں پاؤں میں ڈالیا تھا۔ (سیرۃ المہدی جلد اص ۲۷ بحوالہ وفاع ختم نبوت ص ۲۲ س)

جدے ہی القاب ادر جدے ہی آ داب ہوتے ہیں کلکٹر کا لقب کلکٹر ہے اور کمشنر کا لقب کمشنر لفٹنٹ کالقبلفٹنٹ اور گورز کالقب گورز بادشاہ کابادشاہ۔ایسے ہی ہرمرتبہ کمال کیلئے خدا کی طرف سے بحثیت کمال جدئے جدے القاب اور آ داب ہوں گے اور باعتبار حکومت بھی جدے جدے القاب اورآ داب موں مے .....الی ان قال .....سوجس کی شان میں وہ لقب خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے جواختام مراتب کمال اور اختام مراتب حکومت پر دلالت کرے اس محض کوفر دِ المل اعتقاد كرنا چاہئے اوراس كى خواب وموت كوسا تر ہوش وحواس وفہم وشعور سجھنا ضرور ہے اور أس كى خواب وموت كومزيل موش وحواس وفهم وشعور خيال نه كرنا جائة محرابية فخض جس كى شان میں خدا کی طرف سے وہ لقب آیا جو بن آ دم میں سے اس کے خاتم الکمالات اور خاتم مراتب حكومت مونے يرد لالت كرے سوائے حضرت محدرسول الله اوركوئى نبيس مواند حضرت عيسى مايد السلام كى شان ميں اس قتم كا لقب آيانه حضرت موسى عليه السلام اور حضرت ابراہيم عليه السلام وغیرہم کی شان میں اس قتم کا لقب وارد ہوا اور نہان صاحبوں میں ہے کسی نے یہ دعوی کیا کہ میرے بعد کوئی حاکم نہ آئے گا اور کوئی نبی یاصاحب کمال اعظم ظہور نہ فرمائے گا اس قتم کا دعوی اگر كرتے تو حضرت عيسى عليه السلام كرتے اوراس فتم كالقب آتا تو ان كى شان ميں آتا جب أجيل میں حضرت عیسی علیه السلام کابیر مقولہ موجود ہو کہ جہان کا بادشاہ آنے والا ہے(۱)\_( قاسم العلوم ص۵۷٬۱۲۷۳)

<sup>(</sup>۱) ایک موقعہ پرآپ نے فر مایا : کسی اور نبی نے دعویٰ خاتمیت نہ کیا۔ کیا تو حضرت محمر کُلُانُیْجُانے کیا چنا نچہ قرآن وحدیث میں بتقریح موجود ہے سوا آپ کے اگر آپ سے پہلے دعوی خاتمیت کرتے تو حضرت عیسی علیہ السلام کرتے مگر دعوی خاتمیت تو در کنار انہوں نے بیفر مایا کہ میرے بعد جہان کا سردار آنے والا ہے (مباحثہ شا جہانچور ۳۵) انجیل میں عیسی علیہ السلام کافر مان نہ کورہے ''اس کے بعد میں تم سے بہت با تیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے ادر بھے میں اس کا کھی نیس (بوحنا باب، ۱۳ تہے۔ ۳۰)

١٢) ايك جكه فرمايا:

مروه [دنیا کاسردارجن کی حضرت عیسی علیدالسلام نے بشارت دی۔راقم ]کون بیں ؟ حضرت محمد رسول اللہ کا گی کا سردارجن کی حضرت عیسی علیدالسلام اول تو حضرت محمد رسول اللہ سے ؟ حضرت محمد رسول اللہ کا گی ہیں کیونکہ بعد حضرت عیسی علیدالسلام اول تو حضرت محمد رسول اللہ سے کہ مواد وسرے آپ کے سوا اور کسی نے دعوی خاتمیت نہیں کیا اور نہ بحوالہ پیغام ووجی خداوندی اس قتم کا لقب اپنی نسبت کسی نے کسی کوسنایا۔ (قاسم العلوم ص کے س

[دیکھیں کس طرح مرل طریقے سے کتب سابقہ کے حوالہ جات کے ساتھ نی کریم کا الفیار کی نبوت اور خاتمیت کو تابت کیا جارہے ]

اس کے بعد فرمایا:

رے حضرات حوار پین اول تو وہ نبی نہ تھے حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف سے دعوت دیں سیحی کرتے تھے جس کا حاصل میں ہوا کہ وہ حضرت عیسی علیہ السلام کے خلیفہ اور ان کے نائب اور ان کے بیسجے ہوئے نہ تھے اور اگران کی نبوت حسب اور ان کے بیسجے ہوئے نہ تھے اور اگران کی نبوت حسب اعتقاد سیجیاں شلیم بھی سیجے تو وہ حضرت عیسی علیہ السلام کے اس مقولہ کے مخاطب نہ تھے اس لئے وہ خض کوئی اور بی ہونا چاہے۔

[عیمائی حفرت عیسی علیہ السلام کے حوار پین اور پولس کیلئے نبوت یا رسالت کا اعتقادر کھتے ہیں اس لئے انا جیل اربعہ کے بعد جس کتاب میں پولس کے کاموں کا ذکر ہے انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے'' رسولوں کے اعمال''۔اس عبارت میں حضرت نے عیمائیوں کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے وہ یہ کہ عیمائی کہتے ہیں کہ انجیل میں فہ کور جہان کے سردار سے مرادحوار پین میں سے کوئی ہے یا پولس ہے حضرت اس عبارت میں پہلی شق کا جواب دیتے ہیں کہ حوار پین حضرت عیمیں کھیں علیہ السلام کے نائب تھے خود نمی نہ تھے اور اگر عیمائیوں کے عقیدے کے مطابق ان کو نمی مان بھی لیا جائے ہے جم اس کلام کے مصدات نہیں کے وکلہ اگر ان میں سے کوئی مراد ہوتا تو اس

طرح فائب کے الفاظ سے اس کی خبر نددی جاتی ] ۱۳) اس کے بعد کھتے ہیں:

رہے بولوس مقدس ان کوحواری کہنا بجز بے حیائی اور کیا ہے(۱) حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانہ میں ان کا نام ونشان نہ تھا بایں ہمکسی نے ان میں سے نہ دعوی خاتمیت کیا (۲) نہ بحوالہ ومی ایخ اس قسم کالقب بیان کیا۔ (قاسم العلوم ص ۷۵۸، ۴۷۷)

(۱) موجوده عیسائیت کا مدار پولس کی تعلیمات اورتشریحات پر ہےاور پولس بہودی تھا حضرت عیسی علیدالسلام کے زمانے میں آپ کے مانے والوں کوستا تار ہااور حضرت عیسی علیدالسلام کے دفع الی السماء كے بعداس نے اپنے طور پرعيسائيت كا اعلان كرديا (و كيھيئے رسولوں كے اعمال: باب٢٢ آيت ۱۲۲۳)اور پولس نے حضرت عیسی علی مینا وعلیہ الصلو ۃ والسلام کے حوار پین سے ملے بغیر ہی اپنے طور پر عیسائیت کا پرچارشروع کیاچنانچه پلس خود کلمتا ب: اور میں نے بھی حوصلہ رکھا کہ جہال سے کا نام نہیں لیا کمیا وہاں خوشخری سناؤں تا کہ دوسرے کی بنیاد پر عمارت نداٹھاؤں' (رومیوں کے نام پولس رسول کا خط باب ١٥ آيت ٢٠) پهر پولس نے حسب مشااس مين تبديلياں كرؤاليس چنانچدا يك جكد لكستا ب: "مين یہود یوں کیلئے یہودی بناتا کہ یہود یوں کو پینچ لاؤں جولوگ شریعت کے ماتحت ہیں ان کیلئے میں شریعت کے ماتحت ہوا تا کہ شریعت کے ماتخوں کو کھنچ لاؤں اگر چہ خود شریعت کے ماتحت نہ تھا بے شرع لوگوں کیلئے بے شرع بنا تا کہ بے شرع لوگوں کو کھینچ لاؤں ( کرنتمیوں کے نام پوٹس رسول کا پہلا خط باب ۹ آیت ۲۱،۲۰) حضرت فرماتے ہیں کدایے فخص کواس پیشکوئی کامصداق کہنا بجز بے حیائی اور کیا ہے؟ حوار بين الوس كواس بشارت كامصداق بنان پردواس عبارت ميس يول كرت بيل كدان حضرات میں سے کسی نے دعوی خاتمیت ند کیا اور نہ ہی ان میں سے کسی کو دحی میں خاتم کہا گیا۔اس لئے ا گر بالفرض ان میں ۔۔ کوئی نبی تھا بھی تو خاتم النمیین نہیں ۔ جبکہ نبی کریم مُلَاثِیُّا نے دعوی خاتمیت کیا پھر قرآن وحدیث میں کے کی خاتمیت کی منصوص ہے اس لئے اس بشارت کے مصداق آب ہی ہیں۔

#### ) اس کے بعد فرماتے ہیں:

البتة حضرت محمد رسول الله مكافية كم شان من لقب حاتم النبيين اور نذيو للعالمين اور رخمة للعالمين قرآن شريف من موجود بجن من سے دواول سے تو خاتم يت مراتب مكال بالالتزام تكتی ہے اور تيسرے لقب سے خاتم يت مراتب كمال بالالتزام تكتی ہے اور تيسرے لقب سے خاتم يت مراتب كمال تو بالالتزام تكتی ہے۔

وجداس کی رہے۔ ناء کہ نبی اور نذیر حکومت اور حکمرانی میں نائب خدا ہوتے ہیں جوان کا خاتم ہوگا اس پرمراتب ماتخی ختم ہوجائیں گے اس لیے وہ سب پر حاکم ہوگا اور تمام عالم اس کی عمل داری میں اس طرح داخل ہوگا جیسے گورنر کی عملداری میں تمام ہندوستان اور کسی اور کو بد بات نصیب نہ ہوگی کیونکہ اورسب اس طرح خاص خاص اصلاع کے حاکم ہوں سے جیسے لفٹنٹ کمشنر جج وغیرہ خاص خاص اصلاع کے حاکم ہوتے ہیں اور چونکہ حاکم وہی ہونا جاہئے جومحکوموں سے افضل ہواور خدا کے یہاں یوں ہی ہوتا ہے۔ یہ ناانصافی اورظلم نہیں کہ لائق کوئی ہواور حاکم کوئی ہوجائے؟ تو یہی خاتمیت حکومت اور عموم حکومت اس کی افضلیت اور اسملیت برولالت کر لگی اور جب افضليت اور خاتميت حكومت ميس بوجه عدل وقدر شناس خداوندي خاتم مواتو آية رحمة للعالمين جوافضليت اورخاتميت مراتب كمال يربالتفري ولالت كرتى بخاتميت مراتب حکومت برآب ولالت کرے گی۔ باقی رہا آیت مذکورہ کا خاتمیت مراتب کمال پرولالت كرنااس كى صورت بيب كديدتو يبليان بت موچكا كه فرداكمل وافضل اورافراد كحتى ميم مفيض اورمفيداورمؤثر اورمعطى موتاب اورسب جانة بين كدييعين ترحم اوررحت بسوجوخص تمام عالم کے حق میں رحت ہووہ بیشک سب کی نسبت مفیض اور مفید اور مؤثر اور معطی ہوگا اور اس وجد ے اس کی افضلیت اور اکملیت کا قائل ہونا پڑے گا۔ (قاسم العلوم ص ۸ یم، ۹،۹۷۸) و میسے کس وضاحت کے ساتھ اس عبارت میں نبی کریم تالین کا سب کا حاکم اورسب کا خاتم کہا حمياسے

١١) اس كے بعد فرماتے ہيں:

بالجمله حضرت رسول الله من الله من الله من الله من الله من جوان كى القاب وارد ميں جوان كى افغليت اورا كمليت اور خاتميت مراتب كمال وحكومت پر دلالت كرتے بيں اوركى كى شان ميں الله من كا القاب نہيں آئے اور قتم كے القاب آئے بيں اس سے صاف ظاہر ہے كہ حضرت محمد رسول الله من الله على الله الله من الله على الله الله من الله الله على الله الله من الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله

[خط کشیدہ الفاظ کو پڑھیں کسی صراحت کے ساتھ حضرت نے نبی کریم مَلَّ الْفِیْزِ کا افضل واعلیٰ اور سب ہے آخری نبی بانا ہے ]

اس کے بعد فرماتے ہیں:

اس دین کا آخر الا دیان ہونا تو یوں ضروری ہوا کہ حکام ماتحت کے احکام کا مرافعہ کرتے ہیں تو آخری مرافعہ بادشاہ کی کچبری ہیں ہوتا ہے اور اس کچبری کا تقم آخری تھم ہوتا ہے اور وجداس کی یہوتی ہے کہ اس کچبری اور اُس کچبری کے حاکم پرمرا تب حکومت ختم ہوجاتے ہیں سوایسے ہی کارخانہ حکومت دینی میں اس فخص کا تھم آخر رہنا چاہئے جس پرمرا تب حکومت دینی ختم ہوجا کیں۔

اور قرآن شریف کا اعجاز ایسے خص کیلئے اس لئے ضرور ہوا کہ اعجاز میں ایک طرح کا اظہار کمال ہوتا ہے بینی جیسے بڑا خوش نولیں وہ ہے جوابیا قطعہ لکھ دے جس کے ٹانی کے لکھنے سے اور خوش نولیں اور خلا ہر ہے کہ بیٹین اظہار کمال ہے ایسے بی بڑا نبی اور بڑا صاحب کمال وہ ہے جوابیا کام کر سکے جواور اقران وامثال اس کے کرنے سے عاجز آجا کیں عرض حقیقت اعجاز ایک قتم کا اظہار کمال ہوتا ہے اور خلا ہر ہے کہ کمالات میں اعلی اور افضل علم ہے غرض حقیقت اعجاز ایک قتم کمالات کیں اور واس سے الجملہ کمالات کا خاتم علم پر ہے جو خص خاتم مراتب کمال ہوگا وہ علم میں اور وں سے افضل اور اکمل ہوگا اور سوا اُس کے اور سب

اُس کے سامنے عاجز ہوں گے اور اِس وجہ سے اُس کی معلومات اور اُس کی عبارات اور ل کے حق میں مجز ہوں گے جیسے اُس کی معلومات عجیب ہوں گی ایسے ہی اُس کی عبارات بھی عجیب وغریب ہوں گی کیونکہ تجویز عبارت بھی اُسی کمال سے متعلق ہے۔

[اس عبارت میں نبی کریم فالفیز کے اعلی وآخر ہونے میں تلازم فرکیا ہے اس کو بول بھی کہد سکتے ہیں کہ دائدہ ہے۔ بہت کہ سکتے ہیں کہ خاتمیت زمانی لازم ہے]

١٨) اس كمتوب كآخر من لكست بن:

وَاللَّهُ اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ آتَمَ وَاَحْكُمْ وَاخِرُ دَعُوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالسَّصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَالِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ فَعَلَ (صَحْدَا ١٣/٢ تَاصِحْدَا ١٨٨ سَطِرًا)

[اس عبارت میں بھی حفرت نے نبی کریم کالٹی کے خاتم انبیین ہونے کی صراحت کی ہے]

19)

تاسم العلوم س ۲۸۵ ۲۵ ۲۵ میں فاری کا ایک طویل کمتوب ہے جس کا موضوع شان

رسالت کا بیان ہی ہے طوالت سے نبیخے کیلئے اسے قلم انداز کیا جاتا ہے۔ باذوق حفزات قاسم
العلوم کا مطالعہ کریں۔

۲۰ منثی متازعلی صاحب کے نام ایک کمتوب لکھااوران سے کہا کہ ایک ہفتہ کے اندراس کو واپس کردیتا ہے شہوجائے پھر فرماتے ہیں:

پھر تمرر عرض ہے کہ بیتحریم نہ ہوجائے آپ کی غفلت شعاریاں میری دل آزاری کا سبب نہ ہوجا ئیں میرے دل دکھانے کیلئے یہی مفتیان دبلی کاغل وشور کافی ہے آپ زیادہ تکلیف نہ فرمائیں ۔ (قاسم العلوم ص ۹۹س)

تخذیرالناس پر بےسو ہے سمجھے کچھ مفتوں نے فتوے دیئے آپ کوختم نبوت کا منکر کہا گیا اس سے حضرت کو بہت رخ ہوا۔ اور ہونا بھی چاہئے تھا اس لئے کہ آپ اس الزام سے بری تھے نبی کریم مالائن اور ختم نبوت کو اپنا دین وائیان سیجھتے تھے اور اس عقیدہ کی نشر واشاعت کو اپنی زندگی

کامشن بنائے ہوئے تھے جوختم نبوت کامکر ہواس کوایسے فتووں کی کیا پروا؟]

19 ایک جگہ لکھتے ہیں:

اگرنفسانیت عندالله ندموم نه به وتی اور بحث ومباحثه کا انجام خراب نه آتا اور زاع الل اسلام خداورسول کالی کی اکی تماشا و کی لیتے ان شاء الله مخالفان احقر کی هیته معلوم به وجاتی سب کے نشے ان شاء الله و صلیے به وجاتے اور مدعیان روزگار اپنے کئے کو پہنی جاتے ۔ پر کیا کروں اک که نیکا سبخت المعوم من الله و میں اس کرفنار به واکم بوس کے ذمہ خدا کی طرف سے بھی وربارہ مباحثه سیروں قید و قیودگی به وکی جی وہاں کی باز پرس کا کھٹکا ایسے کام کر نے نہیں و بتا ...... مرجب و یکھا سب الل مشورہ ای طرف جی اُدھر آپ کا عنایت نامہ بھی بطلب جوابات معلومہ پہنیانا چار به وکرروانہ کرتا بوں (قاسم العلوم ص ۲۹۷، ۲۹۷)

[مسلمانو! کیا آپ کویہ بات جھ نہیں آئی کہ حضرت پر جوالزام نگائے گے حضرت نے ان پرصبر

عکام کیوں لیا ان کے خلاف کھل کرکام نہ کیا صرف چند افراد کے ہلی اشکالات کے جواب

دینے پراکتفا کیاندان کے خلاف میر عام جلنے کیے ندان کی کتابوں کا مطالعہ کر کے ان کے خلاف
محاذ قائم کیا جبہ حضرت انتہائی ذبین تھے۔ بڑے عاضر جواب تھے جوام بیں ان کی بڑی مقبولیت
مقی بے مثال خطیب تھے ۔ یہ خاموثی صرف اس لئے کہ مسلمانوں کے درمیان نزاع نہ ہواللہ
تعالی ناراض نہ ہوجا کیں بتا ہے کیا تحذیر الناس کے خالفین کے دلوں میں کبھی آخرت کا ایسا فکر
پیدا ہوا۔ شاید تحذیر الناس کے خالفین کہتے ہوں کہ ہمارے پاس تحذیر الناس کے سوامولانا کی اور
کوئی کتاب نیں اب جب کہتم نبوت کے حوالے سے مولانا کی اس قدرخد مات سامنے آگئی ہیں
کوئی کتاب نیں اب جب کہتم نبوت کے حوالے سے مولانا کی اس قدرخد مات سامنے آگئی ہیں
تواگر خالفین نے واقعی اللہ کی رضا کیلئے ایسا کئے ہے توان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کی الاعلان اپنے
پہلے قول سے رجوع کریں اور کہد دیں کہ مولانا اس الزام سے بری ہیں ورنہ آخرت کا فکر کریں۔



برنتم كى عود الله تعالى ملى المنطقة على عبد المتين مطبع ت ديى جزرى والان وهيسها!!

## ﴿تعارف كماب آب حيات ﴾

حضرت مولا ناصوفی عبدالحميد سواتى رحمه الله تعالى فرماتے ين

# ﴿ كَابِ آبِ حيات كِمضامِن كَا ظُلَامِهِ ﴾

جیة الاسلام حعرت مولا نامحمرقاسم نا نوتوی رحمه الله تعالی کی کتاب "آب حیات " وقیق علمی کتاب ہے اس کو بیجھنے کیلئے چند تمہیدی باتیں یا در کھیں:

ا) حفرت عبدالله بن عمرضى الله عنهما فرماتے میں:

لَمْ أَرْ النّبِي مَا النّبَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهَوْ الْهُوْتِ اللّهُ الْسِرِ الْهُ الْسِرِ الْهُ الْسِر عاص ۲۱۸) ترجمہ: " میں نے رسول اللّه مَا اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللللهُ اللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللهُ الل ۲) حفرت ابن عمر کا سے معلوم ہوا کہ شریعت کا بر عمر کی علت کے ساتھ وابسة ہوتا ہے جس کو ماہرین شریعت ہجھتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی مشہور کتاب ججة الله البالغة کے مقدمہ میں اس کو ثابت کیا ہے (ویکھتے ججة الله البالغة ص ۵،۳) فقہاء کرام کے قیاس (۱) کی بنیاد یہی علت ہوتی ہے (نور الانوارص ۲۲۳) اس علت کے متعدد نام ہیں مثلاً: سبب،امارة، دائی مستدی، باعث، حامل، علامة ،مناط، دلیل مقتضی موجب، مؤثر معرف (المصد حل المی مدھب الامام احمد بن حنبل للشیخ ابن بدر ان الدمشقی ص سے ۱) اور کی چیز کے ماموں کی کشرت اس چیز کی اجمیت کو ظاہر کیا کرتی ہے۔

۳) حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کدا حکام شرع کی علتوں کو سجھنے والا حکیم کہلاتا ہے(۲) حکمت کہتے ہی اِس کو ہیں کہ انسان کوشریعت کے احکام کی علتیں اور حکمتیں سمجھ میں آ جا کیں۔

<sup>(</sup>۲) حفرت نانوتویؒ کے الفاظ یوں ہیں:''بعدغور بشرط سلامت ذہن وشہادت عقل یوں معلوم ہوتا ہے کہ لفظ محکم وجے محمّمة ہے۔ جو کلام اللہ میں جا بجا آتا ہے۔ علمِ نسبة حکمیة هیقیة احکام شرعیہ مراد ہے'' (آب حیات ص ۲ سطر۲۰۲۲)

٣) شربس کا ایک علم ہے کہ چت لیٹ کرسونے سے انسان کا وضوجا تار ہتا ہے اور ساتھ یہ ہمی ہے کہ نبی کریم کا ایک علم ہے کہ چت لیٹ کرسونے سے انسان کا وضوجا تار ہتا ہے اور ساتھ یہ ہمی ہے کہ نبی کریم کا ایکٹر کا وضو نیند سے نہ جاتا تھا (ردالحتا رج اص ۱۴۳۳) حضرت نبی کریم کا ایکٹر کہ ہمی نے تہد کی نماز پڑھ کر وتروں سے پہلے سو جاتے میں اللہ عالی اللہ آتنام قبل آئ تو تیو کر ایارسول اللہ کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟) تو آپ نے ارشاد فرمایا: 'نیا علیف شکھ ان عید تھا مان و آلا یکنام قلینی" (اے عائش میری آئیس سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا) (بخاری جاص ۱۵۳)

# عام آدى كى نينداورانبياءكرام عليهم السلام كى نيند ميں فرق كى وجه:

"اسرارالطهارة" کی عبارات کے تحت آپ نے پڑھا کہ حضرت نا نوتوی فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی نیند میں اور عام لوگوں کی نیند میں فرق ہے عام لوگوں کو نیند میں غفلت ہوجاتی ہے اعصاب ڈھیلے پڑجاتے ہیں اس لئے ہوسکتا ہے کہ نیند کی حالت میں اُن سے خروج رتے ہوجائے اور اُن کو پیدنہ نہ چلے جبکہ انبیاء کرام علیہم السلام کونیند میں غفلت نہیں ہوتی اُن کا دل جا گنار ہتا ہے اُن کے اعصاب توی رہتے ہیں وہ باہوش ہوتے ہیں آگراُن کا دضوجا تا رہے تو ان کو پیتدر ہتا ہے اسلئے نبی کریم مُلَاثِیْنِ نے بھی تو نیند کے بعد دضو کر کے نماز اداکی اور بھی بغیر نیا دضو کیے نماز پڑھی۔اور بیفرق احادیث صححہ سے معلوم ہوتا ہے۔

فائدہ: ردائحتارج اص۱۳۳ کے حوالے ہے اسرار الطہارہ کی عبارات کے تحت گزرا ہے کہ انبیاء کرام میہم الصلوۃ والسلام کاوضوتو اغماء کی حالت میں بھی نہیں جاتا کیونکہ دل بیدار رہتا ہے۔ اس کی حکمت:

آپکادل جا گار ہتا تھااس کی حکمت ہے کہ آپ امت کیلئے اسوہ حسنہ تھے امت کو جہت ہے جو نکہ آپ ہرونت ہرونت ہونت اسکے مقتدی مقتدی مقتدی مقتدی ہے وقت جا گئے وقت یا او تکھتے وقت کی حال میں بھی آپ کی زبان سے خلاف حق یا خلاف واقعہ بات سرز دنہ ہوتی تھی۔اور یہی مطلب ہے آپ کے دل کے بیدار رہنے کا۔اگر عام لوگوں کی طرح نیندگی حالت میں آپ سے کوئی الی بات سرز دہوجاتی تو آپ کال مقتدی ندر ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ فالفظ اسے جو پہری بھی سنتا تھا اسے یاد کرنے کیا کھ لیتا تھا مجھے قریش کے لوگوں نے منع کیا اور کہنے گئے تو ہر چیز جو رسول اللہ مَاللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ کے ساتھ اپنے منہ مِرسول اللہ عَلَیْ کے ساتھ اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فر مایا: '' فَوَ اللّٰہ یُنْ نَفْسِیْ بِیدِم مَا خَوجَ مِنْ اللّٰ حَقّ ''(اس مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فر مایا: '' فَوَ اللّٰہ یُنْ نَفْسِیْ بِیدِم مَا خَوجَ مِنْ اللّٰ حَقّ ''(اس فرات کی قتم جس نے ہاتھ میں میری جان ہے اس سے حق بات ہی نکلی ہے) (سنن داری ص مال)

شریعت کا ایک عم ہے کہ انبیاء کرام کے چھوڑے ہوئے مال میں وراثت نہیں چلتی ان كازواج كادوسرى جكد لكاح نيس موتا ـ ارشاد بارى تعالى عن وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُواْ رَسُولَ اللهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا ٓ أَزْوَاجَةً مِنْ بَعْدِهٖ آبَدًا د إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللهِ عَظِيمًا (سورة الاحزاب آیت نمبر۵۳) (اورجمهارے لئے جائز نبیس کیم رسول اللہ کو تکلیف دواور نہ ہیکہ نکاح کروان کی از واج سے ان کے بعد مجھی بیشک بداللہ کے ہاں برا گناہ ہے) رسول الله مَاللَّيْظِم نے ارشادفر مایا: لَا نُورَثُ مَا تَو كُنا صَدَقَلَة (بخارى جاص ٢٣٥) (مارى ورافت نيس جلتى جو کچے ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے) صاحب ملکوۃ نے فضائل علم میں ایک طویل صدیث کھی جس کے بارے میں قرمایا: رواہ احسمند والتو مندی وابو داو د وبن ماجه والدارمي۔اس مديث من بالفاظ بحى بن: وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَكَةُ الْآنِياءِ وَإِنَّ الْآنِياءَ لَمْ يُورِّقُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَـمًا وَإِنَّـمَا وَرَّقُوا الْمِعْلُمَ فَعَنْ اَحَذَهُ اَحَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ (مَثَلُوة المعانَ ص٣٣) (اور بیشک علاءانبیاء کے دارث ہیں اور انبیاء دیناریا درہم وراثت میں نہیں چھوڑتے وہ توعلم چھوڑ كرجات بين وجس في المكولياس فيون نصيب كوليا)

# ﴿ حضرت تعانوي كنزديك إن احكام كى علت ﴾

حکیم الامت حفرت مولانا اشرف علی تھانوی اوران کے حوالے سے مفتی اعظم مفتی محمد شخطی فی اور ان کے حوالے سے مفتی اعظم مفتی محمد شخطی فرماتے ہیں کہ وفات کے بعد انبیاء کرام علیم السلام کی حیاۃ برزخی زیادہ قوی ہوتی ہے اس لئے نداُن کی میراث تقسیم ہوتی ہے اور نداُن کی ازواج دوسری جگہ تکاح کر سکتی ہیں چنانچ سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر ۱۵ کے تحت بید حفرات لکھتے ہیں:

ایے مقول کو جواللہ کی راہ یل قبل کیا جائے شہید کہتے ہیں اوراس کی نبت کو یہ کہنا کہ وہ مرگیا سیح اور جائز ہے، لیکن اس کی موت کو دوسرے مُر دول کی سی موت سیحنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ وجد اس کی بیے کہ بعد مرنے کے گو ہرزخی حیات ترجیف کی روح کو حاصل ہے اور اس سے

جزاء دسزا کا ادراک ہوتا ہے کیکن شہید کو اِس حیات میں اور مُر دوں سے ایک گوندا تمیاز ہے اور وہ امتیازیہ ہے کدأس کی میدحیات آثار میں اوروں سے قوی ہے جیسے الکلیور کے الگلے بوروے اور ایزی ،اگر چہ دونوں میں حیات ہے اور حیات کے آٹار بھی دونوں میں موجود ہیں کیکن اٹکلیوں کے برووں میں حیات کے آثار احساس وغیرہ برنسبت ایری کے زیادہ ہیں، اس طرح شہداء میں آ ٹار حیات عام مُر دول سے بہت زیادہ ہیں جتی کہ شہید کی اس حیات کی قوت کا ایک اثر بر خلاف معمولی مُر دوں کے اس کے جسد ظاہری تک بھی پہنچاہے کہ اس کاجسم باوجود مجموعہ کوشت وپوست ہونے کے خاک سے متاثر نہیں ہوتا ، اور مثل جسم زندہ کے صبح سالم رہتا ہے ،جیسا کہ احادیث اورمشاہدات شاہد ہیں ، پس اِس امتیاز کی وجہ سے شہداء کواحیاء کہا گیا ،اور اُن کو دوسرے اموات کے برابراموات کہنے کی ممانعت کی گئی مگرا حکام ظاہرہ میں وہ عام مردوں کی طرح ہیں، اُن کی میراث تقسیم ہوتی ہے اور اُن کی بیویاں دوسرے سے نکاح کرسکتی ہیں ،اوریبی حیات ہے جس میں حضرات انبیاء علیم السلام شہداء سے زیادہ انتیاز اور قوت رکھتے ہیں ، یہاں تک کہ سلامت جسم کےعلاوہ اِس حیات برزخی کے پھھآ ٹارظا ہری احکام پربھی پڑتے ہیں،مثلا اُن کی میرائے تقسیم نہیں ہوتی ، اُن کی ازواج دوسروں کے نکاح میں نہیں آسکتیں (بیان القرآن جا ص٨٨٨٨،معارف القرآن جاص ٣٩٨،٣٩٧)

# ﴿ حضرت نانوتوى كنزديك ان احكام كى علت ﴾

حفزت نانوتوئ فرماتے ہیں کہ جیسے حفزات انبیاء کرام علیہم السلام کی نینداور بیہوثی عام لوگوں سے مختلف ہوتی عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے۔ نینداور بیہوثی کے بارے میں گزر چکا ہے کہ عام آ دمی کا وضو جاتا رہتا ہے انبیاء کرام کا وضو باقی رہتا ہے انبیاء کرام کا وضو باقی رہتا ہے انبیاء کرام کا وضو باقی رہتا ہے۔ انبیاء کرام کا دل جا گنارہتا ہے۔ باقی رہتا ہے مام آ دمی کا دل بھی سوجا تا ہے جبکہ انبیاء کرام کا دل جا گنارہتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی موت اور عام آ دمی کی موت میں فرق یہ ہے کہ عام آ دمی کی

روح نکال لی جاتی ہے مگرانبیاء کرام کی ارواح نبیں نکالی تنئیں بلکہان کے جسم کے اندر ہی رکھ دی عشکیں تو جب انبیاء کرام کی ارواح نکلی نبیں تو نہ ان کی از واج نکاح سے نکلیں نہ اُن کا تر کہ بعد والوں میں تقسیم ہوا،

عام لوگوں کی نیند کے بارے میں قرآن کریم میں ہے:

الله يَتَوَقَى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالْتِي لَمُ تَمُّتُ فِي مَنَامِهَا جَفَيْمُسِكُ الْتِي لَمُ تَمُّتُ فِي مَنَامِهَا جَفَيْمُسِكُ الْتِي فَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُوْسِلُ الْآخُوى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى عَلِيْهَا الْمَوْتَ وَيُوْسِلُ اللهُ عَرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى عَلِيْهِ إِلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

حضرت شاہ صاحب کھتے ہیں '' لیعنی نیند میں ہرروز جان کھینچتا ہے پھر (والی) بھیجتا ہے ہے۔ ہے۔ نشان آخرت کا۔ معلوم ہوا کہ نیند میں بھی جان کھنچتی ہے جیسے موت میں اگر نیند میں کھنچ کررہ جائے وہی موت ہے مگر بی جان وہ ہے جس کو ( ظاہری ) ہوش کہتے ہیں اور ایک جان جس کے سانس چلتی ہے۔ اور بفتیں اچھلتی ہیں اور کھانا ہضم ہوتا ہے وہ دوسری ہے وہ موت ہے پہلے خہیں گئی '' (موضح القرآن) حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بغوی [مع الخازن جاس ۸۷۔ راقم] نے نقل کیا ہے کہ ' نیند میں روح نکل جاتی ہے گراس کا خصوص تعلق بدن سے بذر بعد شعاع کے رہتا ہے جس سے حیات باطل ہونے نہیں پاتی '' (جیسے آفناب لاکھوں میل سے بذر بعد شعاع کے رہتا ہے جس سے حیات باطل ہونے نہیں پاتی '' (جیسے آفناب لاکھوں میل سے بذر بعد شعاعوں کے رہتا ہے جس سے حیات باطل ہونے نہیں پاتی '' (جیسے آفناب لاکھوں میل سے بذر بعد شعاعوں کے دہتا ہے جس سے حیات باطل ہونے نہیں ہوتا ہے کہ نیند میں ہوتا ہے واللہ اعلم ( تفسیر عثانی ص

وَلِرِكُمُ لِ اِنْسَانِ لَفُسَانِ اِحُدَاهُ مَا نَفُسٌ لِلْحَيَاةِ وَهِى الَّتِي تُفَارِقَةً عِنْدَ الْمَوْتِ فَيْسَزُولُ بِزَوَالِهَا وَالْاَحُرَىٰ نَفْسُ التَّمْيِيْزِ وَهِىَ الْتِي تُفَارِقُهُ إِذَا نَامَ (معالم المندزيل مع المحازن ج٢ص ٧٤) (برانسان كى دوروهي بوتى بين ايك زندگى كى روح بے جواس سے موت كے دفت جدا ہوتى ہوش كى روح بے اور دو اس وفت جدا ہوتى ہے جب وہ سوتا ہے ) ہے جب وہ سوتا ہے )

ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ سونے کی حالت ہیں انسان کے ہوتی اس لئے نہیں رہے کہ اس کی روح نکال کی بوج کے باجس کی روح نکل گئی تو ول بھی سوگیا۔اور حضرات انبیاء کرام علیم السلام کا چونکہ دل جا گئار ہتا ہے ان کے ہوتی ختم نہیں ہوتے اس لئے لامحالہ کہنا پڑے گا کہ نیند کے وقت اس طرح ان کے بدن سے روح کا اخراج نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ ان کی نیند کی وہ کیفیت نہیں جوعام لوگوں کی نیند کی ہوتی ہے۔ حضرت نا نوتو گئر ماتے ہیں کہ نی کا انتخاب کی وہ کیفیت بھی عام لوگوں کی نیند کی ہوتی ہے۔ حضرت نا نوتو گئر ماتے ہیں کہ نی کا انتخاب کی موت کی وہ کیفیت بھی عام لوگوں کی موت کی طرح نہیں ہے تا کہ جس طرح نیند کی حالت میں انبیاء کرام علیم السلام سے خلاف حق بات صادر نہ ہوتی تھی اس طرح نزع کے وقت بھی وہ کھی ہوجو امت کیلئے ایک نمونہ ہے۔ مام لوگوں کی روح موت کے وقت بدن سے جدا ہوجاتی ہے گرا نبیاء امت کیلئے ایک نمونہ ہے۔ مام لوگوں کی روح موت کے وقت بدن سے جدا ہوجاتی ہے گرا نبیاء کرام کی روح کو ان کے بدن کے اندر سمیٹ دیاجا تا ہے۔ چونکہ بدن سے روس کا اخراج نہیں اس لئے نہ مال تقسیم ہوگا اور نہ ان کی از واج ان کے نکاح سے نظیس گی۔ واللہ اعلم۔

چنانچ دعفرت لکھتے ہیں: از واج انہاء کرام علیم السلام کو نکاح والی کی اجازت کا نہ ہوتا، اوروں کی ازواج کیلئے اس اجازت کا ہوتا اوراموال انہاء کرام علیم السلام میں میراث کا جاری نہ ہوتا اوراوروں کے اموال میں جاری ہوتا اس پرشاہر ہے کہ ارواح انہاء کرام کا اخراج نہیں ہوتا افقات نور چراغ اطراف و جوانب ہے تبض کر لیتے ہیں یعن سمیٹ لیتے ہیں اورسوااان کے اوروں کی ارواح کو خارج کردیتے ہیں اوراس لئے ساح انہاء علیم السلام بعدوفات زیادہ تر قرین قیاس ہے اوراس لئے ساح انہاء علیم السلام بعدوفات زیادہ تر قرین قیاس ہے اوراس لئے اُن کی زیارت بعدوفات بھی الی بی ہے جیسے ایام حیات میں احیاء کی زیارت ہواکرتی ہے (جمال قامی ص ۱۲)

# ﴿عبارات كتاب آب حيات ﴾

#### اس كتاب ك خطي ميس فرمات بين:

ٱلْحَدَّمَ لُولِنَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ اللِّيْنِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِالْخَلَاتِقِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ ٱجْمَعِیْنَ (آبِحیات ٢٠)

[اس عبارت میں نی کریم مال المرام کا المریت رہی یعنی افضلیت کاذکرہے]

۲) کتاب کی تصنیف کے بارے میں اپناارادہ یوں ظاہر کرتے ہیں کہ

شروع تو خدا کے گھر ہے کیجئے اور بن پڑے تو بوسدگاہ عالم درسرور عالم مَالِیْمُ کِلِ اختیا م کو پہنچا دیجئے تا کہ ابتدا انتہا دونوں مبارک ہوں ور نہ جسقد ربن پڑے غنیمت ہے کیونکہ اس وسیلہ ہے اس ظلوم وجو ل کوامید صحة وظن قبول ہے۔ ( آب حیات ص ۵ )

[جوفض نبی کریم مُنَّالِیُّنِم کے بعد کسی اور نبی کی آمد کا قائل ہووہ بھلا نبی کریم مُنَّالِیُّمُ کے ایسے محبت بھرے جذبات کا اظہار کیسے کرسکتا ہے ان جذبات کا اظہاراس کی دلیل ہے کہ حضرت نا نوتو گ جناب نبی کریم مُنَّالِیُّنِیُّ کُواللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہی مانتے تھے ]

# <u>۳) ایک جگفرماتے ہیں:</u>

ارواح امت اس امت کے نبی کی روح کے آثار ہوتے ہیں اور اس وجہ سے اس امت کوخود خداوند کریم نے خیسے آٹا اور کیوں نہ فرمائے اس امت کے نبی افضل المرسلین خاتم النبیین سیدالا ولین والآخرین علیہ وعلی آلہ افضل صلوات المصلین واکمل تسلیمات المسلمین کے جربہ امت افضل الامم کیوں نہ ہوگی (آب حیات ص ۱۳۵ سطر ۱۰)

[اس عبارت میں حضرت نے نبی کریم مُنافِیمُ کے افضل اور آخری نبی ہونے کو ایک ساتھ بیان کیا نیز آپ کی امت کو خیر الامم ثابت کیا۔ آپ نے جو یہ فرمایا کہ ارواح امت میں روح نبی کے آثار ہوتے ہیں اس کی دلیل ایک تو یہ ہے کہ معراج کی رات آپ کو تمن پیالے پیش کئے مُکھ ایک دودھ کا دوسرا شراب کا تیسرا شہد کا آپ نے دودھ کے پیالے کو قبول کرلیا تو آپ سے کہا گیا اگرآپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت بہک جاتی (۱) حالا تکہ وہ شراب آپ کیلئے حلال تھی گر اس کا اثر امت پر پڑ جاتا نیز ایک موقع پر جب ایک خفس نے آپ کوغیر عادل کہا آپ نے فر ہایا اگر میں انصاف نہ کروں تو انصاف کون کرےگا (۲)؟ ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نمی کی روح کے اثر ات امت کی ارواح پر پڑتے ہیں واللہ اعلم ]

## م) ایک جگرا<u>تین</u>

رسول اللهُ كَالْيَّمْ فِي الانبهاء بِين چنانچ آية وَإِذْ أَخَلَ اللَّهُ مِينَاقَ النَّبِينُ لَمَا الْيَنْ كُمَا الْيَنْ كُمَ مِنْ كِمَا مِعَكُمْ لَتُوْمِنُ بِهِ الْيَنْكُمُ مِّسْوَلٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُ بِهِ وَلَيْنَصُرُ لَهُ الْخُاسِ رَافُولُ وَلِيلَ عِلْمَ السَّالِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ ا

[جیسےاس مقام پرحضرت نے آتخضرت مُلَّا لِیُکُمُ کو نبی الانبیاء کھاتخذیرالناس میں دوجگہاس کا ذکر کیا

عن جابر بن عبدالله قال بینما رسول الله مَالِيْنَا يقسم غنيمة بالجعرانة اذا قال له رجل اعدل قال لقد شقيت ان لم اعدل (بخارى جاص ٣٣٣) قاضى عياض اورنووى كنزد يكران عيب كه شقيت بفتح الآء بو انظر حاشيه بخارى ايك روايت ش به كدايت مترض كجواب ش آپ نے فرماياتها: من يبطيع الله اذا عصيتُ (بخارى جاص ١٣٣) اورايك روايت ش به كه آپ نے فرمايا : ويلك ومن يعدل ان لم اعدل (بخارى جاص ٥٠٩) عن انس قال كان النبي مَالِيْنَةُ احسن الناس واشجع الناس واجود الناس (بخارى جاص ١٩٥٥) عن ابى سعيد قالت قال رسول الله مَالِيْنَةُ ان اتقاكم واعلمكم بالله انا (بخارى جاص ٤٠٠) عن ابى سعيد الخدري قال كان النبي مَالِيَةُ اشد حياء من العذراء في خدرها (بخارى جاص ٥٠٠)

<sup>(</sup>۱) اس کو بیخ الحدیث دامت برکاجم نے ضوء السراج ص۵۵ میں بھی لکھا ہے۔ (۲) مندرجہ ذیل صحیح روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔:

ہے آیات خم نوت میں اس پر مفصل بحث گزر چکی ہے کہ حضرت نا نوتو کُ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب انبیاء کے نبی ہیں سب کے مطاع میں کچھ بحث اس کتاب میں بھی آئیگی ان شاء اللہ تعالیٰ ]

#### <u>۵) ایک جگه فرمات بی:</u>

حضرت رسول اکرم کالیکا مراتب فضل و کمال ایمانی وامکانی میں ایسے یکتا ہیں کہ نہ کوئی ان کے لئے مماثل ہے نہ کوئی ان کے لئے مماثل ہے نہ کوئی ان کامقابل ہے (آب حیات ص۵۲ اسطر۲)

[اس عبارت میں حضرت نے نبی کریم منافظ کی کوساری کا کنات میں میکا مانا ہے اس کو ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے:

تیرا تانی بامکان وقو می ہونہیں سکتا نفی امکان مطلق کی مگر ہے قول مرتد کا

## <u>۲) ایک جگه فرماتے ہیں:</u>

وصف نبوت میں بھی بہی تقسیم ہے کہیں ذاتی ہے کہیں عرض ہے سو جناب رسالتمآب مظافیق کی نبوت تو ذاتی ہے اور سوا آپ کے اور انبیاء کیبیم السلام کی نبوت عرض ہے دلیل نقلی تو اس کی خوت و ڈاڈ اَتھ کہ اللّٰہ میڈاق النّہ ہیں اللّٰ ہاں گئے کہ سب کی نبوت اگر اصلی ہے تو پھر سب منساوی الاقدام ہیں اس صورت میں مقتضائے حکمت کیم مطلق یہ تھا کہ کوئی کسی کا تاقع و مقتدی نہ ہوتا اقتداء وا تباع کولازم ہے مُقتیدی فاعل مُقتدی مقعول سے درجہ سافل میں ہواور اتساف میں ہواور اتسان میں ہواور اتسان ای اسلاما)

# ایک جگه فرماتے ہیں:

[یہاں ایک توبہ بتایا گیا کہ نج آئا گیڑا کی آمہ ہے دین کھمل ہوگیا دوسرے بیرکہ آپ کے آنے سے انہاء کاسلسلہ بھی ختم ہو گیا اور رسولوں کاسلسلہ بھی اس سے بڑھ کرختم نبوت کی تصرح کیا ہوگی آ ۸) ایک جگہ نی کریم آئا گیڑا کے بارے میں فرماتے ہیں:

م) ایک جگہ نی کریم آئا گیڑا کے بارے میں فرماتے ہیں:

نی آخرالز مان اور اگلی سطر میں اور باتی انبیاء کیہم السلام (آب حیات ص ۱۵۵ سطر ۱۱، ۱۷)

[بیعبارت بھی نی کریم آئا گیڑا کی ختم نبوت زمانی میں صرح ہے]

# إِمَّانَ الْمُلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ



\_\_\_\_\_\_برزا فا حنبات <sub>\*</sub>\_\_\_\_\_\_

جيةٍ إِنْ يَعِينُ الْعِالِينَ شِيعُ اللَّهِ

حضر ويتنفي مولاً فأقِمَّهُ قالم عِنا أَنَا الْقِيرِ فِهُمْ

رچسکی

رمولوی بسیداحرمالکتبخار اعوازیه دیوبندنے

(این)

المتب خانزاء ازرد بوبد صلع سهاز وثائعكيا

# ﴿ تعارف كتاب جمال قاسى ﴾

حفرت مولا ناصوفي عبدالحميد سواتى رحمه الله تعالى فرماتے مين:

اس رسالہ میں حضرت نا نوتو گئے کے دو مکتوب ہیں جو حضرت مولانا سید جمال الدین دہلوگ کے خطوط کے جواب میں حضرت نے تحریر فرمائے ہیں ایک مکتوب میں وحدت وجود کی تشریح ہےاور دوسرے میں ساع موتی کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔

مولاناسید جمال الدین دالوی وی بزرگ بین جنہوں نے اپنی بعض تحریوں بین لکھا کہ حضرت نا نوتوی سے ہم نے سورسائل ہندسہ ، بیئت ، فلاحت طبعی ، جرومقابلہ جراتیل وغیر ہا علوم بین ایک ایک ورق لکھنے کی فرمائش کی تھی واللہ اعلم کہ حضرت نا نوتوی کو ان رسائل کے لکھنے کا موقعہ پیش آیا یا نہیں اور یہ کہ بیرسائل سے پاس بین اسی طرح حضرت مولانا سید فخر الحن موقعہ پیش آیا نائیس اور یہ کہ بیرسائل س کے پاس بین اسی طرح حضرت مولانا سید فخر الحن محتود بین اندا میں جوزیر طبع محتود بین اندان کی وہ تحریب جوزیر طبع ابنا کی وہ تحریب جوزیر طبع ابنا کی ہوجر ہوں مے ان کے شائع کرنے پر بندہ نے ہمت باند می تو ہے خداوند کر یم مدد کرے آمین (مقدمہ اجو باربعین ص میں ، اس)

حفرت کی جوتحریریں نہ ل سکیں ان کا فکر کرنے سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ جو تحریریں دستیاب ہیں ان سے استفادہ کیا جائے۔اللہ تعالی تو فیق عطافر مائے

# ﴿عبارت ازرساله جمال قامی ﴾

حفرت لكمة بن:

از داج انبیاء کرام علیم السلام کونکاح ثانی کی اجازت کاند مونا ،اورول کی از داج کیلئے اس اجازت کا ہوتا اور اموال انبیاء کرام علیم السلام میں میراث کا جاری نہ ہوتا اور اوروں کے اموال میں جاری ہونا اس پرشاہد ہے کہ ارواح انبیاء کرام کا اخراج نہیں ہوتا فقامثل نور چراغ اطراف وجوانب سے قبض کر لیتے ہیں یعنی سمیٹ لیتے ہیں اور سواان کے اور وں کی ارواح کو خارج كردية بين اوراس لئے ساع انبياء يبهم السلام بعد وفات زياده ترقرين قياس ہے اوراى لئے اُن کی زیارت بعدوفات بھی الی ہی ہے جیسے ایام حیات میں احیاء کی زیارت ہوا کرتی ہے اور اس وجدے بول نبیں کہ سکتے کرزیارت نبوی مالی استان ریارت محدوزیارت مکان ہاور اس وجدے جمکم لا تشکوا الر حال وہاں اس اجتمام سے جانامنوع بے بلکدو وزیارت مکان نہیں زیارت کمین ہے سواگر لا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إلىٰ مَسْجد محدوف ندمو بلک إلىٰ مَكَان بى محذوف موجنس قريب متكنى نهيل جنس بعيدليس اوروجه بيهو كدوجه ممانعت بيرب كدمحنت بيسود موكى سوزيارت جمله مكانات من خواه مجد موخواه كمجها ورسوائ مساجد ثلاثه جن كاثو ابعظيم ظاهر ہے بدوجہ برابر ہے تب بھی زیارت نبوی میں پھیرج نہیں بلکداس ترحم کی امید ہے جس کا نتیجہ مغفرت اوررضوان خداوندی نظر آتا ہے کیونکہ بیزیارت مکان نہیں زیارت مکین ہے زیادہ کیا عرض کروں (جمال قائمی ص ۱۲)

[ان الفاظ میں حب نبوی کُلُگُیُزُ کاظہور تو ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ عقید وَ حُتم نبوت بھی سجھ آتا ہے کیونکہ جواس عقیدے میں ذرا بھی کیک رکھے گا اسے نبی کریم مُلُلُگُیْزُ کی زیارت کاشوق نہ ہوگا بلکہ ایسافٹھ کسی نے نبی کی تلاش میں رہے گا مزید تفصیل کیلئے دیکھئے کتاب آیات ختم نبوت صفی ۲۰۰۲ تاصفی ۲۰۷

# تصفيدالعقائد

مجة الانسلام مولانا محرفاسم ما بوتوي المجة الانسلام مولانا محرفات الموروبيد

ده مراسلت جومولانا محرفاسم نا نو نوی بای دارانعلی دیوبند اورجباب سرسیدا حرفال صاحب بای مسلم بونیورس می علی گڑھ کے مابین عقائد مسلام کے اہم مباحث پر ہوئی احزبیں تقلید وعدم تقلید اور محرج ضاد پر تفصیلی روستنی ڈالی گئی ہے۔

> دارالاشاعت موبوي متافرظانه كراچي

# العقارف دسالة صفية العقائد المعقائد المعقائ

سرسیداحد خان مجزات کا مشرقاجس کی وجہ سے علاء اس کے خلاف ہوگئے۔سرسید احمد خان اور حفرت نا نوتو کئی جواس موضوع پر جو خط و کتابت ہوئی اس کوتھ فیۃ العقائد میں دیا ہوا ہے۔سرسیداحمد خان حضرت نا نوتو کی کا بڑا مداح تھا اپنے خط میں لکھتا ہے اگر جناب مولوی محمد قاسم صاحب تشریف لا کیس تو میری سعادت ہے میں ان کی کفش برداری کو اپنا اخر سمجھوں کا اسم صاحب تشریف لا کیس تو میری معادت ہے میں ان کی کفش برداری کو اپنا اخر سمجھوں کا اتھ فیۃ العقائد میں مضرت کی وفات کے بعد بھی اس نے بہت الجھے الفاظ میں حضرت کی تحریف کی ہے کہ ان کی سم ساما کا تا کا کا ان کا کا ان کی کھی سوانے قامی جسم ساما کا تا کا کا ا

سرسیداحمدخان صاحب نے لکھاتھا کہ میری تحریری جن کےسبب میں کافرومر تدھمرا موں چنداصول برمنی ہیں ان اصولوں کی حقانیت *برسرسید کو*ا تنااعتا دتھا کہ کہنے **نگا**اگران میں کوئی غلطی ہےتو باشبہ نصیحت کارگر ہوگی ورنہ ایسانہ ہو کہ تاصح ہی مجھ سے ہوجادیں (از تصفیہ ص ۵) پھر اس نے اپنے پندرہ اصول لکھے۔ واقعی ان اصولوں کو پڑھ کرعام آ دی پیہ کیے گا کہ بالکل درست ہے مرحضرت نا نوتویؓ نے ایک ایک اصول پرعلمی گرفت کی جو بات درست ہے اس کو ٹابت کیا ادرجس مشفلطئ تتمي وہاں اس کی غلطی کو وا**دگاف** کردیا۔ مثلاً سرسیدا حمد خان نے لکھا۔ اصل اول: خدائے واحد ذوالجلال ازلی وابدی خالق وصائع تمام کا تنات کا ب( تصفیة العقائم ص۵)حضرت نا نوتویؒ نے اس کوشلیم کرتے ہو۔ بڑعلمی انداز میں عجیب شرح کی جس میں بیجمی ککھاتھا : کون نہیں جانیا کہ وجود ممکنات مستعار وعرمنی ہے جس کیلئے معطی اور موصوف بالذات وہی موجود برحق ہے اور طاہر ہے کہ صفات عرضیہ عین حالت عروض میں موصوف بالذات کے قبضہ میں رہتی میں نکل نہیں جاتیں و کیے لیجئے وقت تنویرارض بھی نور ، آفاب ہی کے قبضہ میں رہتا ے لکل نہیں جاتا الخ (تصفیة العظائدص ١٠) تفصیل کیلئے ا**گل**ے صفحات کا مطالعہ کریں یا اصل كتاب تصفية العقا مُدكود يكسين ٢٠٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠

# ﴿ عبادات كتاب تصفية العقائد ﴾

#### ایک جگفرماتے ہیں:

کلام خدا دیمی اور کلام نبوی اللی جیے مخالف حقیقت اور مخالف واقع نہیں ہوسکا ایسے بی حقیقت اور واقع کے دریافت کرنے کی صورت اس سے بہتر کوئی نہیں کہ خدا تعالی اور رسول اللہ علی اسلام کی طرف رجوع کیا جائے سواگر کوئی طریقہ دربارہ اخبار واقع وحقیقت مخالف کلام اللہ اللہ اورا حادیث محجد ہوتو کلام اللہ اورا حادیث کے وسیلہ سے اس کی تغلیط کرسکیں کے پر کلام اللہ اورا حادیث کی تغلیط اس طریقہ کے بحرو سے سے نہیں کرسکتے (تصفیة العقائد ص ۱۰)

[اس سے پہ چلنا ہے کہ حضرت کے دل میں قرآن وحدیث کی س قدرعظمت تھی سرسید نے خط میں سید بات کہی تھی کہ قرآن وحدیث کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہونی چاہئے (تصفیہ العقائدہ ۵) حضرت نا نوتوئی نے فہ کورہ بالاعبارت میں اس کا جواب دیا۔ حضرت کے جواب کا خلاصہ سیہ ہے کہ عقل کی کوئی بات قرآن وحدیث کے خلاف نہیں ہونی چاہیے سرسید عقل کوقرآن وحدیث سے او پردکھتا تھا حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن وحدیث کا درجہ او پر سے عقل کوان کے ماتحت کروہ

#### ۲) نیز فرماتے میں:

غرض عقل کی بات بہ ہے کہ کلام اللہ اور احادیث صیحہ نمونہ صحت اور سقم دلائل عقلیہ سیجھے جائیں نہ برعکس علی حذ القیاس مضمون متبادر کلام اللہ وحدیث کو جو باعتبار تو اعد صرف ونحو بدلالت مطابق سیجھے جاتے ہوں اصل مقرر کرے دلائل عقلیہ کواس پرمطابق کریں اگر کھی کھچا کر بھی مطابق آ جائے تو فیجا ورنہ تصور عقل سیجھیں بینہ ہو کہ اپنے خیالات واو ہام کواصل سیجھیں اور کلام اللہ وحدیث کو تھینی تان کراس پرمطابق کریں (تصفیة العقائدی م

یں عبارت میں بھی حضرت نا نوتو کی نے اس مضمون کو پہنتہ کیا کہ عقل کوقر آن وصدیث کے تالح

کروقرآن وصدی فی کوعقل کے ماتحت نہ کیا جائے گا کیونکہ عقل کوقرآن وصدیث کا خادم بنا چاہئے ہےنہ کہ برعس]

#### <u>۳) ایک جگراتی:</u>

واقعی خالف کلام اللہ دو کو محدث کا قول معتبر ہے نہ کی مفسر کا بلکہ خود صدیث اگر خالف کلام اللہ ہوتو موضوع مجی جائیگی محر شخالف وتو افق کا مجمعا ہم جیسوں کا کام نہیں اس کے لئے تین علموں کی ضرورت ہے ایک تو علم یقنی معانی قرآنی دوسر علم یقینی معنی قول خالف تیسر علم یقینی معانی قرآنی دوسر علم یقینی معنی قول خالف تیسر علم یقینی اختلاف جس کویہ منصب خداعطا کر ہاس کے بڑے نصیب اور جا الی اور پنیم ملااس میں ٹا گئے۔ الرانے لگے تو ان کا یہ خل ہے جا ایسا ہی ہوگا جیسے کی طبیب حاذت کی بات میں کی نادان یا جیم کا دخل ہوا ہے ہی محدث اور مفسر سے خالفت غرض قرآنی بوجہ خطا و نسیان مکن ہے پر ہم سے خالی یا ہم سے نیم ملاکا یہ منصب نہیں کہ ہم بھی اس کو دریا فت کر کئیں النے (تصفیۃ العقا کر آن کے خلاف کی مفسریا محدث کا قول قابل شلیم نہیں (تصفیۃ العقا کر آن کے خلاف کی مفسریا محدث کا قول قابل شلیم نہیں (تصفیۃ العقا کر آن کے خلاف کی مفسریا محدث کا قول قابل شلیم نہیں (تصفیۃ العقا کر آن کے خلاف کی مفسریا محدث کا قول قابل شلیم نہیں (تصفیۃ العقا کر آن کے خلاف کی مفسریا محدث کا قول قابل شلیم نہیں (تصفیۃ العقا کر آن کے خلاف کی مفسریا محدث کا قول قابل شلیم نہیں (تصفیۃ العقا کر آن کے خلاف کی مفسریا محدث کا قول قابل شاہر نہیں ارشاد فر ما کیں ]

#### م) ایک جگراتین

روایت تول خداوندی ہے یا تول نبوی تقایق کے کوکر قابل تسلیم ہوسکتا ہے اگر وجہ صدا قت ظن صحت اور حسن ظن ہے تو فقہاء اور علاء نے کیا گناہ کیا ہے ان کے ساتھ بھی حسن ظن چاہئے اگران کے تول کیلیے ہم کوسند معلوم نہیں تو در باب وجود ماخذ اقوال فقہاء اور علاء ربانی راویان حدیث سے استحقاق حسن ظن میں کم نہیں غرض فقہاء در باب اقوال متخرجہ دومنصب رکھتے ہیں ایک تو یہی کہ منصب استخراج واستنباط دوسرے منصب روایت لین میہ کہنا کہ اس تھم کیلیے کوئی ماخذ ہے الح منصب التحقائد میں ایک اللہ کا کہنا کہ اس تھم کیلیے کوئی ماخذ ہے الح

[سرسیدنے کہاتھا کہ رسول البیطی کے سواکسی کا قول دینی امور میں قابل تسلیم نہیں ہے چونکہ اس سے خود رائی کا دروازہ کھلتا ہے اس طرح تو ہر مخص اپنی مرضی کے مطابق دین کی شرح کرے گا حضرت نا نوتوی نے اس اصل کی اصلاح کرتے ہوئے یہ با تیں ارشاد فرمائیں ]

#### <u>۵) ایک جگه فرماتی س:</u>

علی حدا القیاس بیرکہنا کہ دوسروں کے قول کو قابل تسلیم ہمتنا شرک فی المنہ ہ ہے علی
الاطلاق درست نہیں بیہ بات جب ہے کی دوسرے کو قطع نظراتباع نبوی قابلے ایسا سمجھے کہ اس کا
قول وقعل بہرنج واجب الا تباع ہے سواس تم کا معاملہ اگر کی شخص کے ساتھ کر ہے جیسا کہ تابعان
رسوم آباء بمقابلہ سنن مرسلین باوجو دتیتن ثبوت سنت ویقین بے سندی رسوم آباء کیا کرتے ہیں وہ
مخص بلا شبہ مصداق شرک فی المنہ ہ ہے اگر اپنے آباء کے ساتھ بی عقیدہ ہے جو انبیاء بیہم السلام
کے ساتھ ان کے پیرووں کو ہونا چا ہے تب تو وہ لوگ شرک حقیقی اور کا فر شخصیف ساائیان اس شرط پر
ابناء روزگار اگر فقط باعث انباع رسوم ہے تو اس صورت میں ایک ضعیف ساائیان اس شرط پر
متصور ہے کہ انبیاء ودت کے ساتھ اعتقاد کھا ینبغی رکھتا ہے (تصفیۃ العقائد میں ۱)

[حضرت اس عبارت بیں ایک طرف منکرین کوفتہاء کی عظمت سمجھارہے ہیں تو دوسری طرف تقلید بیں غلو کرنے والوں کی بھی اصلاح کونہیں چھوڑتے ہم ائمہ کی جوتقلید کرتے ہیں قرآن وحدیث بڑمل کے لئے ہی کرتے ہیں ہم ان کورکوع سجدہ تونہیں کرتے ہم خدانخواستہ ہرگز قرآن وحدیث کے مقابل ائمہ کی تقلید نہیں کرتے ایک مرتبہ ایک فضی مجھے کہنے لگا کہ نبی کر پم اللہ کے مقابل امام ابو صنیفہ امام ابو صنیفہ المام المرق یا کہ نبی کر پم اللہ کے کا ارشاد ہے مقابل کی بات کو لیما کفر و شرک بجھتے ہیں محر تو تم خاموش رہوتم لوگ اس پڑل کیوں نہیں کو وَ اِذَا قَدُواَ فَدَا اَسْ بِرُ اللهِ جب امام قراءت کر نے تو تم خاموش رہوتم لوگ اس پڑل کیوں نہیں کرتے کہنے لگا یہ بات کمی ہات کو کہنے سے الغرض ہمارے علاء ہرگز نبی کر پم اللہ کے کہنا ہاں کسی کی بات کو نہیں لیتے بلک اس کو کفر و شرک مانے ہیں مزید تفصیل کیلئے دیکھتے راقم کی کتاب اساس المنطق حصد اول ص ۱۹۳ وغیرہ ، حصد دوم ص ۱۹۳۸ وغیرہ ]

#### <u>۲) ایک جگراتے ہیں:</u>

بیات و مسلم کراطاعت نبوی الله و بن میں ضرور ہے لیکن اگرادکام دین اقوال نبوی علیہ کائی نام ہے تو گھرمعلوم نبیل کراس تفریق کے کیامعنی ہوں کے کردرباب اتباع دین توہم مجبور ہیں دربارامور دنیاوی مجاز ہاں یوں کہ سکتے ہیں کرایک امر ہوتا ہے ایک مشورہ ہوتا ہے اللہ مشورہ ہوتا ہے اللہ مشورہ نبوی الله تا ہوگا ہال مشورہ نہیں ہوواجب الا تباع یامت ہوگا ہال مشورہ نہیں مشورہ واجب الا تباع ہوگا ہال مشورہ نہیں ہوتا واجب الا تباع ہے نہ مستحب الا تباع البحتہ مشقضاء ادب سے ہے کہ آپ کے مشورہ کو بھی اوروں کے مشورہ پرمقدم جانے کراول تو مشورہ میں لحاظ کمال عقل ہی پر ہوتا ہے فقط تجربہ کاری پر نہیں ہوتا سواس کمال میں ظاہر ہے کہ انبیاء کیے کائل ہوتے ہیں دوسرے اتباع کسی مقدمہ میں کیوں نہ ہو موجب خوشنودی خاطر منبوع ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ خوشنودی خاطر انبیاء کرام کیا کچھ مشمر برکات ہوگئی ہے۔ (تصفیة المعقائد کم 130)

[سرسیدنے بیکھاتھا کددینی امور میں ہم پررسول النظاف کی اطاعت ضروری ہے دنیوی امور میں نہیں (تصفیة العقائد ص ٢) اس کے جواب میں حضرت نا نوتویؓ نے بیہ بات ارشاد فرمایا]

## 

احکام منصوصہ کے بیتن اور اجتہادی کے فنی ہونے میں سے کلام موسکتا ہے اگر ہوگا تو

اس امریس ہوگا کہ کونسامنصوص ہے کونسانہیں اور کونسا اجتہادی ہے کونسانہیں۔اور بیاس واسطے عرض کرتا ہوں کہ بساوقات اکثر آ دمی بوجہ قلت تفکر بعض امور کومنصوص خیال کر لیتے ہیں حالا تکعوہ منصوص نہیں ہوئے (تصفیة العقائدص ۱۱)

[سرسیدنے کہا تھا کہا حکام منصوصہ یقینی اور غیر منصوصہ کنی ہیں (تصفیۃ القائد ص۲) اس پر تبعرہ کرتے ہوئے حضرت نے بیہ بات ارشا وفر مائی تھی ]

# ۸) ایک جگه محکرین کوفقها می عظمت سمجماتے ہوئے کھتے ہیں:

صلوة وتت طلوع وغروب اورصوم عيدين اورصيام ايام تشريق باليقين في حدذ التدسن بي پر بوجه اقتر ان وقت معلوم فتح عارض ہو گياعلى حذ القياس قبال بني آدم اور خدعه في الحرب جن كے تسليم سے معتقدان قر آن وحديث كو جارہ بيس في حدذ الته فتيح بيں بوجه اقتر ان وانعام اعلاء كلمة الله حسن عارض موجا تا ہے (تصفية العقائد ص٠٢)

#### <u>9) نیز فرماتے ہیں</u>

احکام یقیدیہ کو یقیناً دین مجھتا جاہئے اوراحکام ظدیہ کوظنا کہنا جاہئے بہرحال اطلاق دین دونوں پر چاہئے پرفرق مراتب علم کے لئے یقین وظن کی قید کا اضافہ ضروری ہے۔ (تصفیة العقائد من ۲۵)

[سرسیدنے کہا تھا کہ احکام دین صرف یقینی احکام کا نام ہے (تصفیۃ العقائد ص 2) حضرت نانوتوئ اس پرتبرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں]

ای تصفیۃ العقائد کے صفحہ ای تاصفحہ اس سرسید احمد خان کے نام حفرت نانوتوی کا۔ ایک اور مفصل کمتوب جوان کے ایک عط کے جواب بیں لکھا گیا ہے۔ حضرت کے کمتوب سے پنہ چانا ہے کہ سرسید صاحب نے آسانوں کی تعداد ان کی مسافت ان کے درواز دن کے بارے بیں ای طرح اثر ابن عہاس وغیرہ کے جارے بیں بی مجھاعتر اضات اٹھائے تھے جس کوعلامہ ذہبی چیے محدثین نے سند کے اعتبار سے مجھ کہا ہوا ہے اب اگراس اثر کے ظاہر کو بانا جائے تو عقید و ختم سورة المطلاق آيت نمبرا اكتفير مس حضرت ابن عباس رضى الدعنما سهمروى بكدالله نے سات زمینیں پیداکیں ہرزمین میں تبارے آدم کی طرح آدم بتبارے نوح کی طرح نوح تبارے ابراہیم کی طرح ابراہیم اور عیسی کی طرح عیسی اور تبھارے نی کی طرح نی ہیں صَلَّتَی اللَّهُ عَلَیٰ مَیّناً وعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ مندكاعتبارت بيحديث مح إفقالباري ٢٥٥ ص٢٩٣)اس روايت كى بابت حضرت نانوتوی سے پوچھا کیا آپ نے تخدیر الناس میں اس کامفصل جواب دیا حضرت کے جواب کا خلاصہ ریہ ہے کہ خاتمیت کی تین تشمیں ہیں رتی ، زمانی ادرمکانی \_آیخضرت صلی الله علیہ وسلم کو الله تعالى نے تين طرح كى خاتميت عطافر مائى فاتميت رتى تواس طرح كدآب كامرتبسب سے اعلى ب ندكوئي آپ سے اعلى ب اورندكوئي آپ كے برابر فاتميت زماني اس طرح كدآب كا زماندسب انبیاء کے بعد ہےآ پ کے بعد تو کہا آپ کے زمانے میں بھی کوئی اور نی نبیں۔اور مکانی اس طرح کہ آ خضرت المنظيم وسن زين رجيجا كمياه وزين باقى زمينول ساعلى ب\_مولانا نانوتو كأفرات بيل كه حضرت ابن عباس عاس اثر كے مطابق دوسرى زمينوں ميں اگر اغياء موں ادر برز من ميں ان كاكوكى خاتم ہوتو ندوہ ہمارے نی کا افرائے کے مرتبہ کو یاسکیں اور ندآپ کے ہمعصر یا آپ کے بعد ہوئے ۔انبیاء كرام كے خاتم مطلق مارے ني كاليكي مي حضرت كى اس تحقيق كے مطابق بي آيت كرير بھى عتم نوت کی دلیل ہے۔وللد الحد علی ذکک۔اس جواب کی خط کشیدہ عبارت میں حضرت نے تحذیر الناس کا

هذا القياس ابواب اوراعدادش خمس مائة اور ستين اور سبعون وغيره الفاظ سمعاني وی مراد لئے جائیں جومعانی عرب کے لوگ ان سے مراد لیتے ہیں بایں خیال کہ میرے یا تمہارے خیال میں بیہ باتیں اورمضامین محض بیفائیدہ سمجھ میں آئے موں ان معانی میں انحراف نہ چاہے ....اس کے کلام شارع میں جس امرکی خبریا جس حقیقت کے اثر کا ذکر ہوہم کو بے تامل ماننا ضرور ہے.....بہر حال نہ اپنے خیال کا وہ اعتبار ہے نہ کسی تاریخ کا وہ اعتبار ہے جس قدر صدیث ضعیف کا عتبار ہونا جاہئے اور اگر کسی امام نے قیاس کو صدیث ضعیف سے بڑھ کر بھی سمجا ہے واس کی بدوجہ ہے کہ قیاس ماخوذ وریث سمج یا متواترات سے موتا ہے اس صورت میں مدیث ضعیف سے قیاس بوھ کرنہ رہا وہ مدیث صحیح یا متواترات اس سے بوھ کررئے ...... یا آسانوں میں دروازوں کا ہونا منجملہ ممتعات ہے یا سات زمینیں مثل سات توپ کے مولوں کے جدی نہیں بناسکتایاان کے بچ میں یان پانسو برس کا فاصلیٰ ہیں رکھ سکتایاان میں آبادی نہیں ہوسکتی اورمحال کی تعریف کوان امور پرمطابق کرے دیکھیے معلوم نہ ہوتو پوچھے ہاں اتی گذارش ملحوظ رہے کہ محال وممکن کی تعریف کسی کسی کومعلوم ہے یہی وجہ موئی کہ بڑے، بڑے آدى اكثر ممكنات كومحال مجمع بيشع بيشع بيزيه بهى المحوظ رب كد لفظ خاتم النبيين سے بيات باليقين مجھنى ضرور ہے كہ عالم ميں ،اس زمين ميں كوئى نبى مو ياكسى اور زمين ميں سب آفاب ذات محدى كَالْيَعْ السال طرح مستفيد بي جيئ قاب سي مَن مَن يَنه مُستَنِيره ياف مَر مُنير .... ..... آ قاب پرسیرختم موجاتی ہے نہیں کہ سکتے کہ آ قاب کا نور کہیں اور سے ای طرح آیا ہے اليے بى اورانىماءى نبوت و آپى نبوت كا پرتو برآپى كى نبوت پرتصة تم موجاتا ہاوراس بات کوآپ کے دین کا ناتخ الا دیا<u>ن اورآ خرالا دیان</u> ہونا ایک طرح لازم ہے جیسے آفتاب کے نور كاادرانوار ومحوكروينا ياكليتي ميس بالكاسب ميس فيحفي ظاهر مومااس بات كى زيادة محقيق مطلوب موتو <u>رسالہ تحذیر الناس</u> مولفہ احقر مطبع صدیقی ہریلی ہے منگا دیکھئے۔اس وقت اور نبیوں میں جو انبیاء آپ کے مشابہوں گےان کی مشابہت اسی ہوگی جیسے عس آفاب جو آئینہ میں ہوتا ہے ہوبہو

صرت نا نو توئی نے اس جواب کے اندر بھی خاتم البین کے معنی جیسے اعلی اور آخری نبی کے بیان کے جیں اس طرح کہ نبی کریم مخالطی کا اور آخری نبی کے بیان کے جیں اس طرح کہ نبی کریم مخالطی کا اور آخر افغلیت کو سمجھایا ہے پھر خط کشیدہ عبارت میں نبی کریم مخالطی کے دین کو ناتخ الا دیان اور آخر الا دیان کھا ہے جب آپ کا دین آخری ہے تو آپ آخری نبی بھی ہوئے وللد الجمد علی ذیک ] الا دیان کھا ہے جب آپ کا دین آخری ہے تو آپ آخری نبی بھی ہوئے وللد الجمد علی ذیک ]

# حضرت مولانانانونوی رحمة الله علیه مرسیدمرحم کی نظریس

[بیتاثرات سوائح قامی جسم الااتاص ۱۷۵ سے نقل کئے گئے ہیں۔راقم]

حضرت مولانا محمہ قاسم نانوتوی کی وفات پر سرسید مرحوم نے ''علیکڈ ھو انسٹیٹیوٹ گزئ' کی اشاعت مورخہ ۱۸۲۸ پریل • ۱۸۸ء میں ایک مضمون کلھا تھا اس مضمون میں حضرت نانوتوی کے متعلق سرسید نے اپنے تاثرات کا جن الفاظ میں اظہار کیا ہے وہ الفاظ معاصرانہ چشمک سے مبرا ہونے کے علاوہ حضرت نانوتوی کے علم عمل اور صلاح وتقوی کا جومقام متعین کرتے ہیں اس کے متعلق میے کہنا ہے جانہیں ہوگا کہ وہ عقید تمندانہ جذبات کے غلوسے قطعاً پاک بھرے۔

کسی الیے فض کا اپنے کسی الیے معاصر کے بارے بی اظہار رائے کرنا جوال فض کے عقائد وافکار اور زُ جھانات سے شدیداختلاف رکھتا ہو ظاہر ہے کہ س بدلاگ حیثیت کا حال ہوسکتا ہے بید حضرات ایک دوسرے کو ذاتی حیثیت سے کس نظر سے دیکھتے تھے اس کا انداز ہ ''تک صفی نیڈ الْ تحق اید" کی اس مراسلت سے ہوسکتا ہے جوان حضرات کے مابین ہوئی ہے اس مراسلت بی سرسیدا ہے ایک دوست (منٹی محم عارف) کو خط بی کھتے ہیں:

اگر جناب مولوی محمر قاسم صاحب تشریف لا ویں تو میری سعادت ہے میں ان کی تفش برداری کو اپنا فخر سمجھوں گا (تصفیۃ العقا ئدصفحہ اکمتوب سرسید بنام منثی محمہ عارف)

متذکرہ بالا کھتوب کے جواب میں سرسید کے ان بی دوست کو حضرت نا نوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا تھا کہ:

ماں اس میں کچھ شک نہیں کہ تی سنائی سید صاحب (سرسید) کی اولو العزمی اور دردمندی الل اسلام کامعتقد ہوں اور اس وجہ سے ان کی نسبت اظہار محبت کروں تو بجاہے مگر اتنا یا اس سے زیادہ اُن کے فسادِ عقا کدکوئن ٹن کر اُن کا شاکی اور اُن کی طرف سے رنجیدہ خاطر ہوں (تصفیۃ العقا کد صفحہ ۱ کمتوب سرسید بنام مثنی محمد عارف)

اس مخفرتقریب کے بعد سرسید کامتذ کرہ صدر مضمون درج ذیل ہے:

افسوس ہے کہ جناب ممدوح (حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی ) نے ۱۵ م اپریل ۱۸۸۰ کوفیق النفس کی بیاری میں بمقام دیوبندانقال فرمایا ، زمانہ بہتوں کورویا ہوا در آئندہ بھی بہتوں کوروئے گالیکن ایسے فض کیلئے رونا جس کے بحد کوئی اس کا جانشین نظر نہ آ و بہایت رنج اور فیم اور افسوس کا باعث ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ دتی کے علاء میں سے بعض لوگ بھیے کہ اپنا علم وفضل اور تقوی اور ورع میں معروف اور مشہور سے ویسے بی نیک مزاتی اور سادہ وضی اور مسکینی میں بھی بہت کی اور ما جس کے مولوی محمد آخی صاحب کے کوئی فض اُن کی شل اِن تمام صفات میں پیدا ہونے والانہیں ہے مگر مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم کوئی فار نہیں ہے مگر مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم نے اپنی کمال نیکی اور دینداری اور تقوی اور ورع اور مسکینی سے مابت کردیا کہ اس دتی کی تعلیم و تربیت کی بدولت مولوی محمد آخی صاحب کی مثل اور فضی کوئی خدانے پیدا آبیا ہے بلکہ چند با توں و تربیت کی بدولت مولوی محمد آخی صاحب کی مثل اور فضی کوئی خدانے پیدا آبیا ہے بلکہ چند با توں میں اُن سے زیادہ۔

بہت لوگ زئدہ ہیں جنہوں نے مولوی محمد قاسم صاحب کونہایت کم عمر میں دتی میں تعلیم پاتے دیکھا ہے۔ انہوں نے جناب مولوی مملوک علی صاحب مرحوم سے تمام کتابیں پڑھی تھیں ابتداء بی سے آٹار تقوی اور ورع اور نیک بختی اور خدا پرسی کے ان کے اوضاع اور اطوار سے نمایاں تے اور بیشعران کے تن میں بالکل صادق تھا

بالائے سرش ز ہوشمندی مانندی

زمان تحصیل علم میں جیسے وہ ذہانت اور عالی دیا غی اور قہم وفراست میں معروف ومشہور تھے ویسے ہی فیکی اور خدا پرسی میں بھی زبان زواہل فضل و کمال تھے ان کو جناب مولوی مظفر حسین صاحب کا عرصلوی کی محبت نے اتباع سنت پر بہت زیادہ راغب کر دیا تھا اور حاجی الداواللہ دحمۃ اللہ علیہ

کے نیف صحبت نے ان کے دل کو ایک نہا ہے اعلی درجہ کا دل بنادیا تھا خود بھی پابند شریعت اور سنت سے اور لوگوں کو بھی پابند شریعت اور سنت کرنے میں زائد از حد کوشش کرتے ہے ہایں ہمہ عام مسلمانوں کی بھلائی کا بھی ان کو خیال تھا انہیں کی کوشش سے علوم دینیہ کی تعلیم کیلئے نہا ہے مفید مدرسہ دیو بند میں قائم ہوا ، اور ایک نہا ہے عمدہ مجد بنائی گئی علاوہ اس کے چندمقا مات میں بھی ان کی سعی اور کوشش سے مسلمانی مدرسے قائم ہوئے ۔وہ پھی خواہش پیرومرشد بننے کی نہیں کرتے سے لیکن ہندوستان اور خصوصا اصلاع شال ومغرب میں ہزار ہا آ دمی ان کے معتقد تھے اور ان کو اپنا اور مقتدا جانتے تھے۔

مسائل خلافیہ میں بعض لوگ اُن سے ناراض تنھے اور بعضوں سے وہ ناراض تنھے مگر جبال تک جاری سمجھ ہے ہم مولوی محمد قاسم مرحوم کے کسی تعل کوخوا ہ کسی سے ناراضی کا ہوخواہ کسی سے خوثی کا بھی طرح ہوائے نفسانی یا ضد یا عدادت برحمول نہیں کر سکتے ۔اُن کے تمام کام اور افعال جس قدركه تص بلاهبه للهيت اورثواب آخرت كي نظر سے متصاور جس بات كووه حق اور يج سجھتے تھے اُس کی پیروی کرتے تھے ان کاکسی ہے نا راض ہونا صرف خدا کے واسطے تھا اور کسی ہے خوش ہونا بھی صرف خدا کے واسطے تھا کسی مخص کومولوی محمہ قاسم اپنے واتی تعلقات کے سبب اچھایا برانہیں جانتے تھے بلکہ صرف اس خیال سے کہوہ برے کام کرتا ہے یابری بات کہتا ہے خدا کے واسطے برا جاننے تھےمسکلہ حب ملنداور بغض للد کا خاص ان کے برتاؤ میں تھا ان کی تمام حصلتیں فرشتوں کی محصلتیں تھیں ہم اپنے دل سے اُن کے ساتھ محبت رکھتے تھے اور ایب افخص جس نے الی نیکی سے اپنی زندگی بسر کی ہو، بلاشینها بت محبت کے لائل ہے۔ اِس زمانہ مین سب لوگ تسلیم كرتے بين اورشايده لوگ بھي جوان ہے بعض مسائل بين اختلاف كرتے ہے ليے ہوں کے کہ مولوی محمد قاسم اِس دنیا میں بےمثل تھے اُن کا یابیہ اِس ز مانہ میں شاید معلومات علمی میں شاہ عبدالعزيز سے پچھ م موالا اور تمام باتوں میں ان سے بڑھ کرتھا مسكيني اور نيكي اور سادہ مزاجي میں اگران کا پایمولوی محمد اسحاق سے بڑھ کرنہ تھا ،تو کم بھی نہ تھا در حقیقت فرشتہ سیرت اور ملکوتی

خصلت کے خص تھے اور ایسے خص کے وجود سے زمانہ کا خالی ہوجانا اُن لوگوں کیلئے جوان کے بعد زندہ ہیں نہایت رنج اور افسوس کا باعث ہے۔

افسوس کہ ہماری قوم بہنست اس کے کہ ملی طور پرکوئی کام کرے زبانی عقیدت اور ارادت بہت زیادہ فاہر کرتی ہے ہماری قوم کے لوگوں کا بیکا مہیں کہ ایسے خص کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد صرف چند کلے حسرت وافسوس کے کہہ کرخاموش ہوجا کیں یا چندآ نسوآ کھ سے بہا کراور رو مال سے بوچھ کرچرہ صاف کرلیں بلکہ ان کا فرض ہے کہ ایسے خص کی یادگاری کو قائم رکھیں۔

دیو بند کا مدرسدان کی نہایت عمد ہیا دگاری ہے اور سب لوگوں کا فرض ہے کہائی کوشش کریں کہ وہ مدرسہ ہمیشہ قائم اور مستقل رہے اور اُس کے ذریعہ سے تمام قوم کے دل پر اُن کی یادگاری کانقش جمارہے۔

> (نقل باصلدازعلی گذه انشینیوث گزف موردنه ۲۲۸،۲۷را پریل ۱۸۸۰ء صفحه ۲۲۸،۴۷۷)



# ﴿تعارف كتاب تقرير وليذير ﴾

حضرت مولا ناصوفی عبدالحميد سواتی رحمه الله تعالی فرماتے ہيں:

پھروجودصانع توحیدصفات سے لے کرتمام اعتقادی مسائل کاعقلی ثبوت عمدہ تمثیلات سے بیان فرمایا ہے اور عقلیات کے اماموں کے باطل نظریات کی پرزُور تر دید فرمائی ہے۔ (مقدمہ اجوبیار بعین ص ۳۱)

# ﴿عبارت ازكتاب تقرير وليذير ﴾

كتاب كے خطب ميں الله تعالى كى حدوثنا كے بعد فرماتے ہيں:

سو ہزاروں رحمتیں اُن کی جان پاک پر کہ آپ بیجے اوراوروں کو بچایا اور بہتے ہوؤں کو سیدھاراستہ دکھایا ،خصوصاً اُس پر جو <u>ان سب میں بمنز لہ آفتاب کے ستاروں میں</u> ہواوراُس پر جو اس کی پیروں میں اور یاروں میں ہو۔ (تقریر دلپذیرص۲)

[اس عبارت میں حضرت نے سب انبیاء کرام اور اُن کے مانے والوں پر درود بھیجا اور خط کشیدہ عبارت میں حضرت کے حدرت میں ہے۔ نبی کریم مُنائِیْمُ کی ایک مدح کی عبارت میں ہے۔ نبی کریم مُنائِیْمُ کی ایک مدح کی جس سے پند چلنا ہے کہ آپ کی نبوت سب انبیاء کرام کی نبوت کی اصل ہے۔ اور جیسے سورج کے طلوع ہونے کے بعد ستاروں کی روشنی کی ضرورت نبیں اس طرح آنخضرت مُنائِیمُ کی تشریف آوری کے بعد کسی نے نبی کی ضرورت نبیں ]



خطبهاز حضرت فيخ الهندمحمود حسن بم الله الرحمن الرحيم

الحمد للدرب العالمين والصلوة والسلام على سيد الرسل و فاتم النبين وعلى الدوا صحابه واتباعه واحبابه وعلماء امته الواصلين الى مدارج الحق اليقين! بنده محمود حمد وصلوة كے بعد طالبان معارف الهيد اور ولدادگان اسرار ملت حنفيه كى خدمت ميں عرض كرتا ہے كه سنه ١٨٧١ء ميں پاور كى نولس صاحب اور مثنى پيارے لال صاحب ساكن موضع چا ندا پور متعلقه شا بجها نبور نے با تفاق رائے جب ايك ميلہ بنام ميلہ خدا شناسى موضع چا ندا پور ميں مقرر كيا اور اطراف وجوانب ميں اس مضمون كاشتها رمجوائے كہ ہر فد جب كے علماء آئيں اور اسے اسے فد ہب كے دلاكل سنائيں۔

تواس وقت معدن الحقائق مخزن الدقائق مجمع المعارف مظهر اللطائف جامع الفيض والبركات قاسم العلوم والخيرات سيدى ومولائى حضرت مولاتا مولوى محمد قاسم صاحب معنا الله العلو مه ومعارفه نے اہل اسلام كى طلب (۱) پر ميله ندكوركى شركت كا ااده ايسے وقت مصم فر مايا كه تاريخ مباحث يعنى عرمى سر پرآگئ تھى چونكه بيامر بالكل معلوم ندتھا كة تحقيق ندا مب ادر بيان دلائل كامورت تجويزكى فى ہے اعتراضات وجوابات كى نوبت آئيگى ياز بانى اسے اسے ند بہب كى

<sup>(</sup>۱) اس مباحة سے چند باتیں معلوم ہوئیں [۱] بر یلی اور اس کے اطراف کے مسلمانوں نے برے اہتمام کے ساتھ آپ کو اس میں شمولیت کی دعوت دی (میلہ خدا شنای ص۸،۹ سوائح عمری ص۵اطع کمتبہ رشید بید لاہور)[۲] مسلمانوں نے آپ کو کفر کے مقابلہ میں اسلام کو سچا ترجمان شلیم کیا[۳] کا فروں نے بھی آپ کو مسلمانوں کا بڑا عالم مانا[۳] آپ کی جیت کو اسلام اور مسلمانوں کی جیت مانا کیا [۵] آپ نے ان مباحثوں میں جا بجا عقید و ختم نبوت کو بیان کیا اور بیٹا بت کیا کہ آئے خضرت مانا کیا گائے اس کے بعد کوئی نیا نبی نہ ہوگا اب نجات صرف اور صرف نبی کریم مانا کی گائے اس کا برای اور آپ کی اجباع میں ہے۔ اس سے ٹابت ہوا کہ حضرت تا نوتو کی نہ صرف مید کہ آئے خضرت مانا کی آئے کا ساتھ کی اس سے جاس سے ٹابت ہوا کہ حضرت تا نوتو کی نہ صرف مید کہ آئے خضرت مانا کی آئے کو بیات کی میں ہے۔ اس سے ٹابت ہوا کہ حضرت تا نوتو کی نہ صرف مید کہ آئے خضرت مانا کی گائے آپ اس عقیدے کے بہت بڑے میلئے تھے۔

حقانیت بیان یا بیا ات تحریری برکسی کو پیش کرنے پڑیں کے تو اس لئے بنظر احتیاط حضرت مولا تا قدس اللدسره کے خیال مبارک میں بیآیا کہ ایک تحریر جواصول اسلام اور فروع ضرور بد بالخصوص جواس مقام کے مناسب ہوں سب کوشامل ہوحسب قواعد عقلیہ منضبط ہونی چاہئے جس کی تسلیم میں عاقل منصف کوکوئی دشواری نہ ہواور کسی شم کے اٹکار کی گنجائش نہ ملے چونکہ وقت بہت تنگ تھا اس کئے نہایت عجلت کے ساتھ غالبًا ایک روز کامل اور کسی قدرشب میں بیٹھ کرایک تحریر جامع تحریر فر مائی۔ جلسه مٰدکوره میں تو مضامین مندرجه تحریر مٰدکوره کو زبانی ہی بیان فر مایا اور دربارهٔ حقانیت اسلام جو کچھ بھی فرمایاوہ زبانی ہی فرمایا اور اس لئے تحریر خدکور کے سنانے کی حاجت اور نوبت ہی نہ آئی چنانچے مباحثہ ندکورہ کی جملہ کیفیت بالنفصیل چند بارطبع ہوکر شائع ہوچکی ہے مگر جب اس مجمع ہے بحد الله نصرت اسلام كا پھريراڑات ہوئے حصرت مولا نا المعظم واپس تشريف لائے تو بعض خدام نے عرض کیا کہ تحریر جو جتاب نے تیار فر مائی تھی اگر مرحمت ہوجائے تو اس کو مشتمر کردیتا نہایت ضروری اور مفید نظر آتا ہے میوض مقبول ہوئی اور تحریر ندکور متعدد مرتبطیع ہوکراس وقت تك تسكيين بخش قلوب الل بصيرت اورنو رافز ائى ديدهَ اولى الابصار موچكى ہے اورمولا نامولوي فحر الحن صاحب دحمة الله تعالى عليه نے اس كے مضامين كے لحاظ ہے اس كانام حجة الاسلام تجويز فرما کراول بارشالع فرمایا تھاجس کی وجرتشمیدوریا فت کرنے کی کم فہم کوبھی حاجت نہ ہوگ ۔

اس کے بعد چند مرتبہ مطابع میں جھپ کروفا فو فا شائع ہوتی رہی ، صاحبان مطابع اس عجالہ متبولہ اور نیز دیگر تصانف حضرت مولا نا رحمۃ اللہ علیہ کی اشاعت و کھے کرصرف بغرض تجارت معمولی طور پر اُن کو چھا ہے رہے کسی اہتمام زائد کی حاجت اُن کومسوس نہ ہوئی اس لیخ فقط کا غذاور کھھائی اور چھپائی ہی میں کونا ہی نہیں ہوئی بلکھی عبارت میں بھی نمایاں خلل پیدا ہوگئ اس حالت کو دیکھ کر کفش پر داران قامی اور دلدادگان اسرار علمی کو بے اختیار اس امر پر کمر بستہ ہونا پڑا کے محت خوشح ملی وغیرہ تمام امور کا اہتمام کر کے اس عجالہ مقدسہ کو چھا یا جائے اور بغرض تو فیج حاشیہ پر ایسے نشانات کردیئے جائیں جس سے تفصیل مطالب ہر کسی کو بے تکلف معلوم تو فیج حاشیہ پر ایسے نشانات کردیئے جائیں جس سے تفصیل مطالب ہر کسی کو بے تکلف معلوم

ہوجائے اور جملہ تصانیف حضرت مولا نانفع الله السلمین بفیوضہ کواسی کوشش اوراہتمام کے ساتھ چھاپ کراُن کی اشاعت میں سعی کی جائے واللہ و لی التو فیق۔

اس تحریر کی نسبت حضرت مولانا کی زبان مبارک سے سیھی سنا گیا کہ جومضامین تقریر دلید ریس بیان کرنے کا ارادہ ہےوہ سب استحریریں آمے اُس قدر تفصیل سے نہ ہی بالاجمال ہی ہی ۔الی حالت میں تقریر دلیذیر کے ناتمام ہونے کا جوقلق شاکلان اسرار علمیہ کو ہے اُس کے مكافات كى صورت بھى إس رسالە ہے بہتر دوسرى نہيں ہوسكتى۔

اب طالبان حقائق اور حامیان اسلام کی خدمت میں ہماری بیدورخواست ہے کہ تائید احکام اسلام اور مدافعت فلسفہ قدیمہ وجدیدہ کیلئے جوتد ہیریں کی جاتی ہیں ان کو بجائے خودر کھ کر حصزت خاتم العلماء کے رسائل کے مطالعہ میں بھی کچھے وقت ضرورصرف فر ماویں اور پورےغور ے کام لیں اور انصاف ہے دیکھیں کہ ضروریات موجودہ زمانہ حال کے لئے وہ سب تداہیر ہے فائق اورمخضراور بهتر ادرمفیدتر <sub>ت</sub>یں یانہیں ۔الل فہم خوداس کا تجربہ پچھتو کرلیں میرا پچھ<sup>ی</sup>وض کرنا اس ونت غالبًا دعوی بلا دلیل سمجھ کرغیر معتبر ہوگا اس لئے زیا دہ عرض کرنے سے معذور ہوں اہل فہم وعلم خودموازند وتجربه فرمانے میں کوشش کرے فیصلہ کرلیں۔

باقی خدام مدرسه عالیه و پوبند نے توبیز تهیه بنام خدا کرلیا ہے که تالیفات موصوفه مع بعض تالیفات حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ وغیرہ تھیج اور کسی قدر توضیح وتسہیل کے ساتھ عمدہ چھاپ کراورنصاب تعلیم میں داخل کر کے اُن کی تروت کے میں اگر حق تعالیٰ توفیق و بے تو جان تو زکر ہر طرح کی سعی کی جائے ؛دراللہ کا نصل حای ہوتو وہ نفع جو اُن کے ذہن میں ہےاوروں کو بھی اس كے جمال سے كامياب كيا جائے ولاحول ولا قو ۃ الا باللہ العلى العظيم

> کیافا کدو آکریش و کم ہے ہوگا ہم کیا ہیں؟ جو کام ہم ہے ہوگا جو کھے ہوا ہوا کرم سے تبرے ہے ہوگا تیرے کرم سے ہوگا

حفرت شخالهند كاخطبه بوراموابه

# ﴿عبارات كتاب جمة الاسلام ﴾

اب ذیل میں اس کتاب ہے کچھ عبارات دی جاری ہیں جن میں حضرت نا نوتو گئے نے نی کریم مُلاہِ ہُن کی افغلیت اور آپ کی ختم نبوت کا اظہار فرمایا ہے۔ یا در ہے کہ ان کے ساتھ عنوا نات حضرت فیٹ البند کے لکھے ہوئے ہیں۔ ذیل کی عبارت ص اس کی آخر سطرے شروع ہے رکن ٹانی ضرورت رسالت:

ان تقریرات لطیفہ کے بعد پھریہ گذارش ہے کہ خداوند عالم جب حاکم اور مطاع ومحبوب مھہرا تو اس کی رضا جوئی ہمارے ذمہ فرض ہوئی اور اس کی رضا کے موافق کام کرنا ہمارے ذمہ لازم ہوا مرید بات بے اطلاع رضا وغیر رضامتھورنہیں مررضا کی اطلاع کابیرحال ہے کہ ہماری تمہاری رضاغیر رضابھی بدون ہمارے بتلائے سی کومعلوم نہیں ہوسکتی خداوند عالم کی رضاغیر رضا باس كے بتلائے كى كوكورمعلوم موسكے يہال توبيحال كدمم جسمانى بي اورجم سے زياده کوئی چیز ظاہر نہیں پھراس پر بیحال کہ سینے سے سینہ ملا دیں اور دل کو چیر کو دکھلا دیں تو بھی دل کی بات دوسرے کومعلوم نہیں ہوسکتی خدائے عالم توسب سے زیاد ولطیف ہے اس وجہ سے آج تک کسی کودکھلائی نہیں دیا پھراس کے دل کی بات [ یعنی اس کی منشا۔راقم ] بے اس کے بتائے کسی کو کیونکرمعلوم ہوسکے؟ اور ایک دوبات اگر بدلالت عقل سلیم کسی کے نزدیک لائق امرونہی خداوندی معلوم بھی ہوں تو اول اُس سے بیلاز منہیں آتا کہ خداوند عالم قابلیت امرونہی کا پابند ہی رہے۔کیا عجب ہے کہ بوجہ خود مختاری و بے نیازی اور پچھ تھم دے علاوہ ازیں اس قتم کے علم اجمالی سے کیا كام چلاے؟ جب تك تفصيل اعمال من اوليه الى آخر معلوم نه بوجائي ملى تا مال موسكتى اس لئے اس کے انتظار کا ارشاد ہے مگر اس کی شان عالی کود کھے توبیہ بات کب ہو سکتی ہے کہ خداوندعالم بركس وناكس كوائي رضاغيررضاكي خبردے اور بركى كومندلگائے [يعنى بركسى سے كلام کرے۔راقم ] بادشاہان د نیااس تھوڑی ٹی نخوت پراینے بی بنی نوع سے نہیں کہتے د کان و کان اور

مکان مکان پر کہتے نہیں پھرتے مقربان بارگائی سے کہد ہے ہیں وہ اوروں کوسنا وسے ہیں اور بذاریہ مکان مکان پر کہتے نہیں پھرتے مقربان بارگائی سے کہد ہے ہیں اور ایسے کہولیا جائے کہ وہ ہر کسی سے کہتا پھرے ؟ وہاں بھی یہی ہوگا کہ اپنے مقربوں سے اور اپنے خواصول سے فرمائے اوروہ اوروں کہتے ہیں۔ اوروں کو ہیں۔

#### ۲) عصمت انبیاء:

لیکن دنیا کے تقرب اور خواصی کے لئے سراپا اطاعت ہونا ضرور ہے اپنی خالفوں کو اپنی بارگاہ بیں کون گھنے دیتا ہے اور مند قرب پر کون قدم رکھنے دیتا ہے؟ اس لئے بیضرور ہے کہ وہ مقرب جن پر اسرار وہ افی الضمیر آشکارا کئے جا کیں بعنی اصول احکام سے اطلاع دی جائے ظاہر وباطن میں مطبع ہوں مگر جس کو خداوند علیم وجبیر باعتبار ظاہر وباطن مطبع وفر ما نبر دار سمجھے گا اس میں غلطی ممکن نہیں البتہ بادشاہان دنیا موافق و مخالف و مطبع و عاصی و مخلص و مکار کے سمجھنے میں بسا اوقات غلطی ممکن نہیں البتہ بادشاہ نو بہاں بیہ ہوسکتا ہے کہ جس کو مطبع و تخلص سمجھا تھا وہ ایسانہ نکلے یا بادشاہ کو بوجہ غلطی کھا جاتے ہیں اس لئے یہاں بیہ ہوسکتا ہے کہ جس کو مطبع و تخلص سمجھا تھا وہ ایسانہ نکلے یا بادشاہ کو بوجہ غلطی اس کی طرف گمان مخالفت و مکاری پیدا ہوجائے اور اس لئے دربار سے نکالا جائے گر خدا تعالی کے درگاہ کے مقرب بوجہ عدم امکان غلوجی ہمیشہ طبع و مقرب ہی رہیں گے۔ جائے گر خدا تعالی کے درگاہ کے مقرب بوجہ عدم امکان غلوجی ہمیشہ طبع و مقرب ہی رہیں گے۔ جائے گر خدا تعالی کے درگاہ سے منصوب سے معزول نہیں ہوتے ،

# دوزخ جنت کے مالک نہیں گناہ گاروں کی شفاعت کریں مے

نظر بریں بیدلازم ہے کہ انبیاء معصوم بھی ہوں اور مرجبہ تقرب نبوت سے برطرف نہ
کئے جائیں گوخدمت نبوت کی تخفیف ہوجائے [جیسے ایک نبی کے بعد دوسرا آجا تا تھا۔ الیکن جیسے
مقربان باوشاہی اور خواص سلطانی مطبع اور مقرب ہوتے ہیں شریک خدائی نہیں ہوتے اس لئے
ان کو بیا ختیار نہ ہوسکا کہ سی کو بطور خود جنت یا جہنم میں واخل کردیں البتہ بوجہ تقرب میمکن ہے کہ
وہ بکمال اوب سی کی سفارش کریں یا کسی کی شکایت کریں ۔احباب کی سفارش کو جو انبیاء میہم
اسلام وربارہ ترقی مدارج یا مغفرت معاصی خداکی درگاہ میں کریں مے الل اسلام فی اعت کہتے

بير\_(جحة الاسلام صاستاص ٣٣)

## م) معجزه ثمر و نبوت بندرار نبوت:

''الغرض اصلِ نبوت تو ان دو با توں کا مقتضی ہے کہ پہمسلیم واخلاق حمیدہ اس قدر ہوں ۔رہے مججزات وہ بعداعطائے نبوت عطا کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ جیسے [یعنی جونمی کسی کو۔ راقم ] اظہار مججزات کے امتحان میں نمبراول پایا اس کو نبوت عطا کی ورنہ تا کام رہا چنانچہ ظاہر ہے اس لئے اہل عقل کولازم ہے کہ اول فہم واخلاق واعمال (۱) کومیزان عقل میں تولیں اور پھر پولیں کہون نبی ہے اورکون نہیں ؟ (ججۃ الاسلام ص ۳ سطر آخر تاص سرطرم)

### ۵) ایمان جیع انبیاء بلاتفریق:

الل اسلام توسیمی انبیاء علیهم السلام کے درم تاخریدہ غلام بیں خاصکر ان میں ان اولو العزموں کے جن کی تا ثیراور اولوالعزمی اورعلو ہمت سے دین خداوندی نے بہت شیوع پایا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام کیونکہ انبیاء کا اعتقاداور محبت الل اسلام کے نزویک جزءایمان ہے۔ (ججۃ الاسلام ص ۲۷)

# ٢) تخضرت مَا لَيْنِيمُ الْصُلِ الانبياء بين:

مران میں سے اور باقی تمام انبیاء سے بڑھ کرحضرت خاتم انبیین محمد رسول الله صلی

<sup>(</sup>۱) حضرت کی اس عبارت میں مرزائیت کا بھی رو ہے کیونکہ مرزائی لوگ مرزا قادیانی کے فہم اور اخلاق پر بات نہیں کرتے بلکہ قادیانی کی پیشکو ئیوں کواس کے دعوی نبوت یا مسیحیت کی دلیل بناتے ہیں حالانکہ قادیانی ان میں بھی جھوٹا تھم ہرتا ہے تفصیل کیلئے و کیھئے آیات ختم نبوت ص ۲۵ ایم ۲۵ سے دار ہے کا دکھرت نے جومعیار بتایا یہ بھی اس دور میں تھا جب انبیاء آیا کرتے تھے کیونکہ حضرت کی گفتگوجن لوگوں سے تھی ان کادین اسلام سے پہلے کادین تھا۔ نبی کریم اللین الم اللہ معدی نبوت کے بعد تو مسلمان کسی مدی نبوت کے ہونے کا تصور بھی نبیں کرسکا۔

الله عليه وعلى آلدوسلم كو يحصة بين اوران كوسب بين افضل اورسب كاسر دارجانة بين الل انصاف كي ليه ويشرط فهم سليم موازنه احوال محمدى منافظية اوراحوال ديكر انبياء كافى ہے ملك عرب كى جہالت اور درشت مزابى اور گردن شى كون نبيس جانتا جس قوم بين اليي جہالت ہوكہ نه كوئى كتاب آسانى ہونه غير آسانى اوراخلاق كا بيرحال كوئل كردينا ايك بات ہوفهم كى به كيفيت كه پھروں كو الله الله اور لوجنے ليكے اور گردن شى كا بيرصورت كه كى بادشاه كے بھي مطبح نه ہوئے جفائشى كى بيد نوبت كدا يسيح مطبح نه ہوئے جفائشى كى بيد نوبت كدا يسيح خشك ملك بين شاد وخرم عركم اربن ايسے جا بلوں گردن كشوں كوراه برلا نابى وشوار تھا وجہ جائيكہ علوم المهيات واخلاق وسياست مدن بين اور علم معاملات وعبادات بين رشك افلاطون و اسطود ديگر حكمائے نا مدار بناديا۔

اعتبار نہ ہوتو اہل اسلام کی کتب اور ان کی کتب کومواز نہ کر کے دیکھیں مطالعہ کناں کتب فرمواز نہ کرکے دیکھیں مطالعہ کناں کتب فریقین کومعلوم ہوگا کہ ان علوم میں اہل اسلام تمام عالم کے علوء پرسبقت لے مکئے نہ یہ تدقیقات کہیں ہیں۔جن کے شاگر دوں کے علوم کا یہ حال ہوخودموجدعلوم کا کیا حال ہوگا؟اگر یہ بھی معجز نہیں تو اور کیا ہوگا؟ (ججة الاسلام ص ۳۸،۳۷)

### معجزات علميه كالمعجزات عمليه عافضل مونا:

صاحبو!انصاف کروتو معلوم ہو کہ مید مجزہ ادرانبیاء کے مجزات سے کس قدر بڑھا ہوا ہےسب جانتے ہیں کہ کم کومل پرشرف ہے یہی وجہ سے کہ ہرفن میں الا فن کے استادوں کی تعظیم کی جاتی ہے ہر ہر سررشتہ میں افسروں کو باوجود یکہ ان کے کام میں بمقابلہ خدمات اُتباع بہت کم محنت ہوتی ہے تخواہ زیادہ دیتے ہیں میشرف علم نہیں تو کیا ہے؟ (۱) خودا نبیاء ہی کودیکھوامتی آ دمی بسا اوقات مجاہدہ دریاضت میں ان سے بوسے ہوئے نظر آتے ہیں گر مرتبہ میں انبیاء کے برابر

<sup>(</sup>۱) حضرت کی اس عبارت کو ڈبمن تھین کرلیس کیونکہ تحذیر الناس کی ایک عبارت کواس کے ساتھ حل کریں مے جب پیتھبارت سجھ آگئی تو ان شاءاللہ وہ بھی حل ہوجائے گی۔

نہیں ہوسکتے وجداس کی بجزشرف علم تعلیم اور کیا ہے؟ الخ (ججة الاسلام ٣٨)

### ۸) معجزات علميه وعمليه كاتغير:

محرم فجزات عملی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی فخض دعوی نبوت کر کے ایسا کام کر دکھائے کہ اور سب اس کام کے کرنے سے عاجز آ جا ئیں اس صورت میں معجزات علمی اس کا نام ہوگا کہ کوئی مخض دعوی نبوت کرکے ایسے علوم ظاہر کرے کہ اور اقران و امثال اس کے مقابلہ میں عاجز آ جائیں۔ (ججۃ الاسلام ص۳۸)

#### <u>فاضل علوم باعتبار تفاضل معلومات:</u>

مرعلوم میں ہمی فرق ہے بینی جیسے گلاب [ بینی عرق گلاب راقم] ہو یا پیشاب ہو۔ د کیھنے میں دونوں برابر ہیں مگر جس کود کیھتے ہیں اس میں اتنا تفاوت ہے کہ اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ ایک پاک اورخوشبودار دوسرا تا پاک اور بد بودار۔ ایسے ہی علم ذات وصفات خداوندی اورعلم اسرار احکام خداوندی اورعلم معلومات باقیہ میں یہی فرق ہے بلکہ غور سے د کیھئے تو اس سے زیادہ فرق ہے اس کے کہ گلاب و پیشاب میں اتنا تو اتحاد ہے کہ رہیمی مخلوق وہ بھی مخلوق۔ خالق اورمخلوق میں تو اتنا بھی اتحاد ومناسبت نہیں۔ (ججۃ الاسلام ص ۳۸)

# الخضرت مَا المَيْمَ إِلَي بِيشِينَكُو بَإِن اورانبياء = برهرين:

اُدھرد کیمئے علم وقائع میں بھی باہم فرق ہے دنیا کے وقائع کی اگر کوئی فخص خبر دی تو پھر
ورے ہی کی خبر دیتا ہے پر جوفخص وقائع آخرت کی خبر دیتا ہے وہ دور تک کی خبر دیتا ہے اور چونکہ خبر
مستقبل کا اعجاز بہ نسبت ماضی کے زیادہ ظاہر ہے کیونکہ یہاں تو کسی شم کی اطلاع کا احتمال بھی ہے
پر مستقبل میں یہ احتمال بھی نہیں ہوتا اس لئے جوفخص کثرت ہے امور مستقبلہ کی خبر دے اور امور
مستقبل میں یہ احتمال بھی نہیں ہوتا اس لئے جوفخص کثرت سے امور مستقبلہ کی خبر دے اور امور
مستقبلہ بھی بہت دور دور کے بیان کرے تو اس کا اعجاز علم وقائع بہ نبست دوسروں کے زیادہ ہوگا۔
اب دیکھیے کس کی پیشینگوئیاں زیادہ ہیں اور پھروہ بھی کہاں کہاں تک اور کس کس قدر دور ودر از
زمانہ کی با تیں جیں؟ رہا یہا حتمال کہ آخرت کی پیشگوئیوں کا صدق اور کند بس کو معلوم ہے؟ اس کا

یہ جواب ہے کہ کوئی پیشینگوئی کیوں نہ ہوقبل وقوع سب کا یہی حال ہوتا ہے۔اگر دو چار گھڑی پیشتر کی ہوتب تو اکثر حاضرین کومعلوم ہوگا ورنہ بیان کس کے سامنے کی جاتی اور ظہور کس کے سامنے ہوتا ہے۔

تورات کی پیشگوئیوں کود کیے لیجئے بعض بعض تو اب تک ظہور میں نہیں آئیں بہر حال پیشگوئیاں اسکلے بی زمانے میں جا کر معجزہ ہوجاتی ہیں یعنی ان کا معجزہ ہونا اسکلے زمانے میں معلوم ہوتا ہے مگر ایک دوکا صدق بھی اوروں کی تقید ہیں کے لئے کافی ہوتا ہے ادھر قرائن صادقہ اور معجزات دیگراس کی تقید ہیں کرتے ہیں اوراس لئے قبل ظہور موجب یقین ہوجاتے ہیں ہاں زمانہ ماضی کی باتیں بشر طیکہ وجود اطلاع خارجی مفقو دہو بے شک اسی دقت معجز ہو جود اطلاع خارجی مفقو دہو بے شک اسی دقت معجز ہو جو اکمیل کے ا

بالجملہ ہمارے بیغیم آخرالز مان مُلِیْظِیم کی پیشکوئیاں بھی اس قدر ہیں کہ کسی اور نبی کی نہیں کسی صاحب کودعوی ہوتو مقابلہ کر کے دیکھیں جن ہیں سے کشر ت سے صادق بھی ہوچکی ہیں مثلا خلافت کا ہونا، حضرت عثمان اور حضرت حسین کا شہید ہونا اور حضرت حسن کے ہاتھ دوگر وہ اعظم کاصلح ہوجانا، ملک کسری اور ملک روم کا فتح ہوجانا، بیت المقدس کا فتح ہوجانا، مروانیوں اور عباسیوں کا باوشاہ ہونا، نارِ بجاز کا ظاہر ہونا، ترکوں کے ہاتھ الل اسلام پرصد مات کا نازل ہونا جیسا چنگیز خان کے زمانہ ہیں ظاہر ہوا، اور سواان کے اور بہت می با تیس ظہور ہیں آچکی ہیں اُدھر جیسا چنگیز خان کے زمانہ ہیں ظاہر ہوا، اور سواان کے اور بہت می با تیس ظہور ہیں آچکی ہیں اُدھر وقا کتا میں ایسے کا میں اوجود ای ہونے اور کسی عالم نصر انی یا یہودی کی صحبت کے نہ ہونے کے وقا کتا انسیان کے اور بہت می با انسان اورکوئی انکارنہیں وقا کتا انسان کے اور اسلام س میں ہیں اورکئی انکارنہیں کو سکتا (جمۃ الاسلام س میں ہیں)

### اا) آنخفرت مَالَيْنَمُ كَ اخلاق سب سے اعلی تھے:

اب اخلاق کود کھے رسول الله طاق کو کہ بیں کے بادشاہ یا امیر نہ تھے آپ کا إفلاس ایسانہ تھا جوکوئی نہ جانتا ہواس پرا لیے لشکر کی فرا ہمی جس نے اول تو تمام ملک عرب کوزیر بار کر دیا اور پھر فارس اور روم اور عراق کو چند [یعنی کھے۔راقم]عرصہ میں تسخیر کرلیا۔ اس پر معاملات میں وہ شائنگی رہی۔ کہ کسی لشکری نے سوائے مقابلہ جہاد کسی کی ایذ ارسانی کسی طرح گوارانہ کی۔ بجر شخیر اخلاق اور کسی وجہ پر منطبق نہیں آ سکتی۔القصہ آپ کے علم واخلاق کے دلائل قطعیہ کے آٹار تو اب تک موجود ہیں اس پر بھی کوئی نہ مانے تو وہ جانے۔ (ججۃ الاسلام ص ۴۰۰)

# ۱۲) باعتبار جاوی علوم کثیره مونے کے قرآن شریف کا اعجاز:

علاوہ بریں قرآن شریف جس کوتمام مجزات علمی میں بھی افضل واعلی کہنے ایسا بر ہان قاطع کہ کس سے کسی بات میں اس کا مقابلہ نہ ہوسکا۔علوم ذات وصفات وتجلیات وبدءخلائق وعلم برزخ وعلم آخرت وعلم اخلاق وعلم احوال وعلم افعال وعلم تاریخ وغیرہ اس قدر ہیں کہ کس کتاب میں اس قدر نہیں اگر کسی کودعویٰ ہوتو لائے اور دکھلائے۔ (ججۃ الاسلام ص ۴۰۰)

[اس عبارت سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حفزت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے کیسا گہراتعلق نصیب کیا تھا؟اور قرآن فہمی کے بارے میں آپ کوکس قدر شرح صدر حاصل تھا]

## اعتبار فصاحت وبلاغت قرآن شريف كا عجاز:

اس پر فصاحت وبلاغت کا بیر حال که آج تک کسی سے مقابلہ نہ ہوسکا گر ہاں جیسے
اجسام ومحسوسات کے حسن وقتح کا ادراک تو ایک نگاہ ادرایک توجہ میں بھی متصور ہے ادرروح کے
کمالات کا ادراک ایک بار متصور نہیں ایسے ہی ان مجزات علمی کی خوبی جو تضمن علوم عجیبہ ہوں
ایک بار متصور نہیں گر ظاہر ہے کہ یہ بات کمال لطافت پر دلالت کرتی ہے نہ کہ نقصان پر (ججة
الاسلام ص ۴۸،۳)

[قرآن کے منکروں کے سامنے مباحثہ کے دوران اسنے بڑے چیننے کا کردینااس کی دلیل ہے کہ آپ کواعجاز قرآنی پر پوراعبور تھااور آپ سی بھی شخص کواس بارے میں مطمئن کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے]

۱۲) قر<u>آن تریف کی فصاحت و بلاغت صاحب ذوق سلیم بداهة سمجوسکتا ہے:</u> الحل تاکس المحرفهم کرچر خواجه معربیات قریبر زالہ جرب ترابر سر

بالجمله اگر کسی بلید کم فہم کود جوہ فصاحت و بلاغت قرآنی ظاہر نہ ہوں تو اِس سے اُس کا

نقصان لازم نہیں آتا کمال ہی ثابت ہوتا ہے۔علاوہ ہریں عبارت قرآنی ہرکس و تاکس، رند بازاری کے زد کیے بھی ای طرح اور عبارتوں سے متاز ہوتی ہے جیسے کی خوش نویس کا خط بدنویس کے خط سے ۔ پھر جیسے تناسب خط و خال معشو قال اور تناسب حروف خط خوشنویسال معلوم ہوجا تا ہے اور پھرکوئی اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا کہ و کھے لویہ موجود ہے ایسے ہی تناسب عبارت قرآنی جو وہی فصاحت و بلاغت ہے ہرکسی کو معلوم ہوجا تا ہے پراس کی حقیقت اس سے زیادہ کوئی نہیں بتاسکتا کہ د کھے لویہ موجود ہے۔ (ججة الاسلام ص اس)

### 10) صاحب اع زعلمي كاصاحب اع إرعملي سے افضل مونا:

اور بایں وجہ کی علم تمام ان صفات سے اعلیٰ ہے جو جو مربی عالم ہیں یعنی ان صفات کو عالم ہیں وجہ کی علم مقد وراور
عالم سے تعلق ہے جیسے علم وقد رت، ارادہ، مشیت کلام۔ کیونکہ علم کو معلوم اور قد رت کو مقد وراور
ارادہ کو مراد اور مشیت کو مرغوب اور کلام کو مخاطب کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے وہ نبی جس کے
پاس مجز علمی ہوتمام اُن نبیوں سے اعلیٰ درجہ بیس ہوگا جو مجز ہملی رکھتے ہوں کے کیونکہ جس درجہ کا
مجز ہوگا وہ مجز ہ اس بات پر دلالت کرے گا کہ صاحب مجز ہ اس درجہ بیس بیکائے روزگار ہے
اور اس فن میں بڑا سردار ہے اس لئے ہمارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت
کا اقر اربشرط فہم وانصاف ضرور ہے۔ (حجة الاسلام ص۲۳)

### ١٦) رسول الله طلط علم النبيين موتا:

علی حد االقیاس جب بید یکھا جاتا ہے کہ علم سے اوپر کوئی ایسی صفت نہیں جس کوعالم سے تعلق ہوتو خواہ مخواہ اس بات کا یقین پیدا ہوجاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرتمام مراتب کمال ایسی طرح ختم ہو گئے جیسے بادشاہ پر مراتب حکومت ختم ہوجاتے ہیں اس لئے جیسے بادشاہ کو خاتم الحکام کہہ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الکاملین اور خاتم النہیین کہہ سکتے ہیں مگر جس محض پر مراتب کمال ختم ہوجا کیں تو با پنوجہ کہ نبوت سب کمالات بشری میں اعلیٰ ہے چنانچے مسلم بھی ہے اور تقریر متعلق بحث تقرب جواویر گذر چکی اس پر شاہد ہے (ص۲۲) [چونکہ افضلیت کابیان پہلے ہو چکا ہے اس لئے اس عبارت میں خاتم اُنعیین کامعنی آخری نبی ہیں اور یا آخری نبی اوراعلیٰ نبی دونوں ہیں اس کی دلیل درج ذیل عبارت ہے ]

#### <u>۱۷) تمام الل نما برآپ کا اتباع ضروری ب:</u>

اس لئے آپ کے دین کے ظہور کے بعد سب اہل کتاب کو بھی ان کا اتباع ضروری ہوگا

کیونکہ حاکم اعلیٰ کا اتباع تو حکام ماتحت کے ذمہ بھی ہوتا ہے رعایا تو کس ثار بٹس ہے؟ علاوہ ہریں
جیسے لارڈلٹن کے زمانہ بٹس لارڈلٹن کا اتباع ضروری ہے اس وقت احکام لارڈ تارتھ بروک کا اتباع
کافی نہیں ہوسکتا اور نہ اس کا اتباع باعث نجات سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ کا اللہ تعلق کے زمانہ
بابر کات بٹس اور اُن کے بعد انبیاء سابق کا اتباع کافی اور موجب اتباع کافی اور موجب نجات کہنیں ہوسکتا۔ (ججة الاسلام سم سم)

[اس عبارت میں واضح طور پرخاتمیت زمانی اورآپ ہی کی اتباع میں نجات کے مخصر ہونے کا ذکر موجود ہے]

### <u>۱۸) حفرت عیسی علیه السلام کی پیشگوئی آنخضرت مُلافیم کے متعلق:</u>

اور یکی وجہ ہوئی کہ سواء آپ کے اور کسی نبی نے دعویٰ خاتمیت نہ کیا بلکہ انجیل میں حضرت عیسی علیہ السلام کا بیارشاد کہ جہال کا سردار آتا ہے خوداس بات پرشاہد ہے کہ حضرت عیسیٰ خاتم نہیں کیونکہ حسب ارشاد مثال خاتمیت بادشاہ ، خاتم وہی ہوگا جوسار سے جہان کا سردار ہواس وجہ سے ہم رسول اللّٰهُ کاللّٰی کا مسل اللّٰهُ کاللّٰی کا مسل اللّٰهُ کاللّٰی کا مسل اللّٰہ کاللّٰہ کا کہ مسل اللّٰہ کاللّٰہ کا کہ مسل اللّٰہ کاللّٰہ کا کہ کہ مسل منقول ہونے پردلالت کرتا ہے اور بقریند رحوی خاتمیت جورسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وآلہ و کہ ہان کے سردار جن کی خبر حضرت عیسی علیہ السلام دیتے ہیں مصرت محدرسول اللّٰہ کا بی کہ وہ جہان کے سردار جن کی خبر حضرت عیسی علیہ السلام دیتے ہیں حضرت محدرسول اللّٰہ کا بی کہ وہ جہان کے سردار جن کی خبر حضرت عیسی علیہ السلام دیتے ہیں حضرت محدرسول اللّٰہ کا بی کہ وہ جہان کے سردار جن کی خبر حضرت عیسی علیہ السلام دیتے ہیں حضرت محدرسول اللّٰہ کا بی کہ وہ جہان کے سردار جن کی خبر حضرت عیسی علیہ السلام ویتے ہیں حضرت محدرسول اللّٰہ کا بی کہ وہ جہان کے سردار جن کی خبر حضرت عیسی علیہ السلام ویتے ہیں حضرت محدرسول اللّٰہ کا بی کہ وہ جہان کے سردار جن کی خبر حضرت عیسی علیہ السلام کی ہیں۔ (جمہ الاسلام ص ۱۳۳۰)

اس عبارت میں خاتمیت سے مراد خاتمیت زمانی ہے۔انجیل کی عبارت میں آپ کا الفظاری افغارت میں آپ کا الفظاری اور کا م

ہے۔ عبارت آپ کے سامنے ہے۔ اگر حضرت نے کسی کتاب میں نی کا ایکٹر کے آخری نی ہونے
کا اٹکار کیا ہوتا تو وہ لوگ آپ کا غداق اڑا دیتے اور مسلمان کسی طرح ان مباحثوں سے کامیاب
واپس نہ آتے۔ حضرت نا نوتو کی نے حضرت عیسی علیہ السلام کی جس بٹارت کا ذکر کیا وہ انجیل
یو حتاباب ۱۳ آیت ۲۰ میں ہے اس کے الفاظ یوں ہیں" تم یقین کرو۔ اسکے بعد میں تم سے بہت ی
باتیں نہ کرونگا کے وکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور جھ میں اس کا کچھٹیں"]

<u> المحقیق شخی</u>

ر ہابی هبه که بیصورت شخ احکام کی ہے اور شخ احکام چونکه غلطی تھم اول پر دلالت کرتا ہے اور خدا کے علوم اور احکام میں غلطی متصور نہیں اس لئے بیاب بھی غلط ہوگی کہ سوائے اتباع محمدی اور کسی میں نجات متصور نہیں۔

اس کاجواب یہ ہے کہ تنے فظ تبدیلی احکام کو کہتے ہیں غلطی کا اشارہ اس میں سے بھھ لینا سخت تا انسانی ہے بیل اختام کو کہتے ہیں غلطی کا اشارہ اس میں سے بھھ لینا سخت تا انسانی ہے بیل نظاعر بی ہے اس کے معنی ہم سے پوچھنے تنفے پھراعتر اض کرنا تھا۔ سننے خدا کے احکام میں تنے اس تم کا ہوتا ہے جیسے طبیب کا منفج کے نسخہ کی جگہ سہل کا نسخہ کھو دیتا ۔ چنا نچہ وہ تقریب بھی جس میں خدا کے احکام کا ہندوں کے جق میں نافع ہونے اور ان کے منابی کا اُن کے حق میں معنر ہونے کی طرف اشارہ کرچکا ہوں اس میں معنر ہونے کی طرف اشارہ کرچکا ہوں اُس کے ساتھ میں طبیب کی مثال عرض کرچکا ہوں اس مضمون کیلئے مؤید ہے۔ (ججۃ الاسلام سے ۲۲ ہوں)

[خط کشیدہ الفاظ سے واضح ہے کہ اس بحث کو لانے کا مقصدیہ ہے کہ بغیر اتباع محمدی کسی طرح خبات متصور نہیں اور بیتب ہی ہے جب آنخضرت مُلِّلِيْنِ کو اللّٰد کا آخری نبی مانا جائے۔والحمد للّٰہ]

### ٢٠) تشخ مي اختلاف لفظي ب

الغرض تبدیلی احکام خداوندی مثل احکام حکام دنیا بوجه غلط بنی نہیں ہوتی بلکه اس غرض سے ہوتی ہے کہ مثل منفنج تھم اول کا زمانہ نکل ممیااور مثل مسہل تھم ثانی کا زمانہ آسمیا اوراس متم کے تبدل احکام کے اقرار سے حضرات نصاری بھی منحرف نہیں ہوسکتے چنا نچہ بعض احکام تورات کابوجہ انجیل مبدل ہوجانا سب کومعلوم ہے(۱) پھراگراس شم کونساری شخ نہ کہیں جمیل کہیں تو فقظ لفظوں بی کا فرق ہوگامعنی وبی رہیں کے اور اگر شخ بی کہتے ہیں تو چیثم ماروثن دل ما شاد۔ (جمة الاسلام ص

(۱) عیمائیت کے بارے میں چند کتے کی باتیں یا در میں ان شاء اللہ بہت کام آئیں گی۔ [1] عیمائی اپنے عقائد و تعلیمات کو اپنے نبی حضرت عیسی علیہ السلام تک فحوس دلائل سے

ابت بيس كرسكة كونكه موجوده عيسائيت كامدار بولس كى تعليمات اورتشر يحات يربءاور بولس يبودى تفاحضرت عیسی علیدالسلام کے زمانے میں آپ کے مانے والوں کوستا تار ہااور حضرت عیسی علیدالسلام كر رفع الى السماء كے بعد اس نے اسي طور ير عيسائيت كا اعلان كرديا (و يكھي رسولوں كے اعمال: باب ٢٢ آيت ١٢٦ ) [٢] پر پولس نے حضرت يسى على دينا وطيه الصلو ة والسلام كروارينان سے طے بغیر بی این طور پر عیسائیت کا پر چار شروع کیا چنانچہ پولس خود لکمتنا ہے: ''اور ش نے بھی حوصلہ رکھا كرجهان ميح كانام نيس ليا كياو بال خوشخرى ساؤل تاكدوسركى بنياد يرعمارت شامحاؤل (روميول كے نام ولس رسول كا خط باب ١٥ آيت ٢٠) [٣] ولس نے حسب مثا اس من تبديليان كرواليس چنانچدایک جگد کھتا ہے: "میں یہود یوں کیلئے یہودی بنا تا کہ یہود یوں کو مینی اور جولوگ شریعت کے ماتحت بین ان کیلے میں شریعت کے ماتحت مواتا کہ شریعت کے ماتحوں کو مینے لاؤں اگر چہ خودشریعت کے ماتحت ندتھا بے شرع لوگوں کیلئے بے شرع بنا تا کہ بے شرع لوگوں کو پھنچ لاؤں ( کرنتیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب ۹ آیت ۲۱،۲۰)اس سے معلوم ہوا کہ پولس کا مقصد اللہ کے دین کی اشاعت نتھی بلکسیاست دانوں کی طرح اپنی جماعت بنانا مقصد تنا آسم آج کل انجیل کے نام پرجو کتابیں لمتی ہیں دہ حقیقت میں بعد کے لوگوں کی طرف سے حضرت عیسی علیدانسلام کے حالات پر کمعی موئی کتابیں ہیں جیسا کہ تیسری انجیل کے شروع اور چوتھی انجیل کے آخر سے معلوم موتا ہے چنانچہ لوقا کی انجیل جو تیسری انجیل ہے اس کے شروع میں ہے:''چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باعد می ہے کہ جو باتیں ہارے ورمیان واقع موئیں ان کوتر تیب واربیان کریں جیسا کدانہوں نے جوشروع سے (باتی الطل صلحہ پر)

ال) حضرت موی علیہ السلام کے کیم اللہ ہونے سے آئے ضرت مُلَا اللّٰمِ کی مساوات لازم نہیں آئی:

اس کے بعد گذارش ہے کہ شاید نصاری کو یہ خیال ہو کہ حضرت موی کا کلیم ہونا اور حضرت عیسی کا کلمہ ہونا ہوں مسلم ہے پھر بوجہ نزول کلام اللّٰہ محمہ یوں ہی کو کیا افتحار ہا؟ تو اس کا اول تو یہ جواب ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کا کلیم ہونا بایں معنی ہے کہ وہ خدا کے مخاطب تھے اور خدا کے کلام ان کے کان میں آئے ۔ یہیں کہ ان کی زبان تک یا ان کے مند تک بھی نوبت پنجی ہواور کلام ان کے کلام ان کے کان میں آئے ۔ یہیں کہ ان کی زبان تک یا ان کے مند تک بھی نوبت پنجی ہواور فلا ہر ہے کہ کلام صحح و بلیخ کا کان میں آجانا سامع کا کمال نہیں ورنداس حساب سے بھی صاحب اعجاز اور صاحب کمال ہوجا کیں البتہ کلام بلیغ کا مند میں آتا اور زبان سے لکانا البتہ کمال سمجھا جاتا اعجاز اور صاحب کمال ہو جا کیں البتہ کلام بلیغ کا مند میں آتا اور زبان سے لکانا البتہ کمال سمجھا جاتا ہے بشرطیکہ اول کی اور سے نہ سنا ہوفقط خدا ہی کی قدرت وعنایت کا واسطہ ہو، سویہ بات آگر میسر آئی ہے یہی وجہ ہوئی کہ سوا آپ کے اور کی نے یہی وجہ ہوئی کہ سوا آپ کے اور کی نے یہی وجہ ہوئی کہ سوا آپ کے اور کی نے یہی وجہ ہوئی کہ سوا آپ کے اور کی نے یہ وی نہیں کیا۔ (ججۃ الاسلام سم ۲۲)

[ الیی عبارتوں کو بار بار دیکھیں کم از کم اس عاجز کو اپنے ناتص مطالعہ میں ایسے مضامین نہیں گزرے۔ بھلا جو مخص ختم نبوت کا قائل نہ ہو کیا وہ اس طرح شان رسالت کو بیان کرسکتا ہے؟ قادیانی ختم نبوت کامنکر تھا کیاوہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا ادب کرتا تھا؟ ہر گرنہیں ] ۲۲) آنخضرت مُناہِ عَلَیْ کے متعلق تو رات کی پیشینگوئی:

(بقیہ حاشیہ گذشتہ) خودد یکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کوہم تک پہنچایا اس لئے اے معزز تھیفلس میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریا فت کر کے ان کو تیرے لئے ترتیب سے کھوں تا کہ جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ان کی پختل تجے معلوم ہوجائے''(لوقا کی انجیل باب ارتیب سے کھوں تا کہ جن باتوں کی تو نے تھی انجیل ہے اس کے آخر میں لکھا ہے کہ'' اور بھی بہت سے کام ہیں جو لیوع نے کئے اگر وہ جدا جدا کھے جاتے تو میں جمتنا ہوں کہ جو کتا ہیں کھی جاتمی ان کے لئے دنیا میں مخبی شرہوتی (بوحنا کی انجیل باب ۲۱ آ ہے ۲۵)

اس تقریر کے سنے دیکھنے والوں کوان شاء اللہ اس بات کا لیقین ہوجائے گا کہ تو رات کی وہ پیشینگوئی جس میں بیہ کہ اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا(۱) بلا شبہ جتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے اوراس وقت یہ بات بھی آشکارا ہوگئی ہوگی کہ اس پیشینگوئی میں جواس فقرہ سے اول حضرت موی علیہ السلام کوخطاب کر کے فرماتے ہیں کہ تھے جیسا نبی پیدا کروں گا اس کا بیہ مطلب ہے کہ کلام ربانی سے تھے بھی معالمہ پڑا اور اسے بھی معالمہ پڑے گا گر چونکہ یہ تشبیہ اگر مطلق رہتی تو کلام ربانی سے تھے بھی معالمہ پڑا اور اسے بھی معالمہ پڑے گا گر چونکہ یہ تشبیہ اگر مطلق رہتی تو کمال مشاہبة پر دلالت کرتی جس کا حاصل وہی تساوی مراتب لکا اس لئے آگے بطور استثناء و استدراک بیارشا دفر مایا کہ اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا تا کہ یہ بات معلوم ہوجائے کہ وہ تھے استدراک بیارشا دفر مایا کہ اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا تا کہ یہ بات معلوم ہوجائے کہ وہ تھے استدراک بیارشا دفر مایا کہ اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا تا کہ یہ بات معلوم ہوجائے کہ وہ تھے بیے فرض کیجھے کی کے سر پر بھوت چڑھ جائے اور وہ اس وقت کھے با تمل کرے یا تا شمر سمرین م جسے کی عالم کی روح کا پر توہ کسی جائل کی روح پر پڑجائے (۲) اور اس وجہ سے علوم کی با تمل

<sup>(</sup>۱) تورات کی جس پیشینگوئی کا حضرت نا نوتویؒ نے ذکر کیااس کے الفاظ یوں ہیں:

<sup>&</sup>quot;اور خداد ندنے جھ سے کہا ہے کہ دہ جو پکھ کہتے ہیں سوٹھیک کہتے ہیں میں ان کے لئے ان بی کے بعد بیں میں ان کے لئے ان بی کے بعد بی کا در جو کوئی میری ان باتوں کوجن کو وہ میرا نام لے کر کے گانہ میں ان کا وجی وہ ان سے کے گااور جو کوئی میری ان باتوں کوجن کو وہ میرا نام لے کر کے گانہ سے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا' (اسٹنا باب ۱۸ آیت ۱ تا ۱۹۱) یا در ہے کہ یہاں بنی اسرائیل کے بعائیوں سے مراد بنی اساعیل ہیں۔

<sup>(</sup>۲) یا در بے کہ حضرت نے تشبیہ تمثیل کے ساتھ اس کو سجھایا کہ متکلم ضداوند کریم ہیں اور رسول الله قال فی ساز میں اور رسول الله قال فی ساز میں اور میں الله قال فی ساز بان و ترجمان (مزید و کی سے عقو والجمان ج میں کا مختصر المعانی صحاب کے صفحہ پر ) سے اس کی مثال: نبی کریم قال فی کا ارشاد ہے: ان الایمان لیارز الی المعدیدة (باتی الحک صفحہ پر )

کرنے گے جیسے اس وقت متعلم کوئی اور ہی ہوتا ہے پرزبان ای مخص کی ہوتی ہے اور اس کے بظاہر یوں ہی کہا جاتا ہے کہ بہی مخص با تیس کرتا ہے ایسے ہی یہاں بھی خیال فرما لیجئے اور ظاہر ہے کہ زبان متعلم ہی کی جانب شار کی جاتی ہے البتہ کان مخاطب کی جانب شار کئے جاتے ہیں سوجب متعلم خداوند کریم ہوئے اور رسول اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کان وَرْجمان تو بیشک اس صاب سے حضرت موسی علیہ السلام کوان کے ساتھ درجہ تساوی میسرنہیں آسکیا۔

مرجب یہ بات واجب السلیم ہوئی تو یہ بات آپ چیپاں ہوگئ کہ جواس نبی کا خالف ہوگا کہ جواس نبی کا خالف ہوگا اُس سے میں انتقام لوں گا کیونکہ اُس نبی کی خالفت کو بہنبت اور نبیوں کی خالفت کے زیادہ تر یوں کہ سکتے ہیں کہ خدا کی خدائی انتقام لے گا مگرجس طرح خدا کی جانب در بارہ کلام وہ شار کئے مگئے ایسے ہی در بارہ انتقام بھی ان کوشار کر لیجئے اور ان جہادوں کو جو خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خالفوں کے ساتھ کئے ہیں اس انتقام کاظہور جھے لیجئے گواورانوا عذاب بھی اس کا تمتہ ہو۔ (ججۃ الاسلام س۲۱٬۳۵)

۲۳) حفرت عیسی علیه السلام کے کلمة الله مونے سے آنخضرت کاللیکی کی مساوات لازم نہیں آتی: باقی حضرت عیسی علیه السلام کا کلمه مونا مخاطب پر فوقیت رکھے گا متکلم پر فوقیت اس سے ثابت نه موگ بلکہ کلمہ کامفول متکلم مونا خود متکلم بی کی افضلیت پر دلالت کر یگا مگر جب رسول الله مُلَاللیکی کا

<sup>(</sup>بقیره اشیم مخدگذشته) کسماتازد الحید الی جعودها (بخاری ۱۳۲۳ مع حاشیرسندی ابن باجه حاص ۱۳۲۸ محکوة المصابح حاص ۱۹۹ باب الاعتصام بالسنة م ۱۰۲۸ محکوة المصابح حاص ۵۹ باب الاعتصام بالسنة ) مولوی عبد السیخ رامپوری انوار ساطعه میں لکھتے ہیں: حدیث میں آیا ہے کہ وین مکه مدینه میں سمٹ آوے گا جیسے سمٹ آتا ہے سانپ اپنی بل میں (انوار ساطعه ۱۹۵) مارے نزدیک اس حدیث پاک میں ایمان کی تشبیه معاذ الله برگز سانپ کے ساتھ اور مکدریند کی تشبیه اس کی بل کے ساتھ ور مکدریند کی تشبیه اس کی بل کے ساتھ برگز نہیں ہے کیونکدریت شبیم تشکیل ہے (مزیدد کھے اساس العطق ۲۵ ساس ۱۳۱۲)

متعلم کی جانب مانا تو وہی افضل ہوں کے حضرت عیسی علیہ السلام افضل نہ ہوں گے۔ (ججۃ الاسلام ص٣٦)

### ۲۳) تمام كائنات كلمات خداين:

علاوہ بریں تمام انبیاء بلکہ تمام کا نئات کلمات خدا ہیں تفصیل اس اجمال کی ہے کہ
کلام حققی کلام معنوی ہے الفاظ کو فقط با پنوجہ کلام کہ دیتے ہیں کہ کلام معنوی پر دلالت کرتے ہیں
اور ظاہر ہے کہ ہرشے کے بنانے سے پہلے اس کی نسبت پچھنہ پچھ کچھ لینا ضرور ہے اس لئے اول
اس شے کا وجود ذہن میں ہوگا اُس کے بعد خارج میں ہوگا اور اس لئے اس شے کو کلمہ کہنا ضرور
ہوگا۔ اس صورت میں حضرت عیسی علیہ السلام اور اور وں میں اتنا فرق ہوگا کہ اُن کی نسبت قرآن
میں یہ آیا ہے کیلمی آلفا بھا اللی مو دیم جس کا حاصل ہے ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کلمہ خدا ہیں
خدانے اس کو مریم کی طرف ڈال دیا غرض خداوندی پیھی کہ اُن میں پچھ فوقیت نہیں جیسے اور و سے
خدانے اس کو مریم کی طرف ڈال دیا غرض خداوندی پیھی کہ اُن میں پچھ فوقیت نہیں جیسے اور و سے
خواب کے ساتھ مشہور ہوگئے۔

اس تقریر کے بعد جب بیلی ظاکیا جاتا ہے کہ منشا فیوض محمدی مُلَا لِیُنَظِم فت العلم ہے اور وہ سب میں اول ہے بہائنگ کہ کلام بھی اُس کے بعد میں ہے بلکہ کلام خوداس علم ہی کے فیل ظہور میں آتی ہے تو پھر بی تقریر اور بھی چسپاں ہوجاتی ہے۔ الغرض حضرت عیسی علیہ السلام اگر مفعول صفت کلام اور ظہور ومظہر صفت کلام ہیں کیونکہ ہر مفعول ظہور ومظہر مصدر ہوتا ہے چنا نچہ مشاہدہ حال دھوپ وز بین سے عیاں ہے اس لئے کہ اول مفعول مطلق دوسر امفعول بہ ہے وہ ظہور ہے بیہ مظہر ہے [ یعنی مفعول بہ ہے وہ ظہور ہی ہے اس لئے اس کوظہور کہا اور مفعول باس مصدر کامکل ہے مظہر ہے [ یعنی مفعول باس مصدر کامکل ہے مظہر ہے آلی کوظہور ومظہر صفت العلم سمجھئے جوکلام اس لئے اس کوظہور ومظہر صفت العلم سمجھئے جوکلام کی بھی اصل ہے، (ججۃ الاسلام ص ۲۷، ۲۷)

٢٥) احياء اموات الرصفت كلام ب:

یمی وجہ ہے کہ تا ثیرات صفت کلام میں رسول اللّٰدَ کَالَّٰجُ حضرت موی علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام سے ہے حضرت علیہ السلام سے ہے حالت موت میں کلام متصور نہیں جس میں صفت کلام خداوندی کا زیاوہ ظہور ہوگا اس میں تا ثیرا حیاء مجمی زیاوہ ہوگی۔ (ججة الاسلام ص ۲۷)

#### ٢٦) احياء اموات ين حضرت موى عليه السلام سے مقابلية:

حضرت موی علیہ السلام ہے اگران کا عصاسانپ بن کرزندہ ہوتا تھا تو رسول اللہ کا لیگئے کے تقدق سے پھر اور سو کھی بھیور کی کلڑی کا ستون زندہ ہوگیا اور پھر تماشا ہے ہے کہ اپنی وہی ہیئت اصلی رہی اگر کسی جانور کی شکل ہوجا تا جیسے حضرت موی علیہ السلام کے عصاکا حال ہوا تو یوں تو کہنے کی مخواکش تھی کہ آخر پھے نہ کھے زندوں سے مناسبت تو ہے مگر سو کھا ستون روئے اور در ویجبت میں چلائے اس میں ہرگز پہلے سے پھولگاؤ بھی زندگانی کا نہیں اگر ہوتا تو پھر بھی پھے مناسبت تھی اس پرشوق و ذوق محبت اور در وِفراق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواس سو کھے ستون سے جمدے روزا کی جم غفیراور جمع کثیر میں ظہور میں آیا اور بھی فضیلت جمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دلالت کرتا ہے جس ہے کیونکہ در وِفراق اور شوق واشتیاق نہ کور کمال ہی درجہ کے ادراک و شعور پر دلالت کرتا ہے جس ہے کیونکہ در وِفراق اور شوق واشتیاق نہ کور کمال ہی درجہ کے ادراک و شعور پر دلالت کرتا ہے جس سے یہ بات فایت ہوتی ہوئی اور یہاں وہ وہ آثار حیات اس ستون سے سانیوں کی نوع سے بڑھ کرکوئی بات فایت نہیں ہوئی اور یہاں وہ وہ آثار حیات اس ستون سے سانیوں کی نوع سے بڑھ کرکوئی بات فایت نہیں ہوئی اور یہاں وہ وہ آثار حیات اس ستون سے نمایاں ہوئے کہ بجزائل کمال نوع انسانی اور کسی سے اس کی امید نہیں۔

علی حد االقیاس پھروں کا سلام کرنا اور درختوں کا بعدِ استماع امراطاعت کرنا اورایک جگہ سے دومری جگہ جانا اور پردہ کے لئے دودرختوں کا جھک کرمل جانا اس حیات اوراس ادراک و شعور پردلالت کرتا ہے کہ حیوانات سے اس کی توقع نہیں اگر ہے تو افرادانسانی ہی ہے ہے۔ (ججۃ الاسلام صے ۸۰۴)

عال احياواموات ين حفرت ينى عليدالسلام عمقابله:

علی هذا القیاس حفرت عیسی علیه السلام کا مردول کوزنده کرتایا گارے سے جانورول
کی شکل بنا کرزنده کردینا بھی ای قتم کے مجزات نبوی منائلی الی برابز نبیں ہوسکتا کیونکہ مرده قبل
موت زندہ تھا سو کھا درخت تو بھی زندہ تھا بی نبیس ایسے بی وہ جانور جوحفرت عیسی علیہ السلام بنا
کراڑاتے تھے باعتبار شکل تو ان کو کسی قدر زندول سے مناسبت تھی یہاں تو بی بھی نہ تھا پھر فرق
ادراک وشعور اور علاوہ رہا۔ اس پر بھی بوجہ تعصب کوئی فخص اپنی وہی مرغی کی ایک ٹا تگ کہے
جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ منہ کہ گے آڑنیس پہاڑنیس جو چاہوسو کہو گرفر آخرت بھی ضرور
ہے۔ (ججۃ الاسلام ص ۲۸)

### ٢٨) معجزات عمليه مين رسول الله كالشيخ اورا نبياء سے افضل بن:

اس کے بعد بیگذارش ہے کہ باعتبار مجزات علمیہ درسول الله کاللیخ کا اور انبیاء سے بڑھا
ر ہنا تو بحکم انصاف ظاہر و باہر ہوگیا بلکہ اس ضمن میں بعض مجزات عملی کی روسے بھی آپ کی فوقیت
اور انبیاء پرواضح وآشکار اہوگی اس لئے کہ درختوں کا چلنا اور ستون کا رونا مجملہ اعمال ہیں مجملہ علوم
نہیں ۔ کو بایں اعتبار کہ اعمال اختیار بیاور در دوزاری کے لئے اول ادراک وشعور اور حیات کی
ضرورت ہے ان اعمال سے اول انہیں وقائع میں ظہور مجز وعلمیہ بھی ہوگیا۔ گراب اہل انصاف
سے گذارش ہے کہ کی قدر اور گذارش بھی س لیس تا کہ فوقیت جمری باعتبار مجزات عملی بھی ظاہر
ہوجائے۔ (ججۃ الاسلام ص ۲۸)

### ٢٩) معجزة تكثير ماء مين الخضرت مُلاَثِيْرُ كم موى عليه السلام برفضيلت:

حضرت موی علیہ السلام کی برکت سے اگر پھر میں سے پانی نکلتا تھا تو یہاں وست مبارک میں سے نکلتا تھا تو یہاں وست مبارک میں سے نکلتا تھا اور ظاہر ہے کہ پھروں سے پانی نکالنا اتنا عجب نہیں جتنا گوشت و پوست سے پانی کے سے پانی نکالنا عجیب ہے اس پر حضرت موی علیہ السلام کے معجزہ میں پھروں میں سے پانی کے نکلنے سے یہ فابت نہیں ہوتا کہ جم مبارک موسوی کا یہ کمال تھا اور یہاں بیرفا بت ہوتا ہے کہ وست مبارک عموسوی کا یہ کمال تھا اور یہاں بیرفا بت ہوتا ہے کہ وست مبارک عمری شیع فیوض سے بلکہ جب بیرو یکھا جائے کہ کسی بیالہ میں تھوڑا اساپانی لے کراس پر

آپ نے ہاتھ کھیلادیا جس سے اس قدر پانی نکلا کہ تمام کشکر سیراب ہوگیا اور لشکر کے جانور

سیراب ہو گئے تو یہ بات بھی فہم سلیم سمجھ بیس آتی ہے کہ جیسے آئینہ وقت تقابل آفاب فقط قابل و

مفعول ہوتا ہے اور نور افشانی فقط آفاب ہی کا کام ہے اور یہ کمال نور اس کی طرف سے آیا ہے

آئینہ کی طرف سے نہیں یا کا نئات الجواور حوادث ما بین ارض و سابی فاعلیت آسان کی طرف سے

آبے نہیں فقط قابل ہے دوسروں کا کمال لے کر ظاہر کرتی ہے ایسے ہی اس وقت جسوقت آپ نے

دست مبارک اس پانی پر رکھا اور یہ مجمرہ تکثیر آب نمایاں ہوا تو یوں سمجھو کہ پانی محفن قابل تھا

فاعلیت اور ایجاد آپ کی طرف سے تھا یعنی فاعلیت فاعل حقیقی اور ایجاد موجد حقیقی کے سامنے آپ

کا دست مبارک ایک واسط فیض اور آلہ ایجاد تھا گواس خدا کو بے ان و سائط کے بھی بنانا آتا ہے

کا دست مبارک ایک واسط فیض اور آلہ ایجاد تھا گواس خدا کو بے ان و سائط کے بھی بنانا آتا ہے

کواوہ آپ کے دست مبارک کی تا ثیر سے ہوا، اور ظاہر ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام کے مجمرہ

میں یہ خوبی نہیں نکلی بلکہ فقط ایک قدرت خدا تا بت ہوتی ہے۔ (ججۃ الاسلام ص ۲۹۰۸)

## س معجز ه تکثیر طعام میں آنخضرت مُلَا لِیُمُ کی حضرت عیسی علیه السلام برفضیلت:

علی حد االقیاس کویں میں آپ کے تھو کئے سے پانی کا زیادہ ہوجاتا یا کچھ پڑھئے سے کھانے کا بڑھ جانا بھی آپ کے کمال جسمی پر دلالت کرتا ہے۔ اور فقط یوں ہی روٹیوں کا زیادہ ہوجانا فقط خدا کی قدرت ہی پر دلالت کرتا ہے حضرت عیسی علیہ السلام کے کمال جسمی پر دلالت نہیں کرتا ہاں یہ مسلم کہ حضرت موی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام کے واسطے سے ان امور کا ظہور میں آتا ان کے تقرب پر دلالت کرتا ہے اور اسی وجہ سے ان کا معجزہ سمجی جا جا تا ہے گریہ بات تو دونوں جا یعنی حضرت رسول اللہ مالی اللہ مالی ہیں برابر موجود ہے اور کھراس پر رسول اللہ مالی اللہ مالی جسمی اور مزیدے براں ہے۔ (ججة الاسلام میں برابر موجود ہے اور پھراس پر رسول اللہ مالی تا ہے مجزہ میں کمال جسمی اور مزیدے براں ہے۔ (ججة الاسلام میں موجود میں ہے اور پھراس پر رسول اللہ مالی تا ہے مجزہ میں کمال جسمی اور مزیدے براں ہے۔ (ججة الاسلام میں ہوں ہے ۔)

اس) شفاءمرضي مين آنخضرت مُلَاثِيمُ كي حضرت عيسى عليه السلام برفضيلت:

[یادر ہے کہ اصل فاعل یہاں بھی اللہ ہی ہے کیونکہ مجز ہ اللہ کا کام ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے فرق ہیہ کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے مجزہ میں برکت جسم انی نہیں۔ نبی کالٹیٹی کے جسم مبارک میں جو برکت وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی تھی آ ہے مگاٹیٹی کا اس میں اختیار نہ تھا۔ اگر نبی کریم مکالٹیٹی کو بخارک اور عالم الغیب کہا جائے تو اس طرح فوقیت ٹابت کرنے کی کیا ضرورت۔ پھر تو عقیدہ مخارک اور عالم الغیب کہا جائے تو اس طرح فوقیت ٹابت کرنے کی کیا ضرورت۔ پھر تو عقیدہ مخارک اور عقیدہ علم غیب کا اظہار کرنا ہوگا۔ الغرض بیا بحاث بتاتی ہیں کہ حضرت نا نوتو ی اللہ کے ضل و کرم سے میکے موحد تھے حاشا و کلامشرک نہ تھے ]

٣٢) انشقاق قر كالمعجزة سكون آفتاب ماعود آفتاب مقابله:

اور سنئے حضرت ہوشع علیہ السلام کے لئے آفاب کا ایک جا پر قائم رہنا یا حضرت یسعیا کیلئے یا کسی اور کے لئے آفاب کا غروب کے بعد لوٹ آنا اگر چہ ججز عظیم الشان ہے مگر انشقا ق قمراس سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ اول تو حکمائے انگلینڈ اور فیڈا غورسیوں کے غیرب کے موافق ان دونوں مجروں میں زمین کاسکون یا کسی قدراس کا الٹی حرکت کرنا ثابت ہوگا (ججۃ الاسلام ص ۵۰)

### <u> ۳۳) افلاک کفی دا ثبات کاسموات برکوئی اثر نبین:</u>

اور میں جانتا ہوں کہ حضرات پادر یوں انگلتان بہاس وطن ای نہ ہب کو تبول فر ماکیں سے بطلیموسیوں کے نہ ہب کو لیعنٰ حرکت افلاک ومٹس وقسر د کواکب کوتسلیم نہ کریں گے اور اگر دربارہ افلاک خالفت کا ہونا باعث عدم قبول ہوتو اس کا جواب سے ہے کہ حکمائے انگلتان کے موافق آسانوں کے اثبات کی ضرورت نہیں۔ گوان کے طور پرانکار بھی ضروری نہیں۔ اگر تمام کواکب کو آسان سے ورے مانے اور آفاب مرکز عالم پر تجویز کیجئے اور آسان سے درے درے زمین وغیرہ کا اس کے گرداگر دمتحرک ہونا تجویز کیجئے تو ان کا پجھ نقصان نہیں ندان کی رائے و فہرب میں خلل آسکتا ہے۔ (ججة الاسلام ص ۵۱،۵)

#### mm) شق قرخلاف طبعت بادرسكون آفاب حقيقت مين سكون زمين:

بالجمله بطور حكماءا نكلتان اس معجز عكا خلاصه بينكك كاكدز مين كى حركت مبدل بسكون ہوگئ یااس کی (مسلمہ) حرکت کے بدلے تعوزی دورادھر کو حرکت ہوگئ مگر بوجہ قرب زمین اس بات میں اتنا تعجب نہیں جتنا انشقاق قرمی تعجب ہے کیونکہ وہاں ایک توب بات کہ لاکھوں کوس دوراتی دوراو پر کی طرف تا تیرکا پنچنابنست اس کے کماس چیز پرتا تیر موجائے جوایے زیرقدم مواوروه بھی قدموں سے لگی موکہیں زیادہ ہے علاوہ بریں اِس تا ٹیراوراً س تا ٹیریس زمین وآسان كافرق بحركت كامبدل بمكون موجانا تنادشوا زبيس جتناايك جسم مضبوط كالهيث جانا كيونكدان اجهام کی حرکت اگرافتیاری ہے تو افتیار ہے جیسے حرکت متصور ہے ایسے ہی سکون بھی متصور ہے اورا گرکسی دوسرے کی تحریک ہے ان کی حرکت ہے تو اس صورت میں سکون ان کے حق میں اصل مقتضائے طبیعت ہوگا اس صورت میں سکون کا عارض ہوجاتا کچھان کے حق میں دشوار نہ ہوگا جو اس کے قبول سے اٹکار ہو۔ پر بھٹ جانا چونکہ خلاف طبیعت ہے دشوار ہوگا اور جاند کو جاندار فرض سیجے تو اور بھی اس کے حق میں مصیبت عظیم سجھے اس صورت میں بیشک انشقاق قرسکون زمین سے كبين اعلى اورافضل موكا\_ (جمة الاسلام ص٥١)

### <u>۳۵) برتم کی حرکت طبعی ہویا قسر می بلاشعور داراد و نہیں ہوسکتی:</u>

اس پرحرکت معکوس کوخیال کیجئے لینی حرکت زمین اگر اختیاری ہے تب اس کوحرکت معکوس دشوار نہیں ہماری حرکت چونکہ اختیاری ہے اس لئے جس طرف کوہم چاہیں جاسکتے ہیں اور اگر حرکت زمین کی دومرے کی تحریک سے ہے تو اس کی تحریک سے حرکت معکوں بھی ممکن ہے باتی ابیا محرک جویز کرنا جس کو ادراک و شعور نہ ہواوراس سے سواحرکت واحد بعنی ایک طرنی حرکت کی ۔ دومری حرکت صادر ہی نہ ہوسکی اوراسکا نام طبیعت رکھنا آنہیں لوگوں کا کام ہے جن کو ادراک و شعور نہ ہو کیونکہ حرکت سے اس کے متصور نہیں کہ ایک جہت اورا کیہ جانب رائج اور معین ہوجائے اور ظاہر ہے کہ یہ بات ہے ادراک و شعور نہیں سواگر طبیعت خودمر نج ہوتی ہے تب تو ہوجائے اور ظاہر ہے کہ یہ بات ہے ادراک و شعور نہیں سواگر طبیعت خودمر نج ہوتی ہے تب تو اس کا ادراک و شعور تابت ہوگیا اس لئے وہ حرکت ارادی ہوگئی اور اگر مر نج کسی اور کا ادراک و شعور ہوتی خودا س بات پر شاہد ہے ۔ الحاصل سکون زمین معنی ہیں چنا نچے اس لفظ کا عربی میں ہمعنی مفعول ہونا خوداس بات پر شاہد ہے ۔ الحاصل سکون زمین ہویا حرکت معکوں دونوں طرح انسکا تی قمر کے برابر نہیں ہو سکتی اس پر قرب و بعد فوقیت و قدیت و تحقیت محلی تا تیرکافر تی مزید ہو بران را ہے۔ (ججة الاسلام ص ۵۲،۵۱)

### <u>۳۷) کسی کی استد عاقبول ہونی اس کی عظمت ہی پرموتو ف نہیں:</u>

اورا گرفرض سیجے حضرات نفرانی آفتاب ہی کو تحرک کہیں تب بھی بہی بات ہے کہ سکون آفتاب یا حرکت معکوس آفتاب ارادی ہو یا نہ ہو دونوں طرح شق قرے مشکل نہیں البتہ قرب و بعد کل تا ثیر بظاہر یہاں معکوس ہوگیا ہے کیونکہ آفتاب قمر سے دور ہے گراول تو متحرکین بالاختیار کا بوجہ امرونی واستدعا والتماس دور سے تھام لینا حمکن۔ آدمیوں اور جانوروں میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ دورکی آواز پر تھم جاتے ہیں یا چل دیتے ہیں پر دور سے کی جسم کا بھاڑ دیتا مصورتیں سوار ایعنی سواگر۔ راقم یا آفتاب اپنا اراد سے سخرک ہوتب تو حضرت بیشع کی مصورتیں سوار ایعنی سواگر۔ راقم یا آفتاب اپنا اراد سے سخرک ہوتب تو حضرت بیشع کی در استدعا کے بعداس کا تھم جانا حضرت بیشع کی تا ثیم پر اور قوت پر دلالت نہ کرے گا بلکہ اس بات پر دلالت نہ کرے گا بلکہ اس بات پر عاصرت بوسے کی تا تیم پر اور قوت پر دلالت نہ کرے گا بلکہ اس بات پر عاصرت بیش خصرتیں ضدا بندوں کی دعا قبول کر لیتا ہے تو بند ہے اس سے بڑھ گئے اور کا فروں کی منافیہ سے تو کیا وہ کچھ خدا کے مقرب ہو گئے؟

علی حد االقیاس بسااوقات امراء وسلاطین مساکین کی عرض معروض من لیتے بیں تو کیا مساکین ان سے بڑھ جاتے بین نہیں ہر گرنہیں بلکہ بیاستدعا ہی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس بات کی استدعا کی جارتی ہے اس بات میں مستدعی کو پچھ مدا ضلت نہیں زیادہ نہیں تو وقت استدعا تو ضرورتی اس کابیوشل ہونا ثابت ہوگا۔ (ججۃ الاسلام ۵۳٬۵۲)

### <u>٣٧) آفاب بارادهٔ خود متحرک ب:</u>

اوراگرآ فآب کی دوسرے کی تحریک ہے متحرک ہے تو پھراس کاسکون محرک کے ہاتھ میں ہوگا اور حضرت بیش علی استدعا کو بظاہر آ فآب سے ہوگی پر حقیقت (۱) ہیں اس محرک سے موگی محرفا ہرالفاظ حکایت اس بات پردلالت کرتے ہیں کہ آ فآب سے استدعا تھی اور فاہر ہے کہ اس صورت ہیں آ فآب کا بداراد و خود تحرک ہونا ٹابت ہوگا۔ (جید الاسلام ص۵۳)

### ٣٨) فلكيات من خرق والتيام سكون وحركت معكوس سيزياده وشوارب:

علاوه بریں بطور حکماء بونان زوال حرکت فلکیات محال نہیں کیونکہ ان کے نزدیک میہ حرکتیں وائی ہیں ضروری نہیں اور ماہران منطق جانتے ہیں کہ خالف ضرورت محال ہوتا ہے خالف دوام محال نہیں ہوتا (۱) اور خرق والتیام فلکیات یعنی افلاک وکوا کب وشس وقمران کے نزویک منجملہ محالات ہے اور فلکیات کا بجنسہ باتی رہنا ضروری گوواقع میں وہ محال اور بیضروری نہ ہولیکن

کرم کراے کرم احمدی کہ تیرے سوا تہیں ہے قاسم بیس کا کوئی حا ی کار اس شعر میں مولانا اس کی تمنا کررہے ہیں کہ نبی علیہ السلام قیامت کے دن آپ کی شفاعت کریں اللہ کے حضور ہمارے لئے دعا کریں تو بظاہر استدعا نبی کریم تا گاؤنٹا سے مجرحقیقت میں دعا اللہ ہے۔ اس کی مزید باحوالہ بحث کیلئے دیکھئے اساس المنطق ۳۲۳ کا ۲۲۳ مع حاشیہ

<sup>(</sup>۱) الی استدعا میں صیغه استرخمنی کیلیے ہوتا ہے اور حقیقت میں استدعا اس سے ہوتی ہے جواس کا کرنے والا ہوتا ہے جواس کا کرنے والا ہوتا ہے جو د حضرت تا نوتو کی کا ایک شعر ہے:۔

بېرحال اتى بات تو معلوم بوكى كەخرق والتيام مى بەنسىت سكون وحركت معكوس زياده دشوارى بېجوايسے ايسے عقلاء كوخيال امتاع واستحاله بوا\_ (ججة الاسلام ص٥٣)

[منطق میں موجهات کی بحث کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ایک قضیر ضرور یہ ہوتا ہے جس مل موضوع كيلي محول كا جوت ضرورى اور لا زمى موتا باينانيس موسكا كموضوع يعى منداليد مواورمحول يعنى منداس كيلي ابت نه مواورايك تضيردائمه موتاجس مين موضوع كيلي محمول كا جوت دائی تو موتا ہے مرالا زی اور ضروری نہیں موتااس میں موضوع سے محول کی جدائی فی حد ذات مكن مواكرتى إب بجحة كه حكماء يونان كبت بي كرآسان اوراس كرردوا كي طور يرمتحرك ہیں جبکہ دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ آسان اور اس کے کروں پرخرق والتیام کا آناممتنع ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہان حکماء کے ذہب کے مطابق فلکیات ہمیشہ سے متحرک ہیں چونکہ میقضیہ دائمہ ہاس کے دائمہ ہونے سے ٹابت ہوا کہان کے نزدیک ان کے ساکن ہونے کا امکان ہے جبکہ ان چیزوں کے بھٹ جانے کووہ لوگ ممکن عی نہیں مانتے۔ان حکماء کے خرجب کے لحاظ ہے بھی شق قر کا مجز وردش کے مجزوے بردھا ہوا ہے۔منطق کی اس دقیق بحث کولانے کا مقصد مجى ني وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَان كا ظهارى بـ الله تعالى مبير محى ني واللُّهُ وكي تي مبت عطافر مائي آمن انشقاق تمر کا معجزات واؤدی سے مقابلہ:

اس کے بعد گذارش ہے کہ اس مجزہ کو پھروں کے زم ہوجانے یا لوہے زم ہوجانے سے ملایئے اور پھر فرمایئے کہ نفاوت آسان وزین ہے کنہیں۔ (ججۃ الاسلام ص۵۳)

### <u>۳۰) يركت محبت رسول الله كافير كااثر:</u>

حضرت موی علیہ السلام کے یہ بیضاء کی خوبی میں پچھ کلام نہیں، پر رسول اللّه کا الحجّم کے بعد بیضاء کی خوبی میں پچھ کلام نہیں، پر رسول اللّه کا الحجّم کے اللّه علی رات میں بعض اصحاب کی چھڑی کے مر پر بطفیل جناب رسول اللّه صلّی اللّه علیہ والے دو تحض سے جہاں جب وہ آپ کی خدمت سے رخصت ہونے لگے روشنی ہوگئی وہ جانے والے دو تحض سے جہاں سے راہ جدا ہوا وہ اللہ علیہ دو اور وشنی دونوں کے ساتھ ہولی۔ اب خیال فرما سے دہ روشنی دونوں کے ساتھ ہولی۔ اب خیال فرما سے دست مبارک موی

علیہ السلام اگر جیب میں ڈالنے کے بعد بوجہ قرب قلب منور روشن ہوا تھا تو اول تو وہ نبی ، دوسر بے نور قلب کا قرب وجوار جیسے بوجہ قرب ارواح اجسام میں ان کے مناسب حیات آجاتی ہے ایسے ہی بوجہ قرب نور قلب دست موسوی میں اس کے مناسب نور آجائے تو کیا دور ہے؟ یہاں تو وہ دونوں صاحب نہ نبی تھے نہ ان کی کھڑی کو قلب سے قرب وجوار نہ اخذ فیض میں وہ قابلیت جو بدن میں بہنبت روح ہوتی ہے۔ فقط برکت صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ (ص۵۴٬۵۳)

[حفرت نے اس عبارت میں ایک تو حفرت موی علیہ السلام کے دست مبارک کے روثن ہونے کی وجہ بیان کر دیا۔ مسلمانو! روثن ہونے کی وجہ بیان کی دوسرے نبی کریم مالی الی کی محبت میں ایسی با تیس کرتا ہے۔ ختم نبوت کے سوچوتو سبی کیاختم نبوت کا کوئی مکر نبی کریم مالی گئی کی محبت میں ایسی با تیس کرتا ہے۔ ختم نبوت کے مکر تو بجائے خودر ہے حضرت نا نوتو کی پرختم نبوت کے انکار کا الزام نگانے والوں نے بھی ایسے مضامین لکھے ہوں تو دکھا کیں ]

#### <u>۳۱) برکت محبت رسول الله کا دوسرااثر:</u>

اور سنئے آتش نمرود نے اگرجہم مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلایا تو اتنا تعجب انگیز نہیں جتنا اس دستر خوان کا آگ میں نہ جلنا جو حضرت انس کے پاس بطور تمرک نبوی تھا اور وہ بھی ایک بار نہیں بار ہا اس قتم کا اتفاق ہوا کہ جہاں میل چکنا ہے زیادہ ہوگیا جبی آگ میں ڈال دیا اور جب میل چکنا ہے خواں کیا جبی نکال لیابہ قصہ مثنوی مولا نا روم میں فہ کور ہے اور حکا بیتی ویا اور کتابوں میں فہ کور جار گیا جبی نکال لیابہ قصہ مثنوی مولا نا روم میں فہ کور ہے اور حکا بیتی اور کتابوں میں فہ کور جیں گر خیال فرما ہے کہ ایک تو آدمی کا جلنا اتنا موجب تعجب نہیں جننا مجبور کے پھوں کے دستر خوان کا اور وہ بھی ایسا جس پر عجب نہیں چکنا ہے بھی ہوتا ہود وسرے حضرت ابرا جیم علیہ السلام اور دستر خوان میں زمین و آسان کا فرق وہ خود نی اور نبی بھی کیے خلیل اللہ اور ایس دستر خوان میں فقط اتنی بات کہ کہ و برگاہ رسول اللہ مُنافِق کے سامنے رکھا گیا ہواور آپ نے وہاں دستر خوان میں فقط اتنی بات کہ کہ و برگاہ رسول اللہ مُنافِق کے سامنے رکھا گیا ہواور آپ نے اس پر کھانا کھایا ہو۔ (ججۃ الاسلام ص ۵۲)

[یاور ہے کہاس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وسترخوان کا موازنہ ہرگزنہیں ہے بلکہ نی

کریم مالطینی کا عظمت ہی کو بیان کرنا مقصد ہے اور نبی کریم مالطینی آتو یقینا حضرت ابراجیم علیہ السلام ہے برتر تھے وہ دسترخوان اگر نہ جاتا تھا تو نبی مالٹینی کی برکت ہے ہی الیا ہوتا تھا۔]

### <u>٣٢) معجزات قرآني كاثبوت اعلى درجه كاب:</u>

الحاصل معجزات عملی میں بھی رسول الله کالٹیئے ہی سب میں فاکن ہیں اور پھروہ معجزات جو قرآن میں موجود ہیں ان کا ثبوت ایسا بھینی کہ کوئی تاریخی بات اس کے ہم بلہ نہیں ہوسکتی کیونکہ کوئی تاریخی بات اس کے کتاب سوائے قرآن مجید عالم میں الیی نہیں کہ اس کا لفظ لفظ متواتر ہواور لا کھوں آ دمی اس کے حافظ ہوں بلکہ کی کتاب کا ایک دوحافظ بھی عالم میں شاید نہ ہو۔ (ججة الاسلام ۵۵)

### ٣٣) معجزات صديثيه كاثبوت تورات والجيل سے كمنين:

سوااس کے احادیث نبومی مظافیر کا است میں تو تورات وانجیل کے ساتھ مساوی ہیں کیونکہ یہود ونصاری بھی اپنی کتابوں کی نسبت اس بات کے قائل ہیں کہ مضامین الہامی اور الفاظ الہامی نہیں اہل اسلام بھی اس بات کے قائل ہیں کہ مضامین احادیث وی سے متعلق ہیں پر الفاظ وی میں نہیں آتے چنانچے اس وجہ سے قرآن دحدیث کو باہم متاز سجھتے ہیں۔

اورقرآن شریف کوجونماز میں پڑھتے ہیں اور احادیث کونیں پڑھتے تو اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ وہ وقت کو یا ہمکلای خدا ہے اس وقت وہی الفاظ چاہئیں جوخدا کے یہاں ہے آئے ہیں زیادہ فرصت نہیں اور نہ زیادہ گخبائش ور نہ اس مضمون کو ان شاء اللہ واشکاف کر کے دکھلا دیتا گر باوجوداس تساوی کے یفرق ہے کہ اہل اسلام کے پاس احادیث کی سندیں میں اوللہ المی آخوہ موجود اس زمانہ سے لیکراو پر تک تمام راویوں کا سلسلہ بتا سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ بات کس قدر موجب اعتبار ہے۔ علاوہ پریں جس زمانہ تک احادیث متواثر تھیں اس زمانہ تک کے راویوں کا موجل منظام میں کشر سے سے تمامیں موجود ہیں ہاں ایک دوروایت شاید احوال مفصل بتلا سکتے ہیں کیونکہ اس کم میں کشر سے سے تمامیں موجود ہیں ہاں ایک دوروایت شاید الی بھی ہوں گی کوشل تو رات وانجیل ان کی سند کا آجکل بتا نہ لکلے مگر جب حضرات نصاری سے مقابلہ ہے تو پھران روایات کے پیش کرنے میں کیا حرج ؟ اس کے بعد اہل انصاف کوتو مجال دم

### زدن بيس (جمة الاسلام ٥٥٠)

خط کشیدہ الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نا نوتو گ کو اپنے سے لے کرنبی کریم مالی کا کشیدہ الفاظ ہے۔ اللہ تعالی کریم مالی کی کے کہ میں منائی پڑتی تو بلا تکلف سادیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس سندی قدر کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین ]

### ۳۲) الل كتاب كي بدانصا في:

یہ کیاانصاف ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے معجزات ادر حضرت موسی علیہ السلام کے معجزات ادر حضرت موسی علیہ السلام کے معجزات تو ان روایات کے بھرو سے تسلیم کر لئے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات باوجود بکہ ایسی ادر پھر تماشہ یہ ہے کہ ایسی بے معنی جیس کی جاتی ہے کہ ایسی معنی جیس کی جاتی ہیں کہ کیا کہئے؟ (ججة الاسلام ص ۵۲)

### ٣٥) معجزات كاقرآن مين ذكر بيانداس ك تحقيق:

کوئی صاحب فرماتے ہیں ہے مجز ہے آن میں نہ کور نہیں گراول تو کوئی ہو چھے کہ قرآن میں نہ کور ہونا جو تسلیم کے لئے ضروری ہے تو بیضرورت بھبادت عقل ہے یا بھبادت نقل؟ عجب اندھیر ہے کہ تاریخوں کی ہاتیں تو جن کے مصنف اکثر سی سنائی لکھتے ہیں اور راو یوں کی پچھے تھیں نہیں کرتے اور پھرآج اُن تاریخوں کی کوئی سندمصنف تک نہیں ملتی حضرات نصاری کے دل میں نقش کا لمجر ہوجا کیں اور نہ مانیں تو احادیث مجمدی تالیج کے کہ مانیں ۔ (ججۃ الاسلام ص ۵۲)

#### ٣٦) بعض معجزات قرآنيكاذكر:

علاوہ بریں اگر بیمطلب ہے کہ کوئی معجزہ قرآن میں ندکور نہیں تو بیاز قتم دروغ مویم برروئے توہے۔ شق قمراور کثرت سے پیشینگوئی جن میں سے اسلام میں خلفاء کا ہوتا اور فارس سے لڑائی کا ہونا اور روم کامغلوب ہوتا اور سوائے اُن کے اور موجود ہیں۔ (ججۃ الاسلام ص ۵۲)

### <u>٧٧) ايمان كے لئے ايک معجزہ كافى ہے:</u>

اوراگریدمطلب ہے کہ سارے مجزات قرآن میں موجود نہیں تو جاری گذارش ہے کہ

ايمان كيلي ايك بهي كافي برجة الاسلام ١٥٥)

#### ۸۱ مار قبول سندیرے نہ خدا کے نام لگ جانے یہ:

علاوہ بریں مدار کا رقبول روایت سند پر ہے خدا کے نام لگ جانے پڑئیں ور نہ لازم یوں ہے کہ حضرات نصاری سواان چارانجیلوں کے جنتی انجیلیں کہ اب مردود غلط سجھتے ہیں ان سب کو واجب انتسلیم سمجھیں اور جب مدار کارروایت سند پر ہوتو پھرا حادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب التسلیم ہوں گی اور تو رہت وانجیل واجب الا تکار۔

اور سنے کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن میں معجزوں کے دکھلانے سے انکار ہے یہ نہیں سیھتے کہ وہ ایسا انکار ہے جیسا نجیل میں انکار ہے۔ (ججۃ الاسلام ص۵۵،۵۲)

### ۳۹) شق قر کے تاریخی ثبوت کی تحقیق:

کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر انشقاق قر ہوا ہوتا تو سارے جہان ہیں شور پڑجا تا
تاریخوں ہیں تکھاجا تا۔اول تو بہی ایک مجز ہنیں جس کے عدم ثبوت سے پھی خلل واقع ہو۔علاوہ
ہریں یہ خیال نہیں فرماتے کہ اگر ایسے وقائع ہیں شور عالمگیر کا ہوتا لازم ہے اور تاریخوں ہیں تکھا
جانا ضرور ہے تو اس اندھیری کا کوئی تاریخ ہیں ذکر اور کہاں کہاں شور ہے جو حضرت عیسی علیہ
السلام کے سولی دینے کے دن واقع ہوا تھا اور اس ستارہ کا کون کوئی کتاب ہیں ذکر ہے اور کہاں
کہاں شور ہے جو حضرت عیسی علیہ السلام کے تولد کے دنوں میں نمایاں ہوا تھا اور آ فقاب کے پہر
کہاں شور ہے جو حضرت عیسی علیہ السلام کے تولد کے دنوں میں نمایاں ہوا تھا اور آ فقاب کے پہر
اور وقائع کو خیال فرمایئے۔

علاوہ بریں دن کے واقعات اور رات کے حوادث میں عموم اطلاع کے باب میں زمین آسان کا فرق ہے فاص کراند جیری رات کا ہوجانا کہ اس کی اطلاع تو ہر کس وناکس کو ضرور ہے۔ انتقاق قمر کی اطلاع تو سوا اُن صاحبوں کے ضروری نہیں کہ اس وقت بیدار بھی ہوں اور پھر نگاہ بھی اُن کی چاند ہی کی طرف ہو۔ اور ظاہر ہے کہ بیہ بات شب کے وقت بہت کم اتفاق میں آتی ہے کہ

بیدار بھی ہوں اور نگاہ بھی ادھر ہوا در اگر فرض سیجئے کہ موسم سر ما ہوتو یہ بات اور بھی مستبعد ہوجاتی ہے۔

علاوہ پریں قمر کے قعور کی دیر بعدیہ قصہ واقع ہوا اس لئے جبل حراکے دونوں ککروں کے بھی حائل ہوجانے کا فدکور ہے اس صورت میں ممالک مغرب میں تو اس وقت عجب نہیں طلوع بھی نہ ہوا ہوا ور رسے کلائے کلاا و وسر رسے کلائے کا ڈیش آگیا ہوا ور اس لئے انتقاق قمر اُس جا پر محسوس نہ ہوا ہو ہاں ہندوستان میں اُس وقت ارتفاع قمر البتہ زیادہ ہوگا اور اس لئے وہاں اور جگہ کی نسبت اس کی اطلاع کا زیادہ احتمال ہے کمر جیسے اُس وقت ہروستان میں ارتفاع قمر زیادہ ہوا ہوگا و بیا ہی اُس وقت رات بھی آدھی ہوگی اور ظاہر ہے کہ اس وقت کون جا گا ہوتا ہے؟

سوااس کے ہندوستانیوں کوقد یم سے اس طرف توجہ ہی نہیں کہ تاریخ کھا کریں باایں ہمہ تاریخ سے ہندوستانیوں کوقد یم سے اس طرف توجہ ہی نہیں کہ تاریخ کھا ہے اس ہمہ تاریخوں میں موجود ہے کہ یہاں کے ایک راجہ نے ایک انساف کو یہ بھی کافی ہے اور ناانصاف لوگ عذاب آخرت ہی کے بعد تسلیم کریں تو کریں۔ (ججة الاسلام ص ۵۵،۵۵ طبع دیوبند)

## ﴿ تاریخ فرشتہ ہے مجمز ہ شق القمر کا ذکر ﴾

یادر ہے کہ دین اسلام متواتر ہے گرسارے کا سارا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم الجمعین کی وساطت سے ہمیں ملا ہے معجزہ شق القمر کا قطعی ہوت بھی انہی حضرات کی روایات سے ہم تک پہنچاہے کیونکہ قرآن کے بھی راوی صحابہ ہیں احادیث کے راوی بھی صحابہ ہی ہیں۔اگر حضرات صحابہ کرام پراعتاد نہ کیا جائے تو دین کی کوئی بات ثابت نہ ہوگی۔ پھر ہرزمانے میں ایک بڑی جماعت دین کواگلوں تک پہنچانے والی باقی رہی اور اب بھی الحمد للہ موجود ہے دین کی کی بات کو لینے کیلئے اس جماعیت سے ہوت ضروری ہے ہم دنیا کی کتب تاریخ کے تاریخ ہیں بنائے بات کو لینے کیلئے اس جماعیت سے ہوت ضروری ہے ہم دنیا کی کتب تاریخ کے تاریخ ہیں بنائے

مے حضرت نانوتو کی نے اپنے بیانات اور اپنی کتابوں میں اس حقیقت کو سمجمایا پھر سائل کو مطمئن کرنے کو سمجمایا پھر سائل کو مطمئن کرنے کی اس کتاب ججة الاسلام اور قبلہ نما میں مجز وشق القمر کے بارے میں تاریخ فرشتہ ہے اس واقعہ کو نقل کردیا جائے اس کتاب کے گیار ہویں مقالہ میں جو حکام ملیوار کے بارے میں ہے ملیوار کو مالا بار بھی کہتے ہیں بیطاقہ ہندوستان میں سری لٹکا کے قریب واقع ہے۔ اس مقالے میں کھا ہے:

بعض سودا گران یہود ونصاری نے ولایت ملیبا رکے شہروں میں سکونت اختیار کرکے كوشيال اوردكانيس تياركيس ادربية كمين طلوع آفتاب عالمتاب ملت محمدى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم کے زمانہ تک مروج رہاجب تاریخ ہجری دوسوسال سے متجاوز ہوئی ایک جماعت اہل اسلام عرب دعجم کے ،لباس فقر و درولیٹی میں بناور عرب[عرب کی بندرگا ہوں]سے کشتی میں سوار ہوکر حضرت بابا آ دم علیه السلام کے قدمگاہ کی زیارت کی عزیمت میں سرا ندیپ کی طرف کہ جس کولٹکا کہتے ہیں متوجہ ہوئی [مشہور ہے کہ سری لنکا میں سی جگہ حضرت آ دم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اس کی زیارت کیلیے لوگ دور دور سے جاتے ہیں رحلہ ابن بطوطہ میں بھی اس کو ذکر ملتا ہے ] اور بحسب اتفاق و محتق موائع مخالف سے تباہ موکر ملیوار کی طرف جایزی اہل کشتی شر کدنکلور میں وارد ہوئے اور وہاں کا حاکم مسمی سامری تھا اور وہ زیورعقل ودانش سے آراستہ اور صفت اخلاق ستودہ سے پیراستہ تھاان کی محبت ہے مشرف ہوااور إدھراُ دھرکا تذکرہ کر کے اُن کے مذہب اور طت سے سوال کیا انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ اہل اسلام اور ہمارے پیغیر حضرت محمد رسول الله عليه الصلوة والسلام بين سامري نے جواب ديا بن نے گروہ يہوداورنصاري اور ہنود سے جو تمہارے دین کے مخالف اور جہان کے سیاح ہیں اُن کی زمانی سنا ہے کہ بیددین بلاوِعرب وعجم وترك مين مروج بياكين مجهيم مسلمانول كي صحبت ميسر نه موئى اب اميد وارمول كرسيد الانبياء کے کھے حالات صدق آیات و معجزات باہرات سے بیان فرمائیں۔ایک ان فقراء میں سے جوعلم وصلاح کی صفت میں موصوف تھااس نے آغار کلام کرے اس قدر حالات اور معجزات آنخضرت

## ﴿ تذكره مولانازين الدين ملياريٌ ﴾

یاد رہے کہ تاریخ فرشتہ کے مصنف طائحہ قاسم فرشتہ نے اس واقعہ پر کتاب تخفۃ
المجاہدین کا حوالہ دیاہے اور' تخفۃ المجاہدین' مشہور شافعی فقیہ علامہ زین الدین بن عبد العزیز
ملیواری رحمہ اللہ تعالی کی تعنیف ہے جنہوں نے فقہ شافعی میں قسر ہ العین کیام سے ایک
متن کھا پھر فت سے المعین کے نام سے اس کی بہترین شرح تحریکی اس فت سے المعین کے اوپر
ایک حاشیہ قبر شیسے المستفیدین اور دوسرا اعمانة الطالبین کھا گیا اور یہ کتا ہیں اتی مقبول
بیں کہ بارباطع ہوتی ہیں راقم نے اپنی کتاب' واد محموا میع المراکعین ''کے صفح اسمااللہ السالہ میں امام کے چیچے قراءت نہ کرنے کے بارے میں ان کتابوں کے حوالہ جات بھی نقل کئے ہیں
میں امام کے چیچے قراءت نہ کرنے کے بارے میں ان کتابوں کے حوالہ جات بھی نقل کئے ہیں
میں امام کے چیچے قراءت نہ کرنے کے بارے میں ان کتابوں کے حوالہ جات بھی نقل کئے ہیں
میں امام کے خیجے قراءت نہ کرنے کے بارے میں ان کتابوں کے حوالہ جات بھی نقل کئے ہیں
میں امام کے خیجے قراءت نہ کرنے کے بارے میں امام کے خیجے نزعۃ الخواطر جہم 10 کا

\*\*\*\*

بسنم التواد الوثن الوثنية م عند مربي الموثن الوثنية م عند مربي الموثن الوثن الموثن الموثن

امص مشبور خربج مناظره كم صفعتك كيفيت ودود و ومقعل أه جان الج مندد، عيسائي ادر سمالوس كرعماد كورميان بواد م مح كوباب كورتم والحص ماصب متمم مبلع المنمى د جناب فهريات ما صبح مطبع ضيائي مربح في الم بندوشائع كراياتها اوم معدس من من محت زيادة فا بلي ذكر تقرير سب . از حجة الاسسلام حضرت موال نامحة قائم الوتوى ، بانى وارالعلوم ويوبند اصافر عنوانات وميرا كراف ازمولانا حسين احمد نجربب

> كَالْمُ الْأَلْمِيْنَ الْمِيْنَ الْمِيْنَ الْمِيْنَ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْ مَعَالِي مِنْ وَمِيمِ الْمُرْمِينِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْم

### ﴿تعارف ميله خداشناس﴾

#### سبب انعقاو:

ہندوستان کے علاقہ چاندا پورضلع شاہجہانپور میں ایک بڑا سر مایہ دارجا گیر دار ہندو تھاجس کا نام تھامنٹی ہیارے لال اس کی ایک پور پین پا دری نولس سے دوتی ہوگئ اس کی باتیں سن کراس کا دل عیسائیت کی طرف مائل ہواتو اس کے ہندو دوستوں نے اس کومشورہ دیا کہ آپ اپنی زمینوں میں ایک نہ ہمی مباحثہ رکھیں (مباحثہ شاہجہانپورص ۱۰)

#### <u>ملے کا اشتہار:</u>

چنانچہ پادری نولس صاحب انگلستانی پادری شاہجہانپور اور منٹی پیارے لال ساکن موضع چا نداپور متعلقہ شہرشا ہجہانپور نے مل کر ۲ ۱۸۵ء میں ایک میلہ خداشناسی موضع چا نداپور میں جوشہر شاہجہانپور سے پانچ چھوکوں کے فاصلے پرلب دریا واقع ہے مقرر کیا اور تاریخ میلہ کم کی تخیر انکی اور اشتہار اس مضمون کے اطراف وجوانب میں بجھوائے ۔ منشا اشتہار یہ تھا کہ ہر ذہب کے آدمی آئیں اور اپنے اپنے نہ ہب کے دلائل سنائیں ۔ مسلمانوں نے حضرت نانوتو کی کو لکھا کہ آپ وقت مقررہ پرضرور تشریف لائیں (میلہ خداشناسی میں)

### حضرت نا نوتوي كوشركت كي دعوت:

مہمئی کو حضرت کوشا جہانپور والوں کی طرف سے خطآیا کہ آپ آئیں اور مولوی سیدا ہو المحتود صاحب کو جو بزے لسان اور مقرر ہیں بیدوی المحتود صاحب کو جو بزے لسان اور مقرر ہیں بیدوی ہے کہ بمقابلہ وین عیسوی دین محمدی کی چھے حقیقت نہیں۔ مولا نامجمد قاسم صاحب اپنے احباب کی معیت میں روز شنبہ المئی کو بعد عصر شاہجہانپور پہنچے حضرت کے احباب میں مولا نافخر الحن گنگوہ تی مولا نامجمود حسن دیو بندی اور مولا ناسید ابوالمنصو رصاحب دہلوی آیا م فن مناظر ہ اہل کتاب شامل

<u>تص</u>(میله خداشای ص۹)

#### حضرت نا نوتويٌ کي آيه:

مولانا نانوتوی نے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا جاہا۔مولانا محمود حسن کو لے کرایک سرائے میں تشریف لے گئے مگر پچھلوگوں کو پیتہ چل گیا اور وہ اصرار کر کے حضرت کواپنے گھر لے گئے۔مولانا ٹانوتوی تھنج کونماز پڑھ کر پیادہ یابی جاندا پور میں جاچکے۔

#### جلسه كاه كامنظر:

ایک بڑے نیے بیل منعقد ہوئی اس طرح کہ نیے کی بی جی ایک میزر کی گی اور اس کے دونوں جانب آ منے سامنے کرسیاں وغیرہ بچھائی گئیں ایک طرف پا دری عیسائی ادر مقابلہ بی علی اسلام بیٹے گئے اور بین الصفین میز کے سامنے موتی میاں صاحب قلمدان و کاغذ لے کر بیٹے گئے اور قواعد مناظرہ کھے اور بعض سوال وجواب علی سبیل الاختصار اور سوااس کے بعض امور بیٹے گئے اور قواعد مناظرہ کھے اور بعض سوال وجواب علی سبیل الاختصار اور سوااس کے بعض امور دیگر بھی وہی رئیس قلمبند کرتے جاتے تھے (میلہ خداشناس من) اگر چہ بظاہر مناظرہ کرنے والے تین فریق قرار پائے تھے مسلمان ،عیسائی ہندو مگر در حقیقت اصل گفتگو مسلمان اور عیسائیوں میں کھی (میلہ خداشناس میں ۱۱)

### مس نے بیان کیا:

پہلے پادری نولس نے انجیل کی حقانیت پر بیان کیا اس پر علاء اسلام نے اعتراضات کے اس کے بعد اہل اسلام کی باری تھی تو سب حضرات نے حضرت نا نوتو گئے ہے بیان کی درخواست کی (میلہ خداشنا سی ص ۱۷) حضرت نے ایسا بیان کیا جس کے اثرات اب تک موجود جیں اوران شاء اللہ بمیشہ باتی رہیں گے۔

#### ابل اسلام كاغليه:

نو بجے بیر جلسہ شروع ہوا اور وو بجے برخواست ہوا اہل اسلام نے اول نماز پڑھی پھر کھاٹا کھایا اور باہم ایک ووسرے کی تقریر کی خولی کاذکر ہوتار ہااورا فضال خداوندی کویاد کرکے ان تقریروں کے مزے لیتے رہے اور شہر میں اور اطراف میں بیشہرت اڑگئی کے مسلمان غالب رہے چنانچہاس وجہ سے دوسرے دن اور بہت شائق آپنچ (میلہ خداشناس س،۳۰۳) ہرطرف اسلام کی تبلیغ

پھرمولانا نانوتو گ نے اپنے احباب سے فرمایا کہ میلہ میں متفرق ہوکر بیان کرنا چاہئے چنانچہ واعظین نے علی الاعلان اسلام کی تبلیغ اور عیسائیت کا بطلان بیان کیا (میلہ خداشنای ص ۳۱) قبل مغرب تک تمام میلہ میں عجب کیفیت رہی اور عنایت ایز دی ہے کوئی پاوری مقابل نہ ہواد وسرے دن فجر کے بعد پھر حفرت نے اپنے ساتھیوں سے کہا تو انہوں نے نو بج تک میلہ میں جاکر تک ما یک جدھ گرز ہوتا تھا میں جاکر تک ما یک جدھ گرز ہوتا تھا عوام لوگ یہی کہتے تھے کہ پاوری صاحب ہم ہی کو دھمکانے کو تھے اب تو کچھ ہولئے (میلہ خداشای ص ۳۲)

### حضرت نانوتويٌّ زنده باد:

موتی میاں نے آکر بتایا پادری کہتے ہیں کہ گوریصا حب یعنی حضرت نا نوتو گی ہمارے خلاف کہتے ہیں پر انصاف کی بات رہے کہ الیم تقریریں اور ایسے مضامین ہم نے نہ سنے تھے مولوی احمالی صاحب نے فرمایا پادری باہم کہتے تھے آج ہم مغلوب ہو گئے (میلہ خدا شناسی ص۵۵)

مريد تفصيلات كيلية ويكهيئه ميله خداشاى كاازاول تاآخر مطالعه يجيج

### ﴿عبارات ميله خداشاى ﴾

پہلے دن تو حید خداوندی کے بعد نبوت کی ضرورت کو بیان کیااس کے بعد عصمت انبیاء پر بحث کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں:

الحاصل انبیاء میں کوئی الی بات نہ ہوگی جونا پندیدہ خداوندی ہواور ظاہر ہے کہ اس صورت میں اُن کے اخلاق کا حمیدہ ہونا اور تمام قواء علمیہ گزیدہ ہونا لازم آئے گا جس سے اُن کی معصومیت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ کیونکہ جب ہُری صفت ہی نہیں اور نہم کا مل ہے یعنی قو ۃ علمیہ بھی ہے تو پھرا عمال ناشا سُنہ کے صادر ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ ہر فعل کے صادر ہونے کیلئے ایک قو ۃ یعنی ایک صفت کی ضرورت ہے دیکھنے کیلئے بینائی چاہئے ، سننے کیلئے شنوائی چاہئے ایسے ہی ایسے ہی مارہ وی تو ہر اعمال کیلئے اچھی صفت کی ضرورت ہے اور کر بے کیلئے کری صفت کی حاجت۔ کری صفت میں اور میراہ وی تو ہر افعال سے بدرجہ اولی معصوم ہوں گے۔

### شفاعت انبياء كاثبوت:

محر جب سراپا طاعت یعنی ہرطرح سے حکوم ہوئے تو پھراُن کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ اپنے طور پر جسے چاہیں بخضدیں جسے چاہیں عذاب دیے لکیس سیا ختیار ہوتو حکوم ندر ہیں حاکم ہوجا کیں ہاں یہ بات البتہ متصور ہے کہ وہ کسی کیلئے دعا بھی کیلئے بدرعا کریں کسی ہے حق میں کلمہ الخیر کسی کے حق میں کلمہ الخیر کسی کے حق میں کلمہ الخیر کسی کے حقو ہوں کے خیر خواہ میں کہ کے تو وہ اپنے خیر خواہوں کے خیر خواہ ہی بنیں مے بدخواہ نہ ہوں مے کلمۃ الخیر ہی کہیں مے کوئی کہ اکلمہ نہ کہیں مے سواسی کو ہم شفاعت کہتے ہیں۔

### عيسى عليه السلام كے كفاره جوجانے كا بطلان:

القصہ رسولوں اور پیغیبروں کی شفاعت ممکن ہے پر حضرت عیسی علیہ السلام کا کفارہ ہوجانا ممکن نہیں یعنی یہ بات جوعیسائیوں کے اعتقاد میں جمی ہوئی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام امتیوں کی طرف سے ملعونِ خدا ہوئے نعوذ باللہ اور تین دن تک ان کے عوض جہنم میں رہے ہرگز قرین عقل نہیں (میلہ خداشنا می ۲۶،۲۵)

# ﴿ اس موقع پردوس دن حضرت نا نوتو ي كي تقرير ﴾

ججۃ الاسلام حفرت مولا تا محمد قاسم صاحب اس میز کے پاس تشریف لائے جہاں واعظ کھڑا ہوکر وعظ کہتا تھا اور نام خدا تو حید ورسالت کا ذکر چھیڑا۔ اس کے ساتھ سے بھی فر مایا تھا کہ مسلمان تو حید کے او پراس درجہ منتقیم ہیں کہ حضرت محمد رسول اللّٰہ کا فیٹے کو سب میں افضل سجھتے ہیں اور بعد خداوند عالم انہیں کو جانتے ہیں گر با ینہمہ ہاتھ ہاند ھکر کھڑا ہونا بھی عبود یت میں سے ادنی درجہ کا ادب ہے اُن کے لئے جائز نہیں بجھتے پھراس کے بعد ضرورت رسالت میں ایک تقریر بیان کی جس کا حاصل ہے۔

کی جس کا حاصل ہے۔

### ن<u>ی کی ضرورت اور مبناء نبوت:</u>

اباس کادیکهناضرور ہے کہ کون نی ہے، کون نیس؟ گریہ بات بے تنقیح اصل و جناء نبوت معلوم نیس ہوتی ب ظاہر دواحمال ہیں بناء نبوت یا تو معلوم نیس ہوتی ب ظاہر دواحمال ہیں بناء نبوت یا تو معجزات ہوں یا اعمال صالحہ معجزات پر ہوتو یہ عنی ہوں کے کہ اول معجزات ظاہر ہولے جب نبوت عنایت ہو گرسب جانے ہیں کہ امتحان معجزات کے بعد نبوت عنایت نہیں ہوتی بلکہ عطاء نبوت کے بعد معجزات عنایت ہوتے ہیں کہ امتحان معجزات عنایت ہوتے ہیں کہ القیاس اعمال صالحہ کو بناء نبوت نہیں کہ سکتے عمل نبوت کے بعد معلوم کرنے کے لئے ہی تو نبوت کے سکتے عمل صالح ای کو کہتے ہیں جو خدا کے موافق مرضی ہوسواللہ کے احکام معلوم کرنے کے لئے ہی تو نبوت ان پر کیونکر کی ضرورت پڑی ہے اور اعمال کا علم اور ان کی تعمیل خود نبوت پر موقوف ہے نبوت ان پر کیونکر موقوف ہوجوان کو بناء نبوت کہتے۔

### <u>غلاق حيده كي اجميت:</u>

اورسوااعمال ومعجزات کے اس کام کے لئے اگر نظر پڑتی ہے تو اخلاق حمیدہ پر پڑتی ہے

ان کا حصول نبوت پرموتوف نبیس ۔ آ دمی کی ذات کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اگر کس کے اخلاق حیدہ لیخی موافق مرضی خداوندی ہول گے تو پھر نظر عنایت خدااس کے حال پر کیوں نہ ہوگی ؟

لیکن آئی بات اور قابل گذارش ہے کہ جیسے انوار میں باہم فرق مراتب ہے آفاب وقمر وکواکب و آئیبائے قاب وقمر وکواکب و آئیبہائے قلعی دارو ذرات و زمین میں دیکھئے کتنا فرق ہے؟ ایسے ہی اخلاق میں بنی آدم باہم متفاوت ہیں سوجولوگ فہم واخلاق میں بمزلہ شمس وقمر وکواکب ہوں وہ تو نبی ہوں سکتے ہیں اور جولوگ بمزلہ آئینہ و ذرہ و زمین متفیض ہوں وہ لوگ سب امتی ہوں گے یوں کوئی ولی یا صالح ہوتو ہو۔

غرض انبیاء کی حقیقت امتیوں کے حقائق کے فہم واخلاق کی اصل ہوتی ہے جیسے آفاب قروکوا کہ آئینوں اور ذروں اور زمین کے انوار کی اصل ہیں سوجولوگ دربار ہ اخلاق اصل ہوں قابل انعام ہوں گے کیونکہ جب اور ول سے اوپر ہوئے تو خداوند عالم جوسب سے عالی مراتب ہے ان سے بہ نسبت اور ول کے قریب ہوگا اس لئے تقرب مشار الیہ جو نبیوں کو ضرور ہے آئمیں کو میسر آئیگا اور خلافت خداوندی کے متحق وہی ہوں گے کیونکہ بادشاہ کی ماتحتی اور اس کی خلافت بجز مقربان درگاہ اور کی کومیسر نہیں آسکتی۔

#### اس کے بعد فرمایا:

سونبوت میں بجز خلافت خداوندی اور کیا ہوتا ہے جیسے حکام ماتحت کے احکام بعینہ وہ احکام بادشاہی ہوتے ہیں ایسے ہی انبیاء علیم السلام کے احکام بعینہ احکام خدائے تعالی ہوتے ہیں بالجملہ بناء نبوت اخلاق جمیدہ پرہے۔

### <u>اخلاق حمیده سے نبوت محمدی پراستدلال:</u>

مکرہم نے غور سے دیکھا تو اخلاق میں رسول الله مکالٹی کے سے کسی کو بڑھ کرنہ پایا آپ کے اخلاق کی ایک تو یمی بڑی دلیل ہے جوادروں کے نزدیک موجب اعتراض ہے اورلوگ جہاد کو ہڑااعتراض اس ندہب پر بیجھتے ہیں محقطع نظراس سے کہ جہاداور دینوں میں بھی تھااور عقل سلیم کے نز دیک بے شک ایک عمدہ سامان تہذیب عالم اور ذریعیشرک والحاد و فتنہ و فساد ہے(۱) بے لشکر جرارممکن ندتھا سوید فشکر جرار جس نے روم و شام وعراق وایران ومصرویمن کو زیر و زبر کر دیا آپ کو کیونکہ میسر آیا۔

بظاہر فراہی گئر دنیا میں دور کھتے ہیں مال ودولت یا حکومت کی جبر وتعدی سوآپ میں دونوں نہ تھے آپ کہیں کے بادشاہ نہ تھے، بادشاہ زادے نہ تھے، جا گیردار نہ تھے، تعلقہ دار نہ تھے جو یوں کے لئکرنو کررکھااور یہ کارنمایاں کردکھایا۔ حاکم نہ تھے جو یوں کے ایک ایک دودوآ دمی گھر پیچھے مثلا جیسے بعض سلطنوں کے قصے سنتے ہیں منگا جھیے اور بیسانحہ بر پاکردیا بجرا خلاق اور کیا چیز کھی جس نے بہتھے مثلا جیسے بعض سلطنوں کے تھے سنتے ہیں منگا جھیے اور بیسانحہ بر پاکردیا بجرا خلاق اور کیا چیز کھی جس نے بہتھے رکی اور برابر کے بھائیوں کو ایسامخر کردیا کہ جہاں آپ کا پیدنہ کرے وہاں خون گریں۔

پھر تینیں کہ ایک دوروز کا ولولہ تھا ہو چکا عمر بھریہی کیفیت رہی آپ کے پیچھے گھر سے بے گھر ہوئے زن وفرزند کو چھوڑا گھر بارسب پر خاک ڈالی خویش واقر باء سے لڑے ان کو مارا، یا ان کے ہاتھوں مارے مکئے بیآپ کے اخلاق اور آپ کی محبت نکھی تو اور کیا تھا؟

غرض ملک عرب جیسے بے پیروں خود سروں کو ابیامٹی میں لیا کہ زم مزاج غریب طبیعت کے لوگوں کے کسی گروہ کی نسبت بھی الی تنجیر آج تک کسی نے نہیں ہوگی ایسے اخلاق کوئی بتلائے توسی حضرت آو معلیہ السلام میں تھے یا حضرت اور علیہ السلام میں تھے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تھے یا حضرت موی علیہ السلام میں تھے یا حضرت عیسی علیہ السلام میں تھے یا کسی اور میں تھے اسلام میں تھے یا کسی اور میں تھے اسلام میں تھے ایک اور میں تھے انصاف سے کوئی صاحب بتلا کیں توسی اس قتم کے اخلاق کا کوئی فحض ہوا ہے؟

<sup>(</sup>۱) حضرت نے اس موقعہ پر دشمنوں کی موجودگی میں بھی ذرا مداہست نہ کی نہایت جراًت کے ساتھ اسلام کا دفاع کیا۔

(میله خداشناس ۳۹۲۳۷)

### حضرت کی تقریر کااثر.

### اسلام کی ترجمانی کاحق ادا کردیا:

واقعی مولا تا نانوتو گ نے ان مباحثوں میں اسلام کی ترجمانی کاحق ادا کردیا اس عاجز کی علم میں ایسا کوئی عالم نہیں گزرا جس نے اس شم کے مجمع میں اس طرح شوس اور آسان عقل دلائل کے ساتھ تو حید، رسالت اور ختم نبوت جیسے اسلامی عقائد کومنوایا ہو۔اگر کسی کواس بات سے اتفاق نہ ہوتو با حوالہ کسی عالم کی ایسی خد مات چیش کر ہے۔ برصغیر پاک و ہندہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں کوئی اسلام کا ایسا خادم اور ختم نبوت کا کوئی ایسا ترجمان تاریخ کے شوس حوالوں سے دکھلا میں کوئی اسلام کا ایسا خادم اور ختم نبوت کا کوئی ایسا ترجمان تاریخ کے شوس حوالوں سے دکھلا وے۔ اِن مباحثوں کے بعد مولا تا یعقوب تا نوتوی نے فرمایا معلوم بوں ہوتا ہے کہ اب مولا تا کا وقت قریب ہے اسلے کہ اللہ نے جوکام آپ سے لینا تھا کہ تمام ندا ہب میں اسلام کی ترجمانی کا وجائے وہ پورا ہو چکا ہے (ارواح شلا شیص



از حجة الاسلام مولانامحدقاسم نانوتوی رُوعیسائیت و مهنو دیریسیرحاص کبخت اورحقانیت اسلام بربهترین کت اث

> مت شیم د از الرسم می الیور می و مقابل مولوی مئی افرحن انه براچی

## ﴿ تعارف مباحثه شا بجها نبور ﴾

مئی ۱۸۷۱ء کامیلہ خداشنای دراصل اس کے منعقد کرایا گیا تھا کہ عیسائی پادری نولس سجھتا تھا کہ میرامقا بلہ نہ کوئی مسلمان کرسکتا ہے نہ کوئی ہندو۔اس مباحثے کے اندر عیسائیت کا غلبہ ہوگا اوراس کی دور دور تک شہرت لیکن اللہ کے فضل وکرم سے پھر حضرت نا نوتو گ کی آ ہہ سے جلہ میں اہل اسلام کو واضح غلبہ حاصل ہوا اور عیسائیوں کو بڑی ذات دیکھنی پڑی ۔جس کی ایان لوگوں کو کوئی امید نہتی ۔

#### ال مباحث كاسب:

ابانہوں نے بیسو چا کہ پچھ نے طریقے اختیار کرے اسلام کے غلبہ کوئتم کریں۔
سوچا کہ ہندہ پنڈت دیا نندسری بہت ذبین اور مقرر ہے عیسائیوں بیس پادری اسکاٹ برامنطقی
پادری ہے ان کوعلاءِ اسلام کے مقابلہ بیس کھڑا کیا جائے پھران لوگوں نے مباحثے کا انداز بھی
بدلا وہ اس طرح کہ بنی مباحثہ ہندؤں کی طرف سے ان کے پنڈتوں کے مشورے سے عین موقع
پر پانچ سوالات دیئے گئے کہ پہلے ان کے جواب دیئے جائیں پھر بات آ گے بڑھے وہ بچھتے تھے
کہ شاید اس طرح ان کے پنڈت جیت جائیں گراللہ نے اس مرتبہ پھر ججۃ الاسلام حضرت مولانا
محمد قاسم نانوتو گ کوسب پر غالب کردیا۔ اور ہرجانب خبر پھیل گئی کہ سلمان جیت گئے ہرطرف
اسلام زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے۔

چنانچ روئداو کے مرتب لکھتے ہیں اپس اس جلسہ [میلہ خداشای] کا بتیجہ توسب پر ظاہر ہوبی گیا تھا کہ مولوی محمد قاسم صاحب کی نیلی گئی کے نام سے فتح کا پھر یہ مارے عالم میں مشہور ہوگیا اور کتاب کیفیت واقعی اس جلسہ کی مطبع ضیائی میں چھپی جس کا تاریخی نام' دھفتگوئے زہی'' ہے ۔غرض جب پارسال [گذشتہ سال] کے جلنے سے اس نواح کے عام دخاص لوگوں کے دوں پر کیا وہ لوگ جو جلسہ میں موجود تھے اور کیا وہ جن کوراوی صحیح ملے بیاثر پیدا ہوا کہ مسلمانوں کے قلوب میں تو مولوی محمد قاسم صاحب کی روش تقریروں نے نورایمان کوجلادی اوش ی پیارے لال کی بھی آ تکھیں کھل گئیں کہ جس طرف ان کی تکٹی گئی ہوئی تھی [ یعنی عیسائیت یا پادری نولس \_راقم ] ادھر سیا ہی جھلکتی نظر آنے گئی ۔ (مباحثہ شاہجہانپورص۱۱۱۱)

اس جلسے کے لطف نے ایسا خداشنائ کا شائق بنا دیا کہ بید میلہ ہرسال موسم بہاریس مقرر ہوا چنا نچداب کے ۲۰،۱۹ مارچ کواس کا انعقاد تجویز ہوکرمنٹی پیارے لال نے اشتہار جا بجر بھی اور جو عالم پارسال شریک جلسہ ہوئے تھے ان کو بھی اور سواان کے اور مشہور عالموں کو اشتہار و بھی اور سواان کے اور مشہور عالموں کو اشتہار و خطوط تھی بکر اطلاع دی اخباروں میں بھی اشتہار چھپوایا اور علاوہ اس کے یہ بھی شہرت ہوئی کہ اب کے بوے بورے بوے نامی گرامی پندت و پاوری وہاں آئیں گے (مباحث شا جہانپور ص ۱۱) بہر حال معرب نانوتوئی آ ہے احباب کے ساتھ دلی سے روانہ ہوئے اور کا ماری کو تین بے شا جہانپور میں ریل سے اترے (مباحث شا جہانپور ص ۱۱)

### مناظرين اسلام كي آمد

19 مارچ کو مناظرین اہل اسلام آخر رات کو اٹھ کر راہی میدان مباحثہ ہوئے جو شاہجہانپورسے چھسات کوں کے فاصلے پرتھااورسب صاحب بیادہ پا لاہ پا طلوع آفراب سے پچھ بعد جا بہنچ مولوی محمد قاسم صاحب نے ندی پراشنج سے فراغت ماصل کر کے وضو کیا اور نوافل اوا کے اور نہا ہے خشوع خضوع سے دعا ما تکی غالبًا وہ اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے ہوگی کیونکہ مولوی صاحب ولی سے برابر ہے ہی ہمخص سے فرماتے تھے کہ اس بے نیاز سے دعا کر وکہ کم حق غالب آجائے۔ (مباحثہ شاہجہانپورس ۱۲)

# ان مباحثوں کی اہمیت ایک اور نظر<u>ہے</u>

مباحث تو اور بھی ہوتے رہتے ہیں مگران مباحثوں میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ان میں کوئی خاص موضوع نہ تھا بلکہ فد ہب کی تحقیق تھی اور بیہ موضوع انتہائی مشکل ہے اس لئے کہ کوئی ایک موضوع ہوانسان اس کی تیاری کر کے جاتا ہے اور اس موضوع کے علاوہ کو گی اور بات چھٹری جائے تو کہد دیتا ہے کہ بیم موضوع سے ہٹ کر ہے اس لئے اس کے جواب میرے : ہے نہیں ہے۔ گریہاں موضوع اتنا عام ہے کہ پورے دین کی حقانیت ٹابت کرنی تھی پھر فریق مخالف عیسائی ہیں ہندو ہیں وہ جس طرح چاہیں اعتراض کریں ان کے معقول ومسکت جوابات بھی دینے ضروری ہیں۔ اِن غیر مسلموں کو کوئی پوچھنے والانہیں چاہے فقہ پر اعتراض کریں چاہے عقائد پر ، چاہے قرآن پر اعتراض کریں چاہے صدیث شریف پر۔ پھر وہ لوگ نے قرآن مانیں نہ حدیث ان کے سامنے جتنے دلائل ہوں کے وہ سب عقلی ہی دینے پڑتے ہیں۔ کی مدرے کے دو طالب علموں کی بحث ہوجائے وہ اپنے استاد کی بات مان لیس کے لیکن اگر حنی اور غیر مقلد کا اختلاف ہوجائے تو کتب حدیث اور اس اور ال کے حوالے کام آئیں گے۔ ہندواور عیسائی تو محاری کی چیز کو مانے ہی نہیں ان سے گفتگو کرنے کیلئے تو خداوا صلاحیت ہی کام آئی ہے۔ ہماری کی چیز کو مانے تی نہیں ان سے گفتگو کرنے کیلئے تو خداوا صلاحیت ہی کام آئی ہے۔

حضرت نانوتوی نے ان مباحثوں میں غیر مسلموں کو ہرسم کے اعتراض کا موقع دیا اور اگرکس نے کوئی سوال کر دیا تو فورا سے پہلے اس کو جواب دیے کیلئے اسٹیج پر پہنچ گئے اور ایسے جواب دیے جن پروہ تنقید نہ کرسکے چنا نچہ روئیداد میں ہے۔: مولوی محمد قاسم صاحب نے پادر کیا اولس صاحب سے مخاطب ہو کر فر مایا کہ بعدا فقتا م وقت جلسہ کے یعنی چار ہج کے بعد کل ہم ایک گھنٹہ وظ کہیں گئے آپ بھی اس محفل میں شریک ہوں اور بعد ختم وعظ کے اعتراض کرنے کا بھی اختیار ہے بلکہ جس صاحب کے دل میں آئے وہ اعتراض کریں ہم جواب دیں گے (مباحثہ ص ۱۵) ایک موقعہ پر فر مایا: آج وعظ کی ابتدا ہم ہی کرتے ہیں اور کل جواب دیں گے (مباحثہ ص ۱۵) اسلام ہی دیں گے اور جس صاحب کے جی میں آئے وہ اعتراض کریں (مباحثہ ص ۱۵) آخر میں فر مایا: اہل جلسہ کو بیہ جس صاحب کے جی میں آئے وہ اعتراض کریں (مباحثہ ص ۱۵) آخر میں فر مایا: اہل جلسہ کو بیہ بات بخو بی معلوم ہو گئی کہ اہل اسلام کے اعتراضوں کا کسی نے جواب نہ دیا اور اہل اسلام نے بات بخو بی معلوم ہو گئی کہ اہل اسلام کے اعتراضوں کا کسی نے جواب نہ دیا اور اہل اسلام نے سب کے اعتراضوں کا جواب ایسادیا کہ پھر کسی کو جواب نہ آیا (دیکھئے مباحثہ شاہجہانچور ص ۱۱۱)

### ﴿عبارات كمّاب مباحثه شابجها نبور ﴾

اس مباحثہ میں تینوں غداجب کے نمائندے (مسلمانوں کے علاء ، عیسائیوں کے پادری ، ہندو بیڈت) پڑنج کے توان میں اتفاق رائے سے بیہ بات قرار پائی کہ پہلے خدا کی ذات ، وصفات کا بیان ہو ( لیعنی ہر غرجب والے اپنے غرجب کی روسے اللہ کی ذات وصفات کا بیان کریں دوسرے غرجب والے اگر اعتراضات کریں تو بیراس کا جواب دیں ) استے میں مشی پیارے لال بانی مبانی جلسہ نے ایک کاغذار دولکھا ہوا پیش کیا کہ یہ پانچ سوال ہماری طرف سے پیش ہوتے ہیں ان کا جواب پہلے دینا چا ہے اوروہ سوال بیر تھے کہ

سوال اول: دنیا کو پرمیشر ( لیعنی الله تعالی ) نے کس چیز سے بنایا اور کس وقت اور کس واسطے؟ سوال دوم: پرمیشر ( لیعنی الله تعالی ) کی ذات محیط کل ہے یانہیں؟

سوال سوم: برميشر ( يعني الله تعالى ) عادل ہے اور دحيم دونوں كس طرح؟

سوال چہارم وید اور بائیل اور قرآن کے کلام الی ہونے میں کیا دلیل ہے؟ ( یعنی ہندوائی کتاب ویدکوکلام الی ٹابت کریں اور عیسائی اپنی کتاب بائیل کوکلام الی ٹابت کریں اور مسلمان اپنی کتاب قرآن پاک کوکلام الی ٹابت کریں۔ دوسرے خدہب والے اگر اعتراض کریں تو اس کاجواب بھی دیں )

سوال پنجم :نجات کیا چیز ہےاور *کس طرح حاصل ہو ع*تی ہے؟

اہل جلسہ نے ان سوالوں کے جواب دینے کو قبول کیا (مباحثہ ص ١٦٠١٥)

# صمنى طور برعقيد أختم نبوت كااظهار:

جب مجلس جم گئ تو اس میں گفتگو ہوئی کہ پہلے کون ان سوالوں کے جواب دیے شروع کرے گا پنڈ ت صاحبوں سے کہا گیا کم مفل شوری میں آپ کہہ چکے ہیں کہ آج ہم درس دیں گے سوآپ بیان کریں انہوں نے پہلو تمی کی (ہر کوئی چاہتا تھا کہ بعد میں وہ بیان کرے) پا در ک نولس صاحب جب ان سے اصرار کر بھے تو مولوی محمد قاسم صاحب کی طرف متوجہ ہوئے

(حضرت نا نوتو گئے نے اس موقعہ پر بھی الیا جواب دیا جس میں عقیدہ ختم نبوت کا ظہار واعلان
پایاجا تا تھا:راقم) مولا نانے فر مایا ہمیں کچھ عذر نہیں گر انصاف کا مقتضی اس کا تھا کہ سب کے بعد
ہم بیان کرتے کیونکہ دین بھی ہمارا سب سے بچھلا ہے(۱) اس پر پادری صاحب نے پنڈت
دیا نندس تی سے کہا کہ آپ کیون نہیں کہتے انہوں نے جواب دیا کہ اچھا میں کہتا ہوں گر جب اور
سب بیان کرچیس گے قر میں بیان کروں گاور نہ میرابیان سب سے ماضی پڑ جادےگا۔

غرض ای ردوقدح میں چارنج گئے تو پادری صاحب نے مولوی صاحب سے کہا کہ امچھامولوی صاحب آپ اپناوعظ کل کی جگہ آج ہی کہہ ڈالئے کل پہلے پنڈت صاحب ان سوالوں کا جواب دیں گے۔مولوی صاحب نے فر مایا بہت اچھا جھے تو سوالوں کے جواب دینے میں آج بھی عذر نہیں آپ خودا کیک دوسرے پرحوالہ کرتے ہیں اور نہ کوئی وعظ کی عامی جرتا ہے نہ جوالوں

کی خبر۔اب سب حضرات ذرا تو قف کریں ہم نماز عصر پڑھ لیں۔ آج وعظ کی ابتدا ہم ہی کرتے ہیں اور کل جواب بھی پہلے ہم ہی دیں گے اور جس صاحب کے جی میں آئے وہ اعتراض کریں۔ میں اور کل جواب بھی پہلے ہم ہی دیں گے اور جس صاحب کے جی میں آئے وہ اعتراض کریں۔ میں کہ کرمولا نانماز پڑھ آئے اور کھڑے ہوکر ایساز ورشور کا وعظ کیا کہ تمام جلسہ حیران رہ گیا اور ہر مخص پرایک سکتے کا عالم تھا۔ (مباحث شاہجہانپورص ۱۹۰۱۵)

#### مولانا كى تقريرول مين عقيد وختم نبوت

مباحثہ شاہجہانپورص ٣٣ میں ہے کہ حضرت نانوتو کی نے اس تقریر میں آٹھ مضامین بیان کے[۱] خدا تعالیٰ کا جُوت [۲] اس کی وحدانیت[۳] اس کا واجب الاطاعت ہوتا[۳] نبوت کی ضرورت[۵] نبوت کی علامات اور صفات[۲] رسول الله مُلَّاتِّيْمُ کی نبوت[2] ان کی خاتمیت [۸] ان کے ظہور کے بعد انہیں کی اتباع میں نبات کا مخصر ہوجانا فور کریں کہ آخری تین مضمون خاص حضرت نبی کریم مُلَّاتِیْمُ کی نبوت اور ختم نبوت کے بارے میں ہی ہیں۔

مدار کارنبوت عقل کامل اوراخلاق حمیده پر ہے معجزات پرنہیں:

اب یہ گذارش ہے کہ دار کار نبوت عقل کامل اور اخلاق حمیدہ پر ہے۔ رہے مجزات وہ خود نبوت پر موقوف ہیں نبوت ان پر موقوف نبیس یعنی بنیس کہ جس میں مجزات نظرا تمیں اس کو خود نبوت عطا کریں ور نہ خیر بلکہ جس میں نبوت ہوتی ہے اس کو مجزات عنایت کرتے ہیں تا کہ عوام کو بھی اس کی نبوت کا لیقین ہوجائے اور نبی کے حق میں اس کے مجزے بمزلہ سند و دستاویز ہوجا کی اس کے نبولہ سند و دستاویز ہوجا کی اس کے الماعشل کے زویک اول عقل کامل اور اخلاق جمیدہ ہی کا تجس جا ہے۔ حضرت جمد کا ایک عشل واخلاق میں سب انبیاء سے افضل واعلیٰ ہیں۔

مرعقل اورا خلاق میں دیکھا تو حضرت محمد رسول الله مُنَالِيَّةِ مُرَاكُوسِ مِیں اَفْضَل واعلیٰ پایا۔ اور دلیری سے ساتھ نی کریم کالٹیا کے س قدر صراحت اور دلیری کے ساتھ نی کریم کالٹیا کے سب سے اعلی وافضل ہونے کا دعوی کردیا اور وہ بھی غیر مسلموں ئیساتھ مباحثہ کے دوران۔ پھر کسی کو اعتراض کی جرات بھی نہ ہو گی۔ ذلک فضل اللہ کا شیمن بیٹاء ا

# عقل فهم میں افضلیت کی ولیل:

عقل وفہم میں اولیت وافضلیت کے لئے تو اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہوگی کہ آپ بذات خود امی ان پڑھے، جس میں ( یعنی جس ماحول میں ۔راقم ) پیدا ہوئے اور جہاں ہوش سنجالا بلکہ ساری عمر گذری علوم سے یک گخت خالی نه علوم دینی کا پیدہ نه علوم دینوی کا نشان ، نہ کوئی سنجالا بلکہ سازی عمر گذری علوم سے یک گخت خالی نه علوم دینی کا پیدہ نه علوم دینوی کا نشان ، نہ کوئی سنجالا بلکہ سازی نہ کوئی کتاب زمینی ۔ بہاعث جہل کیا کیا کچھ خرابیاں نہ تھیں؟

اب کوئی صاحب فرمائیں کہ ایسافت ان پڑھا ایسے ملک میں اول ہے آخر تک عمر ارسے جہال علوم کا نام ونشان نہ ہو پھراس پر ایسادین اور ایسا آئین الی کتاب لاجواب اور ایسا تین بینات جس پر ملک عرب کے جاہلوں کوعلوم اللہیات یعنی علوم ذات وصفات خداوندی میں جو تمام علوم سے مشکل ہے اور علم عبادات اور علم اخلاق اور علم سیاسیات اور علم معاش ومعاد میں۔ رشک ارسطو وافلاطون بنا دیا جس کے باعث تہذیب عرب معاملات اور علم معاش ومعاد میں۔ رشک ارسطو وافلاطون بنا دیا جس کے باعث تہذیب عرب رشک شائش می علولہ جو خارج از محد دین شاہد ہیں ایسے علوم کوئی بتلائے تو سبی کس قوم اور کس فریق میں ہیں جس کے نیف یا فت تعداد ہیں شاہد ہیں ایسے علوم کوئی بتلائے تو سبی کس قوم اور کس فریق میں ہیں جس کے نیف یا فت اور تربیت یا فت دونوں کا میر حال ہے ان کے استاداول اور معلم اول یعنی حصرت محمد رسول الشرکا المینی کا کیا صال ہوگا؟

### اخلاق میں افضلیت کی دلیل:

اور اخلاق کی میر کیفیت که آپ کہیں کے بادشاہ نہ تھے، بادشاہ زادے نہ تھے، امیر زادے نہ تھے، امیر زادے نہ تھے، امیر زادے نہ تھے، امیر زادے نہ تھے، نہ تجارت کا سما مان تھا نہ کھی کا بڑا اسباب تھا منہ میراث میں کوئی چیز ہاتھ آئی، نہ بذات خود کوئی دولت کمائی، ایسے افلاس میں ملک عرب کے گردن کشوں جھا کشوں برابر کے

بعائيول كواييام مخركرليا كه جهال آپ كالسينة كرے وہال اپناخون بهانے كوتيار مول ـ

پھریہ بھی نہیں کہ ایک دوروز کا ولولہ تھا آیا لگل گیاساری عمرای کیفیت سے گذار دی
یہاں تک کہ گھر چھوڑا، باہر چھوڑا، زن و فرزند چھوڑ ہے، مال و دولت چھوڑا، آپ کی محبت میں
سب پر خاک ڈال اپنوں عجے آمادہ جنگ و پربکار ہوئے ،کی کو آپ مارا، کی کے ہاتھ سے آپ
مارے مجئے یہ خیراخلاق نہ تھی تو اور کیا تھی؟ یہ زور شمشیر کس تنخواہ سے آپ نے حاصل کیا، ایسے
اخلاق کوئی بتلائے تو سبی حضرت آ دم علیہ السلام میں تھے، حضرت ابر ہیم علیہ السلام میں تھے، یا
حضرت موی علیہ السلام میں تھے یا حضرت عیسی علیہ السلام میں تھے۔

حضرت محمطالط كالبوت كي دليل:

جب عقل واخلاق کی بیریفیت اس پرزید کی (۱) بیرحالت جوآیاو ہی کٹایا نہ کھایا نہ پہنا نہ مکان بنایا تو پھر کونسا عاقل بیر کہددے گا کہ حضرت موی اور حضرت عیسی علیما السلام وغیر ہم تو نمی ہوں اور محمد رسول اللّه مُلَّا اللّهِ عَلَیْ اللّهُ مُلَّا اللّهُ عَلَیْ اللّهُ مُلَّا اللّهُ عَلَیْ اللّهُ مُلَّا اللّهُ مُلَّا اللّهُ مُلَّا اللّهُ مُلَّالِمُ اللّهُ مُلَّالِمُ اللّهُ مُلَّالِمُ اللّهُ مُلَّالِمُ مُلَّالِمُ اللّهُ مُلَّالِمُ مُلْمَالِمُ مُنْجَاللّهُ مِلْمَاللّهُ مُلْمَاللّهُ مُلْمَاللّهُ مُلْمَاللّهُ مُلْمَاللّهُ مُلْمَاللّهُ مُلْمَاللّهُ وَاللّهُ مُلْمَاللًا مُلْمَاللّهُ مُلْمَاللّهُ وَلَمَاللّهُ مُلْمَاللّهُ مُلْمَاللّهُ مُلْمَاللّهُ مُلْمَاللّهُ اللّهُ مُلْمَاللّهُ اللّهُ مُلْمَاللّهُ مُلْمَاللّهُ اللّهُ مُلْمَاللًا مُلْمَاللًا مُلْمَاللًا مُلْمَاللّهُ مُلْمَاللّهُ مُلْمَاللّهُ اللّهُ مُلْمَاللًا مُلْمَالللّهُ مُلْمَاللّهُ مُلْمَاللّهُ مُلْمَاللّهُ مُلْمَاللّهُ مُلْمَاللّهُ مُلْمَاللّهُ مُلْمَاللًا مُنْ اللّهُ مُلْمَاللّهُ مُلْمِلُماللّهُ مُلْمَاللّهُ مُلْمَاللّهُ مُلْمَاللّهُ مُلْمَاللّهُ مُلْمِلْمُ مُلْمِلًا مُعْلَمِلًا مُلْمَاللّهُ مُلْمَاللّهُ مُلْمَاللْمُلْمُلّمُ اللّهُ مُلْمَاللًا مُعْلَمُ واللّهُ مُلْمَاللّهُ مُلْمُلْمِلًا مُلْمَاللّهُ مُلْمُلْمِلْمُلْمُ مُلْمِلًا مُلْمَاللّهُ مُلْمِلْمُ مُلْمِلًا مُلْمَاللّهُ مُلْمُلْمُ اللّهُ مُلْمُلْمُ مُلْمِلًا مُلْمِلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمِلًا مُلْمُلُمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمِلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمِلًا مُلْمُلْمُ مُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلُ

آب تمام انبیاء کے سردارسب میں افضل اورسب کے خاتم ہیں:

بلکہ بعد لحاظ کمالات علمی جوآپ کی ذات میں ہرعام وخاص کوایسے نظرآتے ہیں جیسے آفآب میں نوریہ بات واجب العسلیم ہے کہآپ تمام انبیاء کے قافلہ سالا راورسب رسولوں کے سر داراورسب میں افضل اور <u>سب کے خاتم (۲) ہیں</u>۔

<sup>(</sup>۱) الله تعالی نے حضرت نانوتو گ<sup>ی</sup> کو بھی زہر لیتن و نیا ہے بے رغبتی ہیں ہیں بڑا مقام دیا تھا حضرت کے زہر کے واقعات کتاب''ارواح علاش' میں دیکھے جا کتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) یہاں خاتم سے مراد خاتم زمانی ہی ہے کیونکہ افضلیت کا ذکر حضرت نے دوسرے الفاظ میں کردیا ہے۔

تفصیل اس اجمال کی بیے کہ عالم میں جو کھے ہے انبیاء کے کمالات ہوں یا اولیاء کے سب عطاءِ خدا ہیں (۱) چنانچہ مضامین مسطورہ بالا سے بیہ بات عیاں ہے مگر عالم خصوصا بی 'دم میں کمالات مختلفہ موجود میں کسی میں حسن و جمال ہے، تو کسی میں فضل وکمال ہے کسی میں زورِ قدرت ہےتو کس میں عقل وفراست ہے اس لئے خدا کے اور بندوں کی اس وقت الی مثال ہو گی جیسے فرض سیجئے کسی استاد جامع کمالات کے پاس مختلف فنون کے طالب آئیں اور ہر مخض جداعلم ے فیض پاب ہو کرانے اپنے کمالات دکھلائے مگر ظاہر ہے کہاس کے شاگردوں کے آثارہے ہیہ بات خودنمایاں ہو جائے گئ کہ میخص کو نے فن میں استاد پذکور کا شاگر د ہے اگر فیض منقول اس شا گرد سے جاری ہے تو معلوم ہو جائے گا کفن منقول میں مخفص شا گرداستاد فدکور کا ہے اور اگر فیفیِ معقول جاری ہوتو معلوم ہوجائے گا کہ فن معقول میں استاد مذکور سے مستفید ہوا ہے۔ بياروں كاعلاج كرتا ہے تواستفاد ہ طب كا پية لگے گاادر شاعروں ميں غزل خوانی كرتا ہے تو تخصيل کمال شاعری کا سراغ نکلے گا۔الحاصل شاگردوں کے احوال خود بتلادیں مے کہ استاد کے کو نسے کمال نے اس میں ظہور کیا ہے۔

تمام انبیا وخدا کی کی ایک صفت سے متنفید ہیں:

الحاصل جب بن آ دم خصوصاً انبیاء میں مختلف قتم کے حالات موجود ہوں اور پھرسب کے سب خدا ہی کا عطا اور فیض ہوں تو بدلالت آٹار و کاروبار ( لینی اعمال: راقم ) انبیاء یہ بات

<sup>(</sup>۱) معلوم ہوا کہ کلوق کی صفات خواہ بالذات ہوں یا بالعرض سب عطاءِ خداوندی ہیں۔ دھوپ سے زمین روشن ہوجائے تو سورج کی روشن ذاتی اور زمین کی روشن عرصی ہوتی ہے گر ہیں بیسب خدا کی عطا سے فرق بیہ ہے کہ زمین کی روشن میں اللہ نے سورج کو واسطہ بنایا اور سورج کی روشن میں کی کھوق کو واسطہ نہ بنایا۔ ای طرح جب حضرت تانوتو ک فرماتے ہیں کہ نبی کریم مالی تیجا کی نبوت بالذات اور دیگر انبیاء کی بالعرض تو سب انبیاء کی نبوت کو اللہ کی عطابی مانتے ہیں۔

معلوم ہوجائے گی کہ یہ بی خداتی لی کی کوئی صفت ہے متنفید ہاور وہ بی کوئی خداکی سفت ہے متنفید ہاور وہ بی کوئی خداکی سفت ہے متنفیض ہے۔ یعنی کوایک کے ساتھ اور سب صفتیں قلیل وکثیر آئیں پراصل منبع فیض کوئی ایب ہی صفت ہوگی گر بدلات معجزات انبیاء معلوم ہوتا ہے کہ حفزت موکی عید السلام اور صفت سے متنفید ہیں کیونکہ حضرت عیسی علیہ السلام مستفید ہیں کیونکہ حضرت عیسی علیہ السلام میں بدلالت احیاء موتی وشفاء امراض مضمون جان بخشی کا پنة لگتا ہے۔ اور حضرت موتی علیہ السلام میں بدلالت اعجوبہ کاری عصائے موسوی کہ بھی عصافی اگر دیا تھا معلوم ہوتا ہے کہ صفت ہدیل وتقلیب کا سراغ لکتا ہے۔

سخضرت کا فیان خدا کی صفت علم ہے مستفید ہیں ہے آپ کے ضائم النہین ہونے کی دلیل ہے گر حضرت کا فیان خدا کی صفت کر مستفید ہیں ہے آپ سفت محر حضرت محر خلائے ہم میں بدلالت اعجاز قرآنی و کمال علمی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سفت علم سے مستفید ہیں اور ہارگا ہائی میں ہاریاب ہیں۔ مگرسب باننے ہیں کہ علم وہ صفت ہے کہ تنام صفات اپنی کارگز ارکی میں اس کے متاح ہیں پر علم اپنے کو میں سی کامتا نے نہیں کون نہیں جانتا کہ سفات اپنی کارگز ارکی میں اس کے متاح ہیں پر علم اپنے کو میں سی کامتا نے نہیں کون نہیں جانتا کہ اور وہ قدرت وغیرہ صفات ہے علم وادراک کسی کام سے نہیں۔

رونی کھانے کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں تو اول سیجھ لیتے ہیں کہ بیرونی ہے گھرنہیں اور پانی پنے کا ارادہ کرتے ہیں یا پیتے ہیں تو سیجھ لیتے ہیں کہ بیر پانی ہے شراب نہیں، سیم نہیں تو اور کیا ہے؟ مگر رونی کو رونی سجھنا ارادہ وہ قدرت پر موقوف نہیں اگر رونی سرامنے آجائے یا پانی سرمنے سے گزرجائے تو بے ارادہ واختیار وہ رونی اور بیر پانی معلوم ہوگا۔

المنا ہے اور سے اعلم کوا ہے معلومات کے تعلق میں کی صفت کی ضرورت نہیں مگر باقی تمام صفات کوا ہے تعلقات میں علم کی حاجت ہے۔ غرض جوصفات غیر سے متعلق ہوتے ہیں ان سب میں علم اولی ہے اور سب پر افسر ہے اور علم سے اول اور کوئی صفت نہیں میں علم ہوجاتے ہیں۔

بلکہ علم بی پر مراجب صفات متعلقہ بالغیر ختم ہوجاتے ہیں۔

اس لئے وہ نبی جوصفت العلم سے مستنفید ہواور بارگاہ علمی تک باریاب ہوتمام انہیاء

سے مراتب میں زیادہ اور رتبہ میں اول اور سب کا سردار اور سب کا مخدوم مکرم ہوگا۔اور سب اس کے تالع اور مختاج ہوں گے اس پر مراتب کمالات ختم ہوجائیں گے اس لئے وہ نبی <u>خاتم الانبیاء</u> بھی ضرور ہی ہوگا۔(1)

#### غاتميت محرى مَا النَّهُ الرَّاسِيدلال:

وجداس کی بیہ کہ انبیاء بوجداحکام رسانی مثل گورزوغیرہ نیسے گاب (مرادنائین) خداوندی ہوتے ہیں اس لئے ان کا حاکم ہونا ضرور ہے چنانچہ ظاہر ہے اس لئے جیسے عہدہ ہائے ماتحت ہیں سب میں اوپر عہدہ گورنری یا وزارت ہے اور سوا اس کے اور سب عہدے اس کے ماتحت ہوتے ہیں اوروں کے احکام کو وہ تو ڈسکتا ہے اس کے احکام کو اورکوئی نہیں تو ڈسکتا وجداس کی یہی ہوتی ہے کہ اس پر مرا تب عہدہ جات ختم ہوجاتے ہیں۔

ایے بی خاتم مراتب نبوت کے اوپر اور کوئی عہد ہ یا مرتبہ ہوتا ہی نہیں جو ہوتا ہے اس کے ماتحت ہوتا ہے اس کے احکام اوروں کے احکام کے داخت ہوں گے اوروں کے احکام اوروں کے احکام کے داخت ہوں گے اوروں کے احکام اوروں کے دوراس کے بیضر ہور ہے کہ وہ خاتم زمانی بھی ہو۔ (۲) کیونکہ اوپر کے حاکم تک نو بت سب حکام ماتحت کے بعد میں آتی ہے اوراس لئے اس کا حکم اخیر حکم ہوتا ہے چنا نچ خلا ہر ہے پارلیمنٹ تک مرافعہ کی (یعنی مقدمہ لے جانے کی ۔ راقم ) نو بت سبی کے بعد میں آتی ہے بہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ کی اور نبی نے دعوی خاتمیت نہ کیا العنی کئی نی نے یہی دور معلوم ہوتی ہے کہ کی اور نبی نے دعوی خاتمیت نہ کیا العنی کئی تی کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا آ کیا تو حضرت محدر سول الله مالی کی نی نے بہنے آگر دعوی خاتمیت کے اگر دعوی کی بینے آگر دعوی کی اور آپ سے پہلے اگر دعوی کی بینے گر آن وحد یہ میں یہ مضمون بتمری موجود ہے سوا آپ کے اور آپ سے پہلے اگر دعوی کی بینے اگر دعوی کا معرف سے پہلے اگر دعوی کی بینے اگر دعوی کی دور آپ سے پہلے اگر دعوی کوئی کی دور آپ سے پہلے اگر دعوی کی دور آپ کی دور آپ

<sup>(</sup>۱) ان دونوں عبارتوں میں حضرت نے پہلے آپ کا گھٹے کا اعلیٰ ہونا ذکر کیا کہ آپ پر مراتب کمالات ختم ہوجاتے ہیں اس کے بعد خاتم الانبیاء کہ کر آپ کا گٹٹے کی خاتمیت زمانی کا اعلان کیا۔ (۲) حضرت کی بیعبارت بھی خاتمیت زمانی کے بارے میں بالکل صرتح ہے۔

ایک ستون کے ساتھ جو مجور کا تھا پشت لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے جب منبر بنایا گیا تو آپ اس ستون کوچھوڑ کر منبر پر خطبہ پڑھنے کے لئے تشریف لائے اس ستون میں ہے رونے کی آواز آئی استون کوچھوڑ کر منبر پر خطبہ پڑھنے کے لئے تشریف لائے اور اپنے سینہ سے لگایا اور ہاتھ چھیرا وہ ستون الی طرح چپکا ہوا جسے روتا ہوا بچہ سسکتا سسکتا چپکا وہ جاتا ہے اس واقعہ کو ہزاروں نے ویکھا جعہ کا دن تھا اور چھروہ زمانہ تھا جس میں نماز سے زیادہ کی اور چیز کا اہتمام ہی نہ تھا خاص کر جعہ کی نماز جس کے لئے اس قدر اہتمام شریعت میں کیا گیا ہے کہ اس سے زیادہ اور کسی چیز کا اہتمام ہی نہیں۔

الغرض چھوٹے بڑے سب حاضر تھے ایک دواس وقت ہوتے تواخمال دروغ یا وہم غلط ہمی تھا ایے مجمع کشر میں ایسا واقعہ عجیب پش آیا کہ نہ احیاء موتی کو جواعجاز عیسوی تھا اس سے پچھ مناسبت سے پچھ ناسست اور نہ عصائے موسوی کے اثر دہا بن جانے کو جو مجرخ و موسوی تھا اس سے پچھ مناسبت شرح اس معمد کی ہیہ ہے کہ تن بے جان اور جسم مردہ کو قبل موت تو روح سے علاقہ تھا ستون نہ کورکو تو نہ بھی روح سے تعلق تھا نہ حیاۃ معروف سے مطلب یا دہ بریں جسم انسان و حیوان گونیج حیات نہ ہو گر قابل اور جاذب حیات ہونے میں تو پچھ شک بھی نہیں ۔ یہی وجہ ہوئی کہ دوح علوی کو اس خاکد ان سفل میں آنا پڑا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ایام حیات کی ملازمت طویلہ کہ روح کو بدن کے ساتھ انس و محبت کا ہونا ضروری ہے جس سے اُدھر کی گر انی اور معاودت کی آسانی فابر ہوتی میں مفقود ہیں۔

علی ھذاالقیاس حضرت موسی علیہ السلام کی برکت سے اگر عصاا ژوہا بن گیا اور زندہ ہوکر اِدھراُدھر دوڑا تو اس کی حرکات وسکنات بعدانقلاب شکل و ماہیت ظاہر ہوئی اور ظاہر ہے کہ اس شکل اور اس ماہیت کو جو بعد انقلاب حاصل ہوئی حیات سے ایک مناسبت قوی ہے یعنی سانچوں اور اثر دہاؤں کے افعال اور حرکات اور ان کے وہ بچے وتاب اور وہ کا ٹنا اور نگل جانا اس ماہیت اور اس بھی وہ کا منہیں ہو سکتے چہجا ئیکہ ماہیت اور اس شکل کے ساتھ خصوص ہے اور (دیگر) زندوں سے بھی وہ کا منہیں ہو سکتے چہجا ئیکہ

نباتات اور جمادات سے۔القصه شکل فدکوراور ماہیت مشارالید بیں روح کا آنا چندال مستبعداور بعیداور عجیب وغریب نہیں جتناسو کھے ہوئے ستون میں جو بالیقین بالفعل منجمله جمادات تھاروح و حیاۃ کا آجانامحل استعجاب ہے۔

#### <u>نیز فرماتے ہیں:</u>

علاوہ ہریں عصائے موسوی ہے وہی کام ظہور میں آیا جواور سانپوں اور از دہاؤں ہے ظہور میں آتا ہے کوئی ایسا کام ظہور میں نہیں آیا جوذوی العقول اور بنی آم سے ظہور میں آتے ہیں چنانچہ ظاہر ہے اور ستون خشک کا در دفراق محمر شائے کہا موتوفی خطبہ ہے جواس کے قریب پڑھا جایا کرتا تھارو نا اور چلا تاوہ بات ہے جوسوائے ذوی العقول بلکہان میں سے بھی بجز افراد کا ملہ اور کسی سے طہور میں نہیں آسکتے۔

شرح اس معما کی ہے ہے کہ جیسے محبت جمالی کے لئے اول آ کھ کی ضرورت ہے اور پھر
قابلیت طبیعت کی حاجت جس کے سبب سے میلان خاطر اور توجہ دلی متصور ہوا ہے ہی محبت کمال
کے لئے اول عقل وہم کی ضرورت ہے اور پھر قابلیت مذکورہ کی حاجت ۔ اور ظاہر ہے کہ دونوں
با تیں تنہا تنہا بھی اور بحیثیت مجموع بھی بجز بنی آ دم اور ان میں بھی بجز کا ملین عقل اور طبیعت متصور
نہیں۔ (مباحث شاہجہا نپورص ۳۷)

اس کے بعد علم الیقین عین الیقین حق الیقین کی با بت پچھلمی نکات بیان کر کے فرماتے ہیں ؟

الغرض عصائے موسوی اگر اور دہائن گیا اور اور دہائن کرچلا، دوڑا تو ہدہ کام ہے کہ جتے سانپ ہیں بھی ہیکام کرتے ، کچھسانپول کے مرجے سے بڑھ کرکوئی کام نہیں اور ستون محمدی اگر فراق محمدی بیں دویا تو اس کارونا محبت کمال محمدی پر دلالت کرتا ہے جو بجز مرتبہ تق الیقین متصور نہیں جو بہنست کمالات روحانی بجز ارباب کمال بعنی اصحاب بصیرت و مکاهفہ اور کسی کومیسر نہیں آسکتا اور ظاہر ہے کہ اس صورت ہیں مجز و موسوی کو مجز و احمدی کے سامنے کچھ نسبت باتی نہیں ہو

اور سنے اگر حضرت موی ملیہ السلام کے ہاں پھر سے پانی نکلٹا تھا تو حضرت محمد رسول الله مالینظم کی انگشتان مبارک سے پانی کے چشے جاری ہوئے تھے اور ظاہر ہے کہ زمین پررکھ ہوئے پھر سے پانی کا ٹکٹ بجیب ہوئے پھر سے پانی کا ٹکٹ بجیب ہوئے پھر سے بانی کا ٹکٹ بجیب ہوئے پھر وں اور زمین سے نکلتے ہیں پر کون نہیں جانتا کہ جتنی تدیاں اور تالے ہیں سب پہاڑ وں اور پھر وں اور زمین سے نکلتے ہیں پر کس سے کہ وشت و پوست سے کس نے ایک قطرہ بھی ٹکٹ نہیں و یکھا ملا وہ ازیں آیک بیاں پانی پر دست مبارک سے رکھ دیے سے انگشتان مبارک سے پانی کا ٹھن ساف اس بات پر دلائت مرت ہیں ورسنگ موسوی سے زمین ہر رکھ دینے نے بعد پانی کا ٹکٹنا اگر دلالت کرتا ہے تو اتنی بات پر دلالت کرتا ہے کہ خداوند مام بردا تا ور سے۔

اور سنے آگر با عجاز حضرت یوشع علیہ السلام آفاب دیر تک ایک جا تھر ار ہا، یا کی اور نی کیا بعد غروب، آفاب لوٹ آیا تو اس کا ماصل بجز اس کے اور کیا ہوا کہ بجائے حرکت ،سکون عارض ہوگیا یا بجائے حرکت روز مرہ حرکت معکوں وقوع میں آئی اور ظاہر ہے کہ یہ بات اتی دشوار نہیں جتنی یہ بات دشوار ہے کہ جا ند کے دو لکر ہے ہو گئے (۱) کیونکہ بھٹ جانا تو ہرجم کے حق میں خلاف طبیعت نہیں بلکہ حرکت ہی خلاف طبیعت ہے اور سکون کی جم کے حق میں بحثیت جسی خلاف طبیعت نہیں بلکہ حرکت ہی خلاف طبیعت ہے ہی وجہ ہے کہ جیسے اجسام کے بھٹ جانے کے لئے اور اسباب کی ضرورت موق ہوتی ہے ایس ہوتی ہے اور سبب کی ضرورت پڑتی ہے اور سکون کے لئے اور سبب کی ضرورت نہیں ہوتی۔

معجزات محمدی مالینی کا انہوت قرآن وسنت ہے ملتا ہے اعیسائی کہتے ہیں کہ ہم قرآن وحدیث کے ذکر کردہ معجزات کونیس مانتے کیونکہ دنیا کی تاریخ میں ان کا ذکر نہیں ماتا حضرت اس کے جواب میں فر ماتے ہیں۔ <sub>ا</sub>

ان تمام وقائع اورمضامین کے استماع کے بعد شاید کی کویہ شبہ ہوکہ مجزات مرقومہ بالا کا جو مجملہ مجزات محمدی مُن النظر کور ہوئے کیا شہوت ہے؟ اور ہم کوکا ہے معلوم ہواکہ میہ مجزات ظہور میں آئے ہیں۔

تواس کا جواب میہ ہے کہ ہم کو کا ہے ہے معلوم ہوا کہ اور انبیاء اور او ہاروں ہے وہ مجزات اور کر شیخ ظہور میں آئے ہیں جوان کے معتقد بیان کرتے ہیں اگر توریت وانجیل کے مجرو ہے ان مجزات اور کر شمول پر ایمان ہے تو قرآن و حدیث محمدی منافین کے اعتاد پر مجزات محمدی برایمان لا نا واجب ہے کیونکہ توریت وانجیل کی سی کے پاس آج کوئی سندموجو زمیس میسی معلوم نہیں کہ کس زمانے میں میہ کا میں اور کون اور کس قدران کتابوں کے راوی ہیں؟ معلوم نہیں کہ کس نے الاسناد ہوتا مسلم ہے:

اور قرآن وحدیث کی سند اور اسناد کا بیر حال ہے کہ یہاں سے لے کررسول اللہ فاللیکی تک راو ہوں کا تعداد معلوم، نسب اور سکونت معلوم، نام اور احوال معلوم فیر تماشا ہے کہ تو ریت و انجیل تو معتبر ہوجا کیں اور قرآن و حدیث کا اعتبار نہ ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کیاستم اور کوئی نانسانی ہوگی ؟ اگر تو ریت و انجیل وغیرہ کتب خداجب دیگر لائق اعتبار جی تو قرآن و حدیث کا اعتبار سب سے پہلے لازم ہے(ا)۔

اسلام كيسواد يكر فداب كي اصل حقيقت

<sup>(!) &#</sup>x27;' قرآن وحدیث کا عقبارسب سے پہلے لازم ہے' ان الفاظ سے بھی حضرت نے اس بات کا اعلان کیا کہ آپ ٹل فیل خاتم الا نبیاء ہیں، پھرایک اور جگہ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن میں نبی مُلا فیل کا دعوی نبوت بھی موجود ہے اور دعوی خاتمیت بھی ۔قرآن وحدیث پر اعتبار کرنے سے ان عقائد پر بھی ایمان لا ناضروری تھیرا۔

اب بیگذارش ہے کہ ہمارا بید دعوی نہیں کہ اور ندا ہب اور دین بالکل ساختہ اور پر داختہ بنی آ دم ہیں بطور جعلسازی ایک دین بنا کر خدا کے نام لگا دیا نہیں دو ند ہموں کو تو ہم یقیناً دین آسانی سجھتے ہیں ایک دین یہوداور دوسرے دین نصاری ہاں اتنی بات ہے کہ بوجہ تحریف بنی آ دم کے دائے کی آمیزش بھی ان وونوں دینوں ہیں ہوگئی۔

باقی رہادین ہنوداس کی نسبت اگر چہ ہم یقینا نہیں کہہ سکتے کہ اصل سے بیدین ہمی آسانی ہے گریقینا یہ می نہیں کہہ سکتے کہ بید ین اصل سے جعلی ہے، خدا کی طرف سے نہیں آیا۔
کیونکہ اول او قر آن شریف میں بیارشاد ہے و اِنْ مِنْ اُمَا اِلّا حَلَا فِیْهَا نَدِیر جس کے بیم عنی بین کہ کوئی امت یعنی گرووظیم ایک نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گذرا ہو پھر کیونکر کہہ دیجئے کہ اس والا بیت ہندوستان میں جوایک عریض وطویل والا بیت ہے کوئی ہادی نہ پہنچا ہو۔ کیا عجب ہے کہ جس کو ہندوصا حب اوتار کہتے ہیں اپنے زمانے کے نبی یا ولی یعنی نائب نبی ہوں۔ دوسرے مقام پرقر آن شریف میں یہ بھی ارشاد ہے میں نہیں اپنے زمانے کے نبی یا ولی یعنی نائب نبی ہوں۔ دوسرے مقام پرقر آن شریف میں یہ بھی ارشاد ہے میں نہیں انہیں خیوں کا قد کو میں ہیں اور بعضوں کا عصریان نہیں کیا۔ سوکیا عجب ہے کہ انبیاء کا قصہ تو ہم نے تجھ سے بیان کردیا ہوں جن کا تذکرہ قصہ بیان نہیں کیا۔ سوکیا عجب ہے کہ انبیاء ہندوستان بھی اِنہیں نبیوں میں سے ہوں جن کا تذکرہ قسے بیان نہیں کیا گیا۔

### دیگر غداہب کے بانیوں کی طرف منسوب لغویات و کفریات کی حقیقت:

رہی ہے بات کہ اگر ہند و ول کے او تارا نبیاء یا اولیاء ہوتے تو دعویٰ خدائی نہ کرتے اُدھر
افعال ناشائٹ مشل زناچوری وغیرہ ان سے سرز دنہ ہوتے حالا نکہ او تاروں کے معتقد یعنی ہندوان
دونوں باتوں کے معتقد ہیں جس سے بیہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ بید دونوں با تیں بے شک ان سے
سرز دہوئی ہیں سواس شبہ کا جواب بیہ ہوسکتا ہے کہ جیسے حضر ت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دعویٰ خدائی
نصاری نے منسوب کردیا اور دلائل عقلی فیقی اس کے نخالف ہیں ایسے ہی کہا عجب ہے کہ سری کرشن
اور سری رامچند رجی کی طرف بھی بیہ دعویٰ بدروغ منسوب کردیا ہو جیسے حضرت عیسی علیہ السلام

بدلالت آیات قر آنی اور نیز بدلالت آیات انجیل اپنی بنده ہونے کے مقراور معترف تھاور کھر
وہی کام مدت العرکے جو بندگی کوسز اوار جیں وعوے خدائی پرنہیں تھیتے یعنی نماز روزہ اوا کئے
زبان سے بجزونیاز کرتے رہے جب کہا اپنے آپ کو این آ دم کہا (۱) اور بندہ قرار دیا پھراس پران
کے ذمے تہت وعویٰ خدائی لگادی گئی ایسے ہی کیا عجب ہے کہ سری کرشن اور سری رامجند رکی نسبت
تہمت خدائی لگادی ہو۔

عَلٰی هٰلَه الْقِیَاس جیے حضرت لوط اور حضرت داد دعلیماالسلام کی نسبت باوجوداعقادِ نبوت یہود ونصاری تہمت شراب خواری اور زنا کاری لگاتے جیں (۲) اور ہم ان کوان عیوب سے بری سمجھتے جیں ایسے بی کیا عجب ہے کہ سری کرشن اور سری رامچند ربھی عیوب ندکورہ سے مبرا ہوں اوروں نے ان کے ذمے یہ تہمت زنا دسرقہ لگادی ہو۔

#### اس زمانے میں اتباع دین محمدی کے سوانجات متصور نہیں:

الحاصل ہمارا بید دعویٰ نہیں کہ اور ادبیان اور فدا ہب اصل سے غلط ہیں دین آسانی نہیں بلکہ ہمارا بید دعویٰ ہے کہ اس زمانے ہیں سوائے اتباع محمدی مُنافِیْنِ اور کسی طرح نجات متصور نہیں اس زمانے میں بیددین سب کے حق میں واجب الا تباع ہے (۳)۔

#### <u>ایک شیاوراس کاجواب:</u>

باقی رہا بیشبہ کراس صورت میں اور دین منسوخ تھہریں کے اور بیوجم پیدا ہوگا کہ

<sup>(</sup>۱) حفرت عیسی علیه السلام نے خود کو ابن آ دم کہا دیکھئے انجیل مرض باب ۱۰ آیت ۳۲، انجیل لوقاباب ۲ آیت ۲۲\_

<sup>(</sup>۲) حمنرت لوط علیہ السلام پر تہمت کا ذکر عیسائیوں کی کتاب مقدس پیدائش باب ۱۹ آیت ۳۳ اور حمفرت داود پر تہمت کا ذکران کی کتاب ۳سموئیل باب اا آیت ۴ میں ہے۔

<sup>(</sup>m) عقیده ختم نبوت کی وضاحت اس سے بہتر کن الفاظ میں کی جاسکتی ہے۔

پہلے احکام میں خدا تعالی سے پھیلطی ہوئی ہوگی جس کے تدارک اوراصلات کے لئے بیتم بدلاگیا اس کا جواب بیہ کہ نسٹ ایک لفظ عربی ہا اس کا جواب بیہ کہ نسٹ ایک لفظ عربی ہا اس کا جواب بیہ کہ نسٹ ایک لفظ عربی ہے اس لفظ کے معنی ہم سے پوچھنے چاہئیں نسٹ فقط تبدیلی احکام جسی بدلتے ہیں جب کہ پہلے تھم میں پھی نقصان (لیعنی کی یا خرابی) معلوم ہوت ہا اس لئے نئے کے انظ کوئن کو بی شبہہ پیدا ہوتا ہے ور ندننے محض تبدیلی احکام کو کہتے ہیں اور صورت تبدیلی احکام خداوندی بیہ ہوتی ہے کہ جیسے معنے اور سہل اپنے اپنے وقت میں مناسب ہوتے ہیں اور اس لئے بعد اختیام میعادِ مسلسے منتے اور سہل اپنے اپنے وقت میں مناسب ہوتے ہیں اور اس لئے بعد اختیام میعادِ مسلسے بیا کے نیز منت منتے کوئی نہیں کہتا۔

ایسے ہی دین موسوی اور دین عیسوی اپنے اپنے زمانہ میں مناسب تھے اور اِس زمانہ میں مناسب تھے اور اِس زمانہ میں یہی مناسب ہے کہ اتباع دین محمدی کیا جائے کیونکہ اور دینوں کی میعادی ٹی ختم ہو گئیں اب اِس دین محمدی کا وقت ہے عذاب آخرت اور غضب خداوندی سے نجات اِس وقت رسول اللّٰمُ اَلْمُعْظِمُهِی کے اتباع میں مخصر ہے۔ (۲)

جیسے اِس زمانہ میں گورنرزمانہ سابق لارڈ ناتھ بروک کے احکام کی تعمیل کافی نہیں بلکہ گورنرزمانہ سابق لارڈ ناتھ بروک کے احکام کی تعمیل کافی نہیں بلکہ کورنرزمانہ حال لارڈ لٹن کے احکام کی تعمیل کی ضرورت ہے ایسے ہی اِس زمانہ میں اتباع ضروری ہے۔ سزائے سرکاری سے نجات اور رُستگاری جبجی متصور ہے جب کہ ذمانہ حال کے گورنر کا اتباع کیا جائے۔ اگر کوئی نا دان یوں کے کہ گورنر سابق

<sup>(</sup>۱) منضج: وه دواجوموا دکو پکادے فیروز اللغات جدید ص ۲۵۲ \_اور مسهل دست آور دوافیروز اللغات جدید ص ۲۳۳ \_

<sup>(</sup>۲) اس قدر واضح تصریحات کے باوجود اگر آپ خاتمیت کے منکر تھے تو پھر ونیا میں خاتمیت کاماننے والا کوئی نہیں۔اورا گر کوئی اورختم نبوت کا قائل ہے تو حضرت اس سے بڑھ کراس کا قرار کرنے والے ہیں۔

بھی تو ملکہ ہی کا نائب تھا تو اس عذر کوکوئی نہیں سنتا۔ ایسے ہی بی عذر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موی علیہ السلام بھی تو رسول خداتھے اس وقت قابل استماع نہیں بلکہ جیسے اِس وقت اگر محور نرز مانہ حال ہے۔ محور نرسابق بھی موجود ہوتو لار ڈلٹن ہی کا اتباع کرے جوگور نرز مانہ حال ہے۔

ایسے ہی اس زمانہ میں اگر حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام بھی موجود ہوت تو ان کو چار تا چار ان کو چار تا چار سول عربی موجود ہوت تو ان کو چار تا چار تا چار ان کو خیال کے موافق ہوجہ غلطی کوئی عیب ہمارے پیغیبر کا این خیار کا کے جسی تو ہم ہزار عیب ان کے بزرگول میں تکال سکتے ہیں (۲) (مباحث شاہجہانیورص ۳۹ ۳۳ مسطع کراچی)

اسلام کی نمائندگی میں حضرت نانوتو ک کاانتیاز:

اس تقریمیں حضرت نا نوتو گئے نبی کریم سائیر کی کی بوت، پھر عقل وہم ادر مجزات میں دیگر اخبیا علیم السلام پر آپ کی فوقیت کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے آخری نبی ہونے کو بیان کیا ہے۔ پھر حضرت کی ان باتوں پر کسی کو اعتراض کی جرات بھی نہ ہوئی۔ حضرت نا نوتو گئی پر ختم نبوت کے انکار کا الزام لگانے والے بتا کیں کیا انہوں نے یاان کے کسی قائد نے بھی ایسے مجمع میں جس میں ہندو اور عیسائی بھی جمع ہوں اس طرح اسلام کی نمائندگی کی اور اس طرح پرزور طریقے سے نبی کریم منافی گئی گئی شمان اور آپ کی خاتمیت کا اعلان کیا ہے۔ اگر کیا ہے قوبتا کی اور نیس میں ہندو تا کس اور بیس میں ہندو بیتر کی گئی ہوں اس مضامین کو بیان کرتا پڑے تو اس انداز سے بہتر کوئی انداز سے بہتر کوئی انداز سے بہتر کوئی انداز

<sup>(</sup>۱) مختلف مذا ہب کے لوگوں کے بھرے مجمع میں نبی کریم ٹالٹیٹا کی ختم نبوت کو بیان کرنے کا اس ہے بڑھ کراور کیا: نداز اختیار کیا جا سکتا ہے؟

<sup>(</sup>۲) ان کے بزرگوں سے مراد انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگ بیں جیسے عیسائیوں کا پولس کیونکہ انبیاء کرام سب ہی معصوم بیں قابل احترام ہیں۔

ہے جس کو حضرت نا نوتو گ نے اختیار کیا اگر ہے تو پیش کریں۔ ﴿ اس مباحثہ میں ایک موقع پر حضرت نا نوتو گ نے فرمایا:

جس کے ذہب میں ایک دوفضیات ہووہ دو چارمنٹ میں بیان کرسکتا ہے پر جس کے ذہب میں ایک دوفضیات ہووہ دو چارمنٹ میں بیان کرسکتا ہے؟ (مباحثہ ضہب میں ہزاروں فضائل ہوں وہ استے تھوڑے عرصہ میں کس طرح بیان کرسکتا ہے؟ (مباحثہ صسلا) اس سے اندازہ کریں کہ حضرت نانوتو گئ کے دل میں اسلام کی کس قدر محبت تھی اور اسلام کے حق ہونے کے بارے میں ان کوکس طرح شرح صدرتھا۔اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پرشرح صدرتھا۔اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پرشرح

حفرت نا نوتو ک کابارگاه ایز دی میں حد درجہ عجز واکسار اور اس کی وجہ:

مباحثه كى روئىداد من ايك مقام پرلكها ب

غرض غلبہ جانب اسلام ایسانمایاں تھا کہ بجز ناانصاف حاضران جلسہ میں ہے کو گی مخص اس کا انکارنہیں کرسکتا شاید بیٹمرہ انکسار مواوی صاحب اور دعاء الل اسلام تھا مولوی صاحب نے جب سے شاہج بانپور کا ارادہ کیا تھا جس سے ملتے تھے یا جس کو اہل دعا سمجھتے تھے استدعاء دعا کرتے تھے خود یہ کہتے تھے کہ ہر چند ہماری نیت اور ہمارے انکال اس قابل ہیں کہ ہم جمع عام میں ذلیل وخوار ہوں مگر ہماری ذلت وخواری میں اس دین برحق کی ذلت اور اس رسول پاک کی فالت متصور ہے جوتمام عالم کا سردار اور تمام انہیاء کا قافلہ سالار ہے اس لئے خود بھی یہی دعا کرتے اور اور ول سے بھی دعا کراتے تھے کہ الہی ہماری وجہ سے اپ دین اور اپنے حبیب پاک شہ لولاک کو ذلیل وخوار مت کر۔ اپنے دین اور اپنے حبیب پاک شائیز کمی بدولت اور طفیل میں ہم کو

ظاہر ہے کہ حضرت کو یہ فکر عقید ہ تو حید ورسالت اور ختم نبوت کو بیان کرنے کیلئے ہی تھا تحذیرالناس کار دکرنے والے بتا کیس کیا بھی تحذیر کار دکرتے وقت ان کو بھی عقید ہ جتم نبوت کیلئے مجھی ایسا در دول نصیب ہواہے؟

## اسلام كاور داورانتنائي فكر:

پہلے روز پادری نولس نے بار بار کہا تھا کہ ہم کو زیادہ فرصت نہیں آج اور کل تھہر سکتے ہیں ۔۔۔۔۔اس وقت مولوی صاحب نے تعلم کھلا یہ فرمایا کہ یہ بات ہمارے کہنے کی تھی باوجودافلاس و بسروسا مانی، قرض دام لے کراپی ضرور توں پر فاک ڈال کر، ایک مسافت دور دراز قطع کر کے یہاں تک پنچے پھراس پر یہ قول ہے کہ جب تک حسب دل خواہ فیصلہ نہ ہوجائے گانہ جا کیں گے اور آپ صاحب توای کام کے نوکر، آنے جانے میں کوئی وقت نہیں اس کے کیا معنی ہیں کہ آپ کو فرصت نہیں یہ یعذر کرتے تو ہم کرتے۔ (مباحث ص ۹۱،۹۰)

### <u>﴿ بِبل</u>ے سوال کا جواب ﴾

مباحثہ کے دوسرے دن صبح کے وقت سوال اول کے بارے میں گفتگو ہوئی سوال اول ہے میں گفتگو ہوئی سوال اول ہے میں گفتگو ہوئی سوال اول ہے بیا کا دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا اور کس وقت اور کس واسطے؟ پہلنے پا دری اسکاٹ نے جواب عقلی ارشاد فر مایا جواب دیا پھر حصرت نا نوتو گئے نے پادری کی بات پراعتر اض کیا اور خود سے جواب عقلی ارشاد فر مایا (و کیھے مباحثہ ص ۲۹ تاص ۸۷)

آپ حضرت کے جواب کوغور سے پڑھیں ان شاء اللہ اس سے بہتر جواب آپ کو نہ مطالت کے خوف سے اس کوقلم انداز کیا جاتا ہے جس کوشوق ہوروئیداد میں دیکھے یا اس عاجز کی کتاب اساس المنطق ج۲ص ۱۹۲۰دلیل لمی وانی کی بحث میں دیکھے لیا۔

### ﴿ دوسرى مجلس كاموضوع ﴾

مباحثہ کے دوسرے دن کی دوسری مجلس میں یہ طے ہوا کہ سوال خامس میں گفتگو ہواور سوال خامس میں گفتگو ہواور سوال خامس بیتھا کہ خواب پہلے پاوری اسکاٹ نے دیا چھر دیا نند سرتی نے چر حضرت نا نوتو تو گ نے ۔آپ دیکھیں گے کہ حضرت نانوتو تی نے ۔آپ دیکھیں گے کہ حضرت نانوتو گ نے ۔آپ دیکھیں گے کہ حضرت نانوتو گ نے ۔آپ اس عقیدہ کے عاشق تھے۔ نانوتو گ نے یہاں اور انداز میں ختم نبوت کی تبلیغ کی ہے۔ کو یا آپ اس عقیدہ کے عاشق تھے۔

### ﴿ بادرى اسكات كاجواب ﴾

اول پادری اسکاٹ کھڑ ہے ہوئے اور سوال خامس بینی اس سوال کے جواب میں کہ نجات کے کہتے ہیں اور نجات کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تقریر طویل بیان کی جس کا خلاصہ بیتھا کہ نجات گنا ہوں سے بیچنے کو کہتے ہیں گر جب خدا تعالی نے بید یکھا کہ تمام عالم گنا ہوں میں ڈوبا جاتا ہے تو خود جسم ہوکرآیا اور عیسی مسیح کہلایا اور سب خلائق کا کفارہ بنا یعنی بارگنا ہان بی آ وم اپنے سر پررکھ کراس کی سزا میں مصلوب ہوا۔ اور پھروہ نعوذ باللہ المعون ہوکر تین دن جہنم میں رہااس لئے سب کولازم ہے کہ عیسی مسیح کی الوہیت پرائیان لائیں اور عیسائی دین اختیار کریں بدون اس کے نجات نہیں اور گنا ہوں سے بچاؤ نہیں ہوسکتا۔

### عيما أى مذهب كے جاہونے كى دلچيب دليل:

ایک روز کا ذکر ہے کہ میں نے بید عاکی کہ اے عیسی مسیح میرے حال پر نظرعنایت فرما اس کے بعد میرے دل میں ایسا چین اور شنڈک معلوم ہوئی کہ میں بیان نہیں کرسکتا بالکل اور باتوں سے دل پھر گیا۔

ایسے بی ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک فخض بڑا تندرست اور موٹا تھا جیسے ہمارے پنڈت جی اور وہ بڑا تشریقا بھی گر جا ہیں نہ جاتا تھا نہ انجیل سنتا تھا ہیں نے اس سے کہا تو انجیل سنا کراس نے کہا ہیں کیوں انجیل سنوں اور کیوں گر جا ہیں جاؤں آخر کو ہیں نے اس کو انجیل سنائی دوسر سے کہا ہیں کیوں انجیل سنائی دوسر سے روز اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ خود بخو دمیر ہے پاس آیا اور سب برائیاں چھوڑ دیں اور صد ق دل سے نیک وصالح ہوگیا اور تمام لوگوں ہیں یہ بات مشہور ہوگئی کہ فلاں شریر آ دمی نیک ہوگیا۔ باری کی ایک سیاسی دلیل:

ادھرد کیھو جب تک عیسائیوں کی عملدار می ہندوستان میں نہتھی ہندوستان میں کیسی کیسی غارت گری اور فتنہ وفساو اور غارت گرمی ہوا کرتی تھی جب سے عیسائیوں کی عملداری ہوئی کس قدرامن وامان ہوگیا ،سونا اچھالتے چلے جاؤ کو کی نہیں پو چھتا دیکھوئنٹی گٹا ہوں میں کی آگئی یہ ایک بڑی دلیل ہے حقیت عیسائی ندہب کی۔

### ﴿ پنڈت دیا نندسری کاجواب ﴾

بعداس کے پنڈت دیا ندسرتی صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی ایک تقریر طویل بیان فرمائی خلاصداس تقریر کا ان صاحبوں کے بیان کے موافق جو کسی قدران کی زبان سجھتے سے یہ کہ کمت لیعن نجات اس میں ہے کہ آ دمی گنا ہوں سے بچے اور نیک کام کرے الوہیت عیسی کا دعوی غلط ہے۔ اور پا دری صاحب نے جو یہ بیان کیا کہ خدا تعالی جسم ہوکر آیا خلائق کے گنا ہوں کا کفارہ ہواسراسر غلط ہے یہ کیوں کر ہوسکتا ہے کہ وہ ذات پاک جس کی کوئی حدونہا یہ خبیں وہ ایک مشی میں آجاوے۔

اور پادری ماحب جوایئ فد بهب کوگناموں سے نجات کا سبب بجھتے ہیں تو یہ صاف بات ہوت کا سبب بجھتے ہیں تو یہ صاف بے اصل بات ہے حضرت موسی علیہ السلام کو صاف تھم ہوا تھا کہ مکان مقدس میں جوتا تارکر آؤ ہمارے پادری بر تکس اس کے جوتے کی جگہ ٹو پی اتارتے ہیں اور جوتا پہنے رہتے ہیں اور بہت باتیں برخلاف تھم خدا کرتے ہیں اور ان کو سجھتے ہیں پس ایسے فد مہب میں نجات کسی طرح نہیں ہو سکتی ؟

# ﴿ جِهُ الاسلام حضرت مولا نامحمة قاسم نا نوتوي كي تقرير ﴾

بعداس کے مولوی محمد قاسم صاحب کھڑے ہوئے اور بیفر مایا:

### نجات كياچز في اوركيے حاصل موسكتى ہے؟

نجات قبرالی اورعذاب الهی سے فی جانے کو کہتے ہیں گرطریق حصول نجات بجز احتر ازِمعصیت وگناہ اور پچھنہیں اس لئے یہ بات گناہ کے دریافت کرنے پرموقوف ہے پادری صاحب و پندنت صاحب نے تو یہ فرمایا کہ نجات گناہوں سے بیچنے کو کہتے ہیں یا نجات گناہوں ے بیخ میں ہے گرید فرمایا کہ گناہ کس کو کہتے ہیں۔ گناہ کے کہتے ہیں؟

مناه کی دوچارمثالیں اور دوچارتشمیں تومثل زناوچوری وغیرہ بیان۔ پراس کی تعریف کچھ بیان نہ فرمائی سوہم اول تعریف گناہ بیان کرتے ہیں سنئے گناہ خلاف مرضی البی کو کہتے ہیں اوراطاعت موافق مرضی البی کانام ہے۔

خدا کی مرضی اور غیر مرضی محض عقل ہے معلوم نہیں ہوسکتی:

مرکل ہم عرض کر چکے کہ مرضی ، غیر مرضی کی اطلاع بے ہمارے بتلائے کسی کومعلوم نہیں ہو یکی اگر سینہ سے سینہ ملادیں بلکہ ول کو چیر کر دکھلا دیں تب بھی دل کی بات نظر نہ آئے جب تک زبان نہ ہلائے یا اشارہ سے اطلاع نہ فر مائے تب تک مرضی غیر مرضی کی اطلاع دوسروں کو ممکن نہیں۔ باوجود کٹافت اوراس ظہور کے کہ ہم جسمانی ہیں بیرحال ہے تو خداوند عالم تو کمال ہی ورجدلطیف ہاس کےول کی بات (لین اس کی پند راقم) ہاس کے بتلائے کسی کو کیوکرمعلوم موعتی ہے عقل نارسا کو اتنی رسائی کہال کہ اس کے مافی الضمیر تک پہنچ عقل ہے ہوسکتا ہے تو ا تناہی ہوسکتا ہے کہ کسی بات کاحسن وجھ کسی قدرمعلوم کرلے سوید بات بھی اول تو ہر بات میں متصور نہیں جوعقل ہی کے بھرو ہے بیٹھ رہے دوسرے خدادند گوملیم و تکیم ہے اور اس وجہ ہے بیہ اعتقاد ہے کہ نہ وہ اچھی بات ہے منع فر مائے نہ بری بات کا ارشاد فر مائے لیکن تاہم خداہے بندہ نہیں حاکم ہے محکوم نہیں عقل کامطیع نہیں عقل اس کی مطیع ہے اس لئے اگر بالفرض وہ زنا کوحلال اور طاعت كوحرام كردي توبيثك زناطاعت اورطاعت كناه هوجائ بقول شخص اگرطع خوامدرمن سلطان دین خاک برفرق قناعت بعدازیں۔

#### خداک مرضی وغیر مرضی معلوم کرنے کیلئے انبیاء کرام کی ضرورت:

اس لئے بندہ کے ذمہ بیضرور ہے کہ مرضی غیر مرضی کے دریافت کرنے میں اس کی طرف نظررہا بی عقل نارسا کواس قصہ سے علیحدہ رکھے مگر ہم عرض کر چکے ہیں کہ باوشاہان ونیا

اس تعور ٹی می نخوت پراپنا افی الضمیر ہر کسی ہے کہتے نہیں پھرتے خداو ندعالم اس کبراور بے نیازی پرجس پراس کی خدائی خود ولالت کرتی ہے کیونکر اگر دل کی بات ہر کسی ہے کہتا پھرے گا یہاں تو محلوقیت ہے لے کرانسانیت تک سب با توں میں شتر اک خدااور مخلوقات میں تو کسی بات میں بھی اشتر اک نہیں اس لئے بادشا ہان دنیا اپنے مافی الضمیر کی اطلاع اپنے مقربان خاص کے ذریع ہے کراویتے ہیں ایسے ہی بلکہ بدرجہ اولی خدا وند عالم بھی اپنا مافی الضمیر بذریعہ مقربان خاص اور یع کراویتے ہیں ایسے ہی بلکہ بدرجہ اولی خدا وند عالم بھی اپنا مافی الضمیر بذریعہ مقربان خاص اسے خدا کی اطاعت خدا کی اطاعت خدا کی اطاعت جیں (ص ۹۲،۹۵)

اس لئے انبیاء ملیم السلام کے انتاع اور افتداء ہی میں نجات منحصر ہوگی کیونکہ اس صورت میں ان کی اطاعت خاص خدا کی اطاعت ہوگی اور ان کی نافر مانی خاص خدا کی نافر مانی ہوگی۔

#### اب نجات کے لئے محدرسول الله تالين کا تاع بی ضروری ہے:

مرجیے ہر ہرزمانے میں ایک جدا حاکم ہوتا ہے پہلے زمانے میں اگر لارڈ تارتھ بروک گورز سے تھے تو آج لارڈلٹن ہیں پہلے اور کلکٹر تھا اب اور کلکٹر ہے ایسے ہی ہرزمانے میں مناسب وقت ایک جدا ہی ہی ہوگا جیسے آج کل لارڈلٹن کے احکام کی تمیل ضرور ہے۔حضرت موی اور حضرت عیسی علیجا السلام کی بزرگی اور نبوت مسلم ان کا منکر ہمارے نزدیک ایسا ہی کا فرہے جیسے رسول اللّہ تُلَا اللّٰہِ کی نبوت کا ہمارے نزدیک کا فرہے علی حذا القیاس سری رافیجد راور سری کرش کو بھی ہم پھے نہیں کی نبوت کا ہمارے نزدیک سامان بجراتباع نبی آخر الزمان محمد رسول اللّٰہ کا المؤلم کے نبیس کہد سکتے پرآج کل نجات کا سامان بجراتباع نبی آخر الزمان محمد رسول اللّٰہ کا المؤلم کے نبیس (۱)

<sup>(</sup>۱) جن پیشواؤں کا نبی ہونا بیٹنی حضرت نے ان کی نبوت کا قرار کیا اوراس کی شہادت دی اور جن کا پیتنہیں ان کے بارے میں سکوت کیا اور نبی کریم کا افتاد کی ختم نبوت زمانی کا اعلان کیا اس سے زیادہ شوس اور مختاط انداز اور کیا ہوگا؟

#### <u>مثال ہے مسئلہ کی وضاحت:</u>

جیسے اس زمانہ میں باوجود تقرر گورنر حال لارڈلٹن گورنر سابق لارڈ نارتھ بروک کے احکام کی تعیل پراگرکوئی فخص اصرار کرے اور لارڈلٹن کے احکام کی تعیل سے انکار کرے تو باوجود اس کے کہ لارڈ نارتھ بروک بھی سرکارہی کی طرف سے گورنر تھا اس وقت میں اصرار بے شک منجملہ بغاوت ومقابلہ سرکاری سمجھا جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی فخص اس زمانہ میں رسول اللہ مُلِالِیُمُ کُو جھوڑ کر اوروں کی ا تباع کر ہے تو بے شک اس کا یہ اصرار اور بیا نکار ازقتم بغاوت خداوندی ہوگا جس کا حاصل کفروالی د ہے القصد اس وقت ا تباع عیسی وغیر ہم ہرگز باعث نبیں ہوسکا۔ محموع بی مُلِیْمُ اللہ مُلِیْمُ کُمُون بین ہوسکا۔

ہاں حضرت عیسی وغیرہم اگر خاتم الانبیاء ہوتے تو پھر بے شک نجات انہیں کے اتباع میں مخصر ہوجاتی لیکن ایسا ہوتا تو بالضرور حضرت عیسی علیہ السلام سد باب ضلالت کیلئے دعوی خاتمیت کرتے تا کہ آئندہ کولوگ اوروں کے اتباع سے ممراہ نہ ہوجا کمیں انبیاء کا یہ کام نہیں کہ ایسے موقع پر چیکے بیٹھے رہیں اور آ دمیوں کو کمراہ ہونے دیں (1)۔

مرسب جانتے ہیں کہ سوائے حضرت رسول عربی محمد مکا النظم اور کی نے دعوی خاتمیت نہیں کیا اگر کرتے تو حضرت عیسی علیہ السلام کرتے انہوں نے بجائے دعویٰ خاتمیت کے الثابہ فرمایا کہ میرے بعد دو جہاں کا سردار آنے والا ہے جس سے بروئے انصاف آشکارا ہے کہ وہ

<sup>(</sup>۱) اس سے ختم نبوت کی دلیل اس طرح بھی نگلتی ہے کہتاب نی کریم ظافیخ امت پر بے صدم ہریان تھے اس کے باوجود آپ نے ستعتبل میں کس سے نبی کی آمد کی خبر نددی بلکدا پی بی شریعت پر جے دہنے کا حکم دیاباں حضرت عیسی بن مریم علیہ السلام کی آمد کی اطلاع دی ہے۔ یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ مزید تفصیل کیلئے دیکھے مفتی محد شفیع کی کتاب ہدیدہ السمہدیدن ص ۲۹۰،۱۲۲،۱۳س عاجز کی کتاب آب کے کہ تاب کا دیاب کا دیاب کا دیاب کا دیاب کا دیاب کا دیاب کا دراس عام ۲۰۰۰ کا دراس عاجز کی کتاب آباد کی کتاب آباد کی کتاب کا دیاب کا دیاب کا دیاب کا دیاب کی کتاب کا دیاب کا دراس کی کتاب کی کتاب کا دراس کی کتاب کی کتاب کا دراس کی کتاب کا دراس ک

آنے والا خاتم الانبیاء ہوگا۔ کیونکہ تمام انبیاء اپنے اپنے رتبوں کے موافق امتیوں کے سرداراوران
کے حاکم ہوتے ہیں اور کیوں نہ ہوں ان کی اطاعت امتیوں کے فیصرور۔اس لئے جوسب کا
سردار ہوگا وہ سب کا خاتم ہوگا (۱) کیونکہ وقت سرافعہ بادشاہ کا حکم سب میں آخر رہتا ہے [ یعنی
مقد مات کو آخر میں بادشاہ کے پاس لے کر جاتے ہیں بادشاہ کے فیصلے کو کی اور کے پاس لے
کرنہیں جاتے آاس کی خاتمیت حکومت خاص اسی وجہ سے کہ وہ سب کا سردار ہوتا ہے۔
تمام عالم کے لئے اتباع محمدی کے لازم ہونے کی دلیل

الغرض اتباع محمدی اب تمام عالم کے مدلان ہے انہوں نے دعوی نبوت کے ساتھ دعوی فاتم ہے۔ مدلان ہے انہوں نے دعوی نبوت کے ساتھ دعوی فاتم بیت کیا اور وہ معجز ے دکھلائے کہ اور ول کے معجز ہاں کے سامنے کچھ نبیت نہیں رکھتے چنا نچہ بطور شتے نمونہ از خروارے کل بعض معجزات کی تفصیل اور انبیاء دیگر کے معجزات پر ان کی فوقیت اور افضلیت ہم بیان کر چکے ہیں پھراب ان کے اتباع میں کیا تامل ہے (۲)؟ فاص کر تر آن شریف ایک ایسا عمدہ معجزہ ہے کہ وکی اس کے برابرنہیں ہوسکتا۔

الوست عيسي كم مهمل عقيده كالطال:

ربا جوت الوہیت بدایک ایسامهمل عقیدہ ہے کہ کوئی عاقل تسلیم نہیں کرسکتا ہم کوعقلاء

<sup>(</sup>۱) ان عبارتوں میں خاتم سے مراد خاتم زمانی یعنی آخری ہی ہی ہے کیونکہ افضلیت کا ذکر حضرت نے الگ ہے کردیا ہے ]

<sup>(</sup>۲) مسلمانی سوچوتو سبی کیا ہوگیا مرزائیوں کو کہ اتنی صریح شہادتیں دینے والے کے بارے پر الزام لگادیا کہ وہ نبی کریم ملاقین کی ختم نبوت کا مشرقعا اور کسی عقل ماری گی ان لوگوں کی جنہوں نے اس افتراء میں مرزائیوں کی جمعوائی کر ڈالی۔سب سے زیادہ حیرت ہان پر جو حضرت نا نوتو کی کی عظمت کے قائل ہیں گراس بارے میں ان کو جوش نہیں آتا اور زیادہ سے زیادہ دفاع کرتے ہیں اور منہ تو ڑجواب وسے کا فکر نہیں کرتے ہیں اور منہ تو را

اگرکونی فضی پر رئ اسا حب کو چھار ہے، ہے تو ابھی مر نے مار نے پر تیار ہوجا ہیں یہ کیساظلم صرح ہے کہ اپنے آپ کو جو اراہمی کوئی برا کہد ، ہے قو پھر خیر نہیں اور خدا وند قد وی کو جو چاہیں کہدلیں چھاراور پا دری صاحب میں کیا فرق ہے ؟ وہ گلوق اور خدا کا محتاج تو پا دری صاحب کی دو بھی محلوق خدا اور خدا کے حقاق ہے پا دری صاحب کی دو بھی محلوق خدا اور خدا کے حقاق ہے پا دری صاحب کی دو اسلم میں تو چھار کی بھی دو آ تکھیں ہے پا دری صاحب کی ایک ناک اور دوکان تو اس کی بھی ایک ناک اور دوکان تو اس کی بھی ایک ناک اور دوکان تو اس کے بھی دو ہاتھ ہے ہیں گئی ہے تو پا دری صاحب کو بھوک بیاس گئی ہے تو پا دری صاحب بھی اس میں مبتلا ہے جمار کو بول و بر ز کی حاجت ہے تو پا دری صاحب کو بھی میں جاتو ہوت ہے تو قوامین خرض ذاتی باتوں میں فرق ہے اس اتحاد پر تو پا دری صاحب کو بینو ت ہے کہ چمار کہد ، جبح کو تھا میں خرص ذاتی باتوں میں فرق ہے اس اتحاد پر تو پا دری صاحب کو بینو ت ہے کہ چمار کہد ، جبح کو تھا میں خصمیں ۔

<sup>(</sup>۱) ان مضامین کیلئے دیکھتے انجیل متی باب ۲۶،۱۲۵ انجیل مرقب باب۱۵،۱۳ انجیل لوقاباب۳۳۳٬۳۳۲ انجیل بوحناباب۱۹،۱۸

اور خدا تعالی کو بشر کے ساتھ کچھ اتحاد نہیں بشر کو خدا کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں کچھ نسبت نہیں کچھ نسبت نہیں کچھ نسبت نہیں اور خدا کو بشر کے جا تیں اور ہر گزنیں ڈرتے۔ جا تیں اور ہر گزنیں ڈرتے۔

عاقلان فرنگ کوکیا ہوگیا اجھاع تھیمین اور اجھاع ضدین کابطلان ایا نہیں جوکوئی نہ جانے پھراس پرانسانیت اور الوہیت کے اجھاع کے تسلیم میں پھھتا مل نہیں۔ یہ تو ایبا قصہ ہے جیسا یوں کہتے کہ ایک شے نور بھی ہے ظلمت بھی ہے گری بھی ہے سردی بھی ہے موت بھی ہے حیات بھی ہے وجود بھی ہے عدم بھی ہے کیونکہ انسانیت کو تلوقیت اور احتیاح لازم اور الوہیت کو استغناء اور خالقیت ضرور ہے یہ دونوں ضدیں مجتمع ہوں تو کیونکر ہوں؟ مگر اس پر بھی اپنی وہی مرغی کی ایک ٹانگ چلی جاتی ہے۔

#### عبودیت کا قرار کرنے والامعبود کیونکر ہوسکتا ہے؟

اگرانصاف ہے دیکھئے تو شیطان فرعون ونمرود وشداد وغیرہ کی نسبت کی بے وقوف کو گان الوہیت ہوتو ا تنابعداز عقل نہیں ہے جتنا حضرت عیسی اور دیگرانبیاء کرام یا اولیاء عظام کی نسبت میہ خیال خام دور از عقل ہے کیونکہ حضرت عیسی وغیرہ انبیاء اولیاء تو برابر ساری عمر اپنی عبودیت اور عاجزی کا آفر ارکرتے رہے اور سجدہ وغیرہ اعمال بندگی جن سے انکار الوہیت مثل تقاب نمایاں ہے بجالاتے رہے۔

ہاں شیطان فرعون نمرود وغیرہ البتہ مدی الوہیت ہوئے اور بھی وہ کام نہ کیا جس سے بندگی کی بوبھی آئے اُن کو اگر کوئی نادان خدا سمجھے تو خیر سمجھے پر اس مخض کو خدا سمجھے جوخود مقر عبودیت ہوطرفہ ماجراہے

#### سے عیسائی تو محد مُلَّا الْمُؤْمِّمُ کے پیروکار ہیں:

حق یہ ہے کہ آج کل کے عیسا کی حقیقت میں عیسا کی نہیں واقعی عیسا کی اگر ہیں تو محمہ ی ہیں حضرت عیسی کے جوعقیدے تھے وہ محمہ یوں کے عقیدے ہیں وہ بھی خدا کو وحدہ لاشریک کہتے رہے اور کبھی تلیث کا دعوی نہ کیا محمدی کبھی کہتے ہیں حضرت عیسی بھی اپنے آپ کو بندہ سجھتے ہیں حضرت عیسی بھی ان کی شان میں ہرگز کسی رہے چنا نچھ انجی شہر کر کسی فتم کی گتا خی نہیں کرتے نہ ان کی نسبت ملعون ہونے کے خیال کودل میں جگہ دیتے ہیں اور نہ اختمال عذاب کو ان کی نسبت اس کلی خوص حضرت عیسی کی نسبت اس قسم کے احتمال عذاب کو ان کی نسبت اس قسم کے عقیدے رکھے اس کود ممن دین وایمان اور بدین و بایمان تجھتے ہیں اور حضرات نصرانیوں کا عقیدے رکھے اس کود مختا دیں سب گتا خیال بھی کئے جاتے ہیں اور پھراپ آپ کو عیسائی کہے جاتے ہیں اور پھراپ آپ کو عیسائی کہے جاتے ہیں اور پھراپ آپ کو عیسائی کہے جاتے ہیں بودی صاحب انصاف جاتے ہیں کہ حضرت عیسی کا اجاع ہم کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں۔

#### امن وامان والى دليل كاجواب:

باقی رہا پاوری صاحب کا بیفر مانا کہ عیسائی عمل داری سے پہلے ہندوستان علی بیلوث ماری تھی کہ چوروں قزاقوں سے پچنا ایک امریحال تھا اور جب سے عیسائی عمل داری آئی تب سے بید امن وامان ہے کہ سونا اچھا لئے چلے جاؤ کوئی فض بیٹیں پوچھتا کہتم کون ہو؟ اس ارشاد سے جھے کو کہ کا درصا حب فرماتے تو فرماتے ۔ پادری اسکاٹ صاحب کی معقول پر بیاستدلال کمال تعجب ایکیز ہے میں نے تو جب سے بیسنا تھا کہ پادری صاحب معقول علی ماہر جیں صلات نیف رسالہ منطق میں سرکار سے پانسورو پے انعام پا چکے جیں یوں منظر تھا کہ درکی کے جی بی اس منطق میں بیٹیس دیکھا کہ استدلال انی ناتمام ہوتا ہے(ا) وضع تالی منتظر پادری صاحب نے کہ کیا پھے ہوں ہے (ا) وضع تالی منتظر بیا دری صاحب نے کہ کیا گادری صاحب نے کے کیا بیادری صاحب نے کہ کیا گادری صاحب نے کہ کیا گادری صاحب نے کہ منظق میں بیٹیس دیکھا کہ استدلال انی ناتمام ہوتا ہے(ا) وضع تالی منتظر بیادری صاحب نے کتب منطق میں بیٹیس دیکھا کہ استدلال انی ناتمام ہوتا ہے(ا) وضع تالی منتج

<sup>(</sup>۱) اس مشکل عبارت کو حضرت نے آھے آسان انداز میں ذکر کیا حضرت کا مقصدیہ ہے کہ اصل فرہب تو عقا کدسے تابت ہوتا ہے عقا کد تو تہارے بالکل خلاف عقل فیل میں مرف ملک میں امن قائم موجانے سے آخرت میں کامیا بی ندہوسکے گی۔

وضع مقدم نہیں ہوتی آثار ہے مؤثر پراستدلال نہیں ہوسکتا پھرکوگرم پائیں تو بینیں کہ سکتے کہ آگ ہی ہے گرم ہوا ہے یہ بھی تو احمال ہے کہ آفتاب ہے گرم ہو گیا ہوالغرض اثر کیجا نب عموم کا احمال ہوتا ہے اس لئے اس کے وسیلہ ہے کسی خاص مؤثر پراستدلال نہیں ہوسکتا۔

### قيام امن سچائي كي دليل بواسلام بي سچاند ب ب

پھر پادری صاحب نے میہ کیونکر کہد دیا کہ بیامن وامان عیسانی عمل داری ہی کی برکت ہے۔ نہیں اس امن وامان کی علت بجز پاس ملک وآرز وئے ترتی تجارت اور کچھ نہیں۔ نہ ہب ہے اس کو کچھ علاقہ نہیں ادھرہم دعوی کرتے ہیں کہ ہمارے خلفاء کے زمانہ میں وہ امن وامان تھا کہ بھی نہ ہوانہ ہوگا اگر یہی بات دلیل حقانیت نہ ہب ہے تو دین محمد کی بدرجہ اولی حق ہوگا۔ تورات وانجیل میں جن گمنا ہوں ہے منع کیا گیا ہے عیسائی سب کرتے ہیں:

علاہ ہ بریں پچھ گناہ اس چوری اور قزاقی ہی میں مخصر نہیں جو یہ خیال ہو کہ ببرکت دین عیسوی گنا ہوں سے نجات میسرآ گئی انجیل وتو رات میں خز بر کی حرمت موجود ہے ہم وعوی کرتے میں کہ اہل اسلام میں سے کوئی فخص سور کا گوشت نہیں کھاتا جو اِس جرم کا الزام اُس کے سر پرآئے اور نفر اندوں میں شایداییا کوئی ہوجواس گناہ ہے بچاہو۔

تورات وانجیل میں شراب کی ممانعت موجود ہے(دیکھئے کر نقیوں باب ۵ آیت ۱۰۔ راقم) اور ہم دعوی کرتے ہیں کہ اہل اسلام میں بہت کم اس بلا میں بہتلا ہوں گے اور نصرانیوں میں بہت کم آ دمی اس بلا سے بچے ہوئے ہوں محی علی ھذاالقیاس سرکاری عملداری میں زنا کی جس قدر کھڑت ہوئی ہے اس قدر بھی نہ ہوئی ہوگی جس پر خاص لندن اور انگلتان کا حال تو ہو چھے ہی نہیں۔

کیا پا دری صاحب کولندن کے اخباروں کی اب خبر نہیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں ہرروز کی سو یجے ولدالز تا پیدا ہوتے ہیں اور صبح کوراستوں پر پڑے ہوئے ملتے ہیں یہ با تیں گنا ہیں تو اور کیا ہیں؟علی ھذا القیاس اور بہت سی با تیں الیی ہیں جو از روئے تورات وانجیل ممنوع ہیں اور نھرانیوں میں مروج ہیں پھر کیونکر کہد دیجیجئے کہ ہبر کت دین عیسوی ہندوستان ہے چوری قزاقی اس لئے موقوف ہوگئی کہ اس دین کا اثر یہی ہے کہ گنا ہوں ہے آ دمی محترز ہوجائے (مباحثہ شاہجہانچورص۹۲ تا۱۰۳)

# ﴿ حضرت نا نوتوی کی تقریر کے اہم نکات ﴾

۱) نجات عذاب الهی سے نج جانے کو کہتے ہیں اور نجات کا حصول گناہوں سے بیچنے میں ہے۔ ۲) گناہ خلاف مرضی الهی کو کہتے ہیں اورا طاعت موافق مرضی الهی کا نام ہے۔

٣) الله كى مرضى كاعلم بغيراس كے بتائے بيس موسكتا۔

٣) الله ابن مرضیات کی اطلاع جن مقربین کے ذریعے دیتا ہے ہم ان کونبیاءاوررسول کہتے ہیں

۴ )انبیاء کی اطاعت خدا کی اطاعت ہےاس لئے ان کی اتباع میں ہی نجات ہے۔

۵) جیسے ہر ہرز مانے میں ایک جدا حاکم ہوتا ہے ایسے ہی ہرز مانے میں مناسب وقت ایک جدا ہی نی ہوگا۔

۲) حضرت موسی اور حضرت عیسی علیمها السلام کی بزرگی اور نبوت مسلم ان کامنکر دیماری نز دیک ایسا بی کا فرہے جیسے رسول اللّٰمظُ الْفِیْرُمِ کی نبوت کا ہمارے نز دیک کا فرہے۔ سری رامچند راور سری کرش کو بھی ہم کچھنیس کہہ سکتے۔

٤) آج كل نجات كاسامان بجزاتباع نبي آخرالز مان محدرسول الله مَالنَّيْظُ اور يحضين \_

۸) اگر کوئی محض اس زمانه میں رسول الله مگانگین کوچھوڑ کراوروں کی اتباع کرے تو بے شک
 اس کا بیاصرار اور بیا نکار ازمتم بغاوت خداوندی ہوگا جس کا حاصل کفر والحاد ہے الغرض اس وقت
 اتباع عیسی وغیر ہم ہرگز باعث نجات نہیں ہوسکتا۔

**ተ**ተ ተ



# ﴿ خطبه كتاب انتقار الاسلام بقلم حضرت مولا تا فخر الحن كنگوي ﴾ بسم الله الرحن الرحيم

النيسة وعلى آليه الطّاهِرِيْنَ واصّحابِهِ الْمُطَهَّرِيْنَ والسّلامُ عَلَىٰ سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ خَالَمِ النّبِيْنَ وَعَلَىٰ آلِهِ الطّاهِرِيْنَ واصّحابِهِ الْمُطَهَّرِيْنَ وسلام عَدرالهِ مَن اللهِ الطّاهِرِيْنَ واصّحابِهِ الْمُطَهَّرِيْنَ وسلام مَن اللهِ الطّاهِرِيْنَ والله اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهُ الله

اور باعث تصنیف اس رسالداور رسالہ ''قبلہ نما'' کا جو گویا اس کا دوسرا حصہ ہے ہے کہ پنڈت دیا نند سرتی نے روڑ کی میں آ کر برسر بازار دین اسلام پر طرح طرح کے اعتراض کرنے شروع کئے چونکدروڑ کی میں کوئی اہل علم ایسا نہ تھا کہ پنڈت جی کے فلسفیا نہ اعتراضوں کے جواب دے سکے اس لئے پنڈت جی اوران کے معتقدین اہل ہنود نے میدان خالی پاکر بہت کے جواب دے سکے اس لئے پنڈت جی اوران کے معتقدین اہل ہنود نے میدان خالی پاکر بہت کے حوزبان درازیاں کیں۔

اہل اسلام روڑ کی نے پنڈت جی کی زبان درازی کی اطلاع خدمت میں جناب مغفور کے اور یہ بھی لکھا کہ پنڈت جی فاسفیا نہ اعتراض ہرروز برسر بازار کرتے ہیں اول تو یہاں کوئی

<sup>(</sup>۱) شہرت کی بناپراس متن کو لے آئے جیسے مولانا ثناء اللہ امر تسری کے سواخ نگارنے اس کو لکھ دیاہے۔ دیکھیئے سیرۃ ثنائی ص۱۳۴۔ مزید شخصی کیلئے دیکھیئے المقاصد الحسنة ص۹۹۹]

ایبااہل علم نہیں جوفلسفیانہ گفتگو کرسکے اور اگر بھی کوئی طالب علم یا کوئی فاری خوال پنڈت جی کے اعتراضوں کے جواب میں پھے جرات بھی کرتا ہے تو پنڈت جی اور اس کے معتقداس کو خاطر میں نہیں لاتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جاہلوں اور بازار یوں سے گفتگو نہیں کرتے اپنے مذہب کے کسی بڑے عالم کو بلا و اس سے گفتگو کریں گے انہیں مضمونوں کے متواثر خطوط آنے گئے یہاں مولا تاکی بہتے و ربقی کہا ہے شاگر دوں میں سے یا مدرسرد یو بند سے کوئی طالب علم چلا جائے اور پنڈت بی کی کتھا میں کھنڈت ڈال آئے اپنے میں روڑی ہے اس خط آیا اس میں بید کھا تھا کہ پنڈت بی کی کتھا میں کھنڈت ڈال آئے اپنے میں روڑی ہے اس خط آیا اس میں بید کھا تھا کہ پنڈت بی کے اور وجہاں کی عالبا بیہوگی کہ پنڈت بی نے سوابندھ گئے ہے کے اور وجہاں کی عالبا بیہوگی کہ پنڈت بی نے سوا کہ اب تو معتقدین میں اپنی ہوابندھ گئے ہے کے اور وجہاں کی عالبا بیہوگی کہ پنڈت بی نے اور چونکہ مولا نا مرحوم بیار ہیں اس لئے وہ نہ آئی کوئی ایس شرط لگاؤ کہ گفتگو کی نو بت نہ آئے اور چونکہ مولا نا مرحوم بیار ہیں اس لئے وہ نہ آئی کی کوئی ایسی شرط لگاؤ کہ گفتگو کی نو بت نہ آئے اور چونکہ مولا نا مرحوم بیار ہیں اس لئے وہ نہ آئی کی کوئی ایسی شرط لگاؤ کہ گفتگو کی نو بت نہ آئے اور چونکہ مولا نا مرحوم بیار ہیں اس لئے وہ نہ آئی کوئی ایسی شرط گھو گھو گھو گھو گھو گھوں کی کہ بیار ہیں اس لئے وہ نہ آئی کوئی ایسی شرط گھو گھوں نہ بی ہوا بگر ہے گ

الغرض چونکہ مولانا کو بخار آتا تھا اور خشک کھانی کی بیشدت تھی کہ بات بھی پوری کرنی مشکل ہوتی تھی اور ضعف کی بینو بت کہ پچاس سوقدم چلنے سے سانس اکھڑ جاتی تھی اور بیمرض وضعف بھی ہوں تھی ہوں سال میں مکہ معظمہ میں آتے وقت جہاز میں پیش آیا تھا بناچاری جناب مولانا نے اہل اسلام روڑ کی کو بیلکھ بھیجا کہ بہ سبب مرض وضعف کے اول تو میرا وہاں تک پہنچنا مشکل اور اگر پہنچا بھی تو گفتگو کے قابل نہیں کھانی وم لینے نہیں دیتی بات پوری کرنی مشکل ہورا گر جبور ہوں ہاں یہاں سے دو چار ایسے محض بھیج سکتا ہوں کہ پنڈت جی کا دم بند کردیں گے اوران کی ہوا بگاڑ دیں گے۔

اہل اسلام روڑ کی نے بجواب اس خط کے لکھا کہ پیڈت بی تو بھی ضد کرتے ہیں کہ سوا ''مولی کاسم'' کے ہم اور کسی سے گفتگونہ کریں گے اس پر جناب مولانا مرحوم نے کمترین انام اور جناب مولوی محمود حسن صاحب اور مولوی حافظ عبد العلی صاحب سے ارشا دکیا کہتم خودروڑ کی ہوآؤ اوراصل حالت دریافت کرلاؤاگر پیڈت بی گفتگو کریں گے تو گفتگوتمام کرآؤ۔ چنانچہ ہم تینوں روڑ کی جانے کی تیاری کی اور مولوی منظور احمہ جوالا پوری کو ہمراہ لیا اور جعرات کے دن قبل از جعہ ہم چاروں پیادہ پا روڑ کی کو روانہ ہوئے دیو بند کے باغوں میں نماز مغرب پڑھی اور راتوں رات چل کرعلی العبار حروڑ کی میں داخل ہوئے انسا اذا نسز لسسا مغرب پڑھی اور راتوں رات چل کرعلی العبار حروثر کی میں داخل ہوئے انسا اذا نسز لسسا حتم میں مساحتہ میں مساحتہ میں المعند رین وہاں کے اہل اسلام سے ملاقات ہوئی جعد کی نماز کے بعد ہم چاروں مع چندا شخاص اہل روڑ کی پٹڈت جی کی کوشی پر جو سرحد چھاؤنی میں تھی گئے ہمار سے ہمراہیوں میں سے بعضے لوگوں نے کہا کہ پٹڈت جی اپنے اعتراضوں کا جواب ان لوگوں سے میں لور لوگ ای لئے آئے ہیں۔

پنڈت بی نے کہا میں تو نہیں سنتانہ مجھے فرصت ہے نہ میں گفتگو کا آرز و مند ہوں اور نہ میں نے اشتہار میں مباحثہ کی خواستگاری کی ۔ کسی نے بغیر میری اطلاع اگر اشتہار چسپاں کر دیا ہوتو مجھے خبر نہیں ہر چند ہم لوگوں نے اصرار کیا گر پنڈت بی نے نہیں نہیں کے سوا پچھاور نہ کہا اس رو وبدل میں پنڈت بی کئی بارا یہ لئے گئے کہ دم بخو د ہونا پڑا۔ پھر ہم نے پنڈت بی سے دریا فت کیا کہ آپ جناب مولانا مولوی محمد قاسم صاحب کے ساتھ مباحثہ کرنے کو تو راضی ہیں یاان سے کہی راضی نہیں۔

پیڈت بی نے کہا میں خواہ مخواہ متقاضی اس امر کا نہیں ہوں لیکن اگر جناب مولا تا معدد تشریف ہے آئیں تو مباحثہ کیلئے آبادہ ہوں اور کی ہے تو مباحثہ ہرگز نہ کروں گا وجہ اس تخصیص کی پوچھی تو کہا کہ میں تمام پورپ میں پھر نہ اب تمام پنجاب میں پھر کر آیا ہوں ہراال کمال ہے مولا تا کی تعریف نے ہرکوئی مولا تا کو یکنا نے روزگار کہتا ہے اور میں نے بھی مولا تا مرحوم کو شاہجہانپور کے جلسے میں دیکھا ہے ان کی تقریر ول آویزسی ہے اگر آدی مباحثہ کرے تو ایسے کا اللہ ویکنا ہے۔

الغرض وہاں ہے آ کرشہر میں رات بسر کی اورعلی الصباح دیو بندروانہ ہوئے شام کو جناب مولانا کی خدمت میں پہنچے جو پچھے سرگذشت تھی وہ عرض کی ۔ دو تین دن کے بعد پھر اہل اسلام روڑی کا خطآ یا اس میں پھر وہی تشریف آوری مولانا کی تاکیدتھی اور پنڈت جی اوران کے شاگر دوں و معتقدوں کی زبان درازی کی شکایت تھی جناب مولانا نے اس کے جواب میں بیلکھا کہ آپ صاحب پنڈت جی سے تاریخ مباحثہ کی مقرر کر کے جمیس اطلاع دیں ہم خود حاضر ہوتے ہیں۔ وہاں سے پھریہ جواب آیا کہ پنڈت جی کہتے ہیں کہ مولانا خود ہی آکر تاریخ مقرر کرلیس کے ہم تم لوگوں سے اس باب میں کوئی گفتگونہ کریں گے۔

آخرالامر جناب مولانا مع هم جاروں اور جناب حاجی محمد عابدصاحب وعکیم مشتاق احمد صاحب کے اواکل شعبان میں روڑ کی کوروانہ ہوئے ۔گرمی کی وجہ سے رات کو چل کرعلی الصباح روڑ کی پہنچے۔ اہل اسلام جوق جوق شاداں وفرحان آ کر ملنے لگے مولا ناکی آمد کا تمام روڑ کی میں شور پڑ گیا شرا لط مباحثہ میں تحریری گفتگو شروع ہوگئی جناب مولا نا شہر میں فروکش تھے اور پٹڈت جی چھاؤنی میں مقیم تھے پٹڈت جی نے کئی روز تک بے فائدہ ضد کی میدان مناظرہ میں آنا قبول نه کیا طرح طرح کے حیلے بہانے تراشے۔ آخرالا مرتح ریس بھی گھبرا مکتے اور کہلا بھیجا مولوی جی تو بھی کھا تدلکھا مجیجة بیں ہم سب ( یعنی پنڈت جی اوراس کے معتقدین ) بانچة بانچة تھک جاتے ہیں ہمارے سارے کام بند ہوگئے۔ آج سے ہمارے یاس کوئی اورتح برینہ آئے ہم ہرگز جواب نہ دیں گے اس اثنا میں مولومی احسان الله ساکن میر تھ مولا تا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے کرنیل جن کی پیشی میں میں کام کرتا ہوں آپ کی طاقات کے بہت مشاق ہیںاوراور کپتان بھی آپ کی ملاقات کے آرز دمند ہیں اوران کو ندہب کی بابت کچھ یو چھنا ہے جناب مولا نانے فرمایا کہ ہم تو اس کام کیلئے آئے ہیں بیخوب موقع ہاتھ لگاجب آپ کہتے میں حاضر ہوں۔

ا مکلے روز جناب مولانا مع چند ہمراہیوں کے کرنیل کی کوٹھی پرتشریف لے مکئے کرنیل اور کپتان دونوں نے استقبال کیا مولانا کری پربیٹھ گئے کرنیل نے اول تو مولانا سے ریکہا کہ آپ کے علم وفضل کا شہرہ من کرمیں بھی مشاق ملاقات تھا سوبارے آج آپ نے مہریانی کی اور پھر یہ

یوچھا کہ دنیا میں بہت سے ندہب ہیں اور ہر کوئی اپنے ندہب کوش کہتا ہے آپ بیفر مائے کہ حقیقت سیں کون فرمب حق ہے؟ جناب مولا نانے فرمایا کہ فدمب حق جس پرانسان کی نجات موقوف ہے نہ ہب اسلام ہے اور پھرایی ایسی دلیلیں بیان کی کہ کرنیل و کپتان کری پر سے اچھل اچھل پڑتے تنے پھر کرنیل نے بیکہا کہ جب ندجب اسلام بی حق ہے توخدانے تمام محلوق کو مسلمان ہی کیوں نہ کر دیا جتاب مولا نانے اس کا ایسا کچھ جواب دیا کہ کرنیل و کپتان س کر حیران رہ گئے اورمولا نا کے علم وفضل کی تعریف کرنے گئے پھر کرنیل نے وجہ مینہ کے نہ بر سنے کی دریافت کی کیونکہ اس سال میں موسم برسات اکثر خشک ہی گز رگیا تھا قحط کا اندیشہ تھا اور پھر آپ ہی کہنے لگا کہ ہمارے بورپ کے حکماءاس کا سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ آفتاب پرانا ہو گیا تھس گیا اس میں گرمی الیی نہیں رہی کہ جس سے بخارات آسان کی طرف صعود کریں اور یانی ہوکرز مین پر شیک پڑیں۔ جناب مولانا نے حکمائے بورپ کے قول کی تغلیط کی اور وجہ اس کی شامت اعمال انسان بیان فر مائی بیتقریریں بھی مفصل سننے کے قابل ہیں لیکن یہاں ان تقریروں کولکھنا کو یا ایک دوسرا رسالہ لکھنا ہے اس لئے تفصیل کوتر ک کرتا ہوں اور آ گے جوگز راہے اس کوعرض کرتا ہوں۔

بعداس کے کرنیل نے پنڈت کی کوبلوایا پنڈت کی آئے کرنیل نے پنڈت کی سے کہا کہ تم مولوی صاحب سے کیوں گفتگونیں کر لیتے مجمع عام میں تہارا کیا نقصان ہے؟ پنڈت کی نے کہا کہ مجمع عام میں فساد کا اندیشہ ہے اس پر کپتان نے کہا کہ اچھا ہماری کوشی پر گفتگو ہوجائے ہم فساد کا بندو بست کرلیں کے پنڈت کی نے کہا کہ ہم تواپی ہی کوشی پر گفتگو کریں کے مگر مجمع عام نہیں دکا بندو بنا ب مولا نانے پنڈت کی سے کہا کہ لیجئے اب تو مجمع عام نہیں دس بارہ ہی آ دی ہیں۔ اب سہی آپ اعتراض کیجئے ہم جواب دیتے ہیں پنڈت کی نے کہا کہ میں تو گفتگو کے ارادہ سے نہیں تر ایک نے مانی شرائط کے آیا تھا مولا نانے فرمایا اب ارادہ کر لیجئے ہم آپ کے نہ ہب پر اعتراض کرتے ہیں آپ جواب دیتے کیا آپ اعتراض کرتے ہیں آپ جواب دیتے کیا آپ اعتراض کرتے ہیں آپ جواب دیتے کے نہ ہب پر اعتراض کرتے ہیں آپ جواب دیتے کے نہ ہب پر اعتراض کرتے ہیں آپ جواب دیتے کے نہ ہب پر اعتراض کرتے ہیں آپ جواب میں گفتگور ہی گئی کو گئی تھے۔ نہ نگلار ہی کا پی فر دوگاہ پر تشریف باب میں گفتگور ہی گئی کو گئی تھے۔ نہ نگلا کہ میں اپنی فر دوگاہ پر تشریف

لائے اور کی روز تک شرائط میں ردوبدل رہی آخرالا مرمولا نانے بیکہلا بھیجا کہ پنڈت جی کسی جگہ مباحثه برسر بازار كرليس عوام بين كرليس خواص بين كرليس تنهائي بين كرليس محركرليس و چذت جي ائی کھی پرمباحثہ کرنے کوراضی ہوئے اور وہ بھی اس شرط پر کہ دوسوسے زیادہ آ دمی نہ ہول۔ مولا نامرحوم پنڈت جی کی کوٹھی پر جانے کو تیار تھے گرسر کار کی طرف سےممانعت ہوگئی کہ چھاؤنی کی حدیث کوئی شخص گفتگونہ کرنے یائے شہر میں جنگل میں جہاں کہیں جی جا ہے گفتگو کرلیں مولا نا نے بنڈت جی کولکھا کہ نہر کے کنارے پر یاعیدگاہ کے میدان میں یا اور کہیں مباحثہ کر لیجے مگر پنڈت جی کو بہانہ ہاتھ آگیا تھا انہوں نے ایک نہ تی یہی کہا کہ میری کوشی پر چلے آؤچونکہ سرکار کی طرف ممانعت ہوگئ ہےاس لئے جناب مولا ناکوٹھی پر نہ جا سکے اور پنڈت بی کوٹھی سے باہر نہ نکلے ادھرتو بیقصہ ہوااورا دھر جناب مولا نانے ہم لوگوں کو پھم دیا کہ بازار میں کھڑے ہوکر پکارے گلے کہدو کہ پنڈت جی پہلے تو بہت می زبان درازیاں کرتے تصاب وہ زبان درازیاں کہاں کئیں ذرا مردوں کے سامنے آئیں کوٹھی ہے باہر نکلیں اور بیفر مایا کہ پنڈت جی کے اعتراضوں کے جواب على الاعلان بيان كردو\_

کیونکہ بیکام کچھالیا مشکل نہ تھا کہ جناب مولوی محمود حسن صاحب اور مولوی حافظ عبد العلی صاحب کو تکلیف کرنی پڑتی اس لئے بندہ نے اس کی تعمیل کردی لیعنی پنڈت جی کے اعتراضوں کے جواب برسر بازار کئی روز تک بیان کئے اور پنڈت جی کے نہ جب جدید پر بہت سے اعتراض کئے ادر بہت می غیرت ولائی اگر چہ مجمع عام میں پنڈت جی کے معتقد وشاگر دہمی ہوتے تھے لیکن کسی کو نہ اتنی جرات ہوئی کہ لب کشائی ، نہ اتنی غیرت آئی کہ پنڈت جی کو کشاں کشاں میدان میں لائے اوراسی مضمون کے اشتہار بازاروں میں چسپاں کردیئے۔

آ خرالا مرمولا نانے پنڈت بی کے پاس میہ پیام بھیجا کہ خیر آپ مباحثہ نہیں کرتے نہ کیجئے ہم مجمع عام میں وعظ بیان کریں گے آپ مع شاگر دوں اور معتقدوں کے وعظاتو س لیں لیکن کب وہ سنتا ہے کہانی میری اور پھروہ بھی زبانی میری پنڈت تی وعظ میں تو کیا آتے روڑی ہے بھی چلد ہے اور ایسے گئے کہ پہ بھی نہ چلا کہ کدھر گئے آخرش مولانا نے نفس نفیس بر سربازار تین روز تک وعظ فر مایا مسلمان وہندوعیسائی اور سب بڑے چھوٹے آگر بز جوروڑ کی میں تھان وعظوں میں شامل تھے ہرتم کے لوگوں کا ہجوم تھامولانا نے وہ وہ ولائل نہ ہب اسلام کے تن ہونے پر بیان فر مائے کہ سب جیران تھا الل جلسہ برعالم سکتہ کا ساتھا ہر محض متاثر معلوم ہوتا تھا پنڈت بی کے اعتر اضوں کے وہ وہ جواب و ندان محکن دیئے کہ خالف بھی مان گئے تو حد ورسالت کے بیان میں تو وہ سال بندھا تھا کہ بیان سے محکن دیئے کہ خالف بھی مان گئے تو حد ورسالت کے بیان میں تو وہ سال بندھا تھا کہ بیان سے باہر ہے جس نے ساہوگا وہی جانتا ہوگا ..... جولوگ اہل اسلام میں ہاس جلسے میں اہل دل تھے وہ تو نیم بحل کی طرح تر ہے تھے مرغ بحل کی طرح تر ہے تھے .......ان تینوں وعظوں میں جناب مولانا نے تمام اہل نہ اہم برکردیا کہ بغیراسلام لائے عذا ب آخرت سے (جوا ہدی ہوگا) نجات فراسطے پندگر بوقائم کردی اور اب بھی اگر کوئی دوزخ کی آگ کوا پنواسطے پندگر بے تو وہ جانے ع

ندمانے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی جاہے دیگر بررسولاں بلاغ باشدہ بس

الغرض جناب مولا نا ۲۳ شعبان کوروڑی سے روانہ ہوکر ایک روزمنگلور رہے دوسرے روز دیوبند پنچے اور دو تین روزرہ کرنا نو تہ روئق افروز ہوئے اور پنڈت جی کے اعتراضوں کے جوابات کھے جوکل گیارہ تھے خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرنے پر جواعتراض ہے اس کا جواب چونکہ بہت شرح وسط رکھتا ہے اس کو جناب مصنف مرحوم ہی نے ایک جدارسالہ کردیا تھا اور اس کا نام قبلہ نما فرمایا کر تے تھے اور دس اعتراضوں کے جو جوابات ہیں ان کا جدارسالہ کردیا تھا گراس کا نام پھے مقرر نہیں فرمایا تھا اس لئے بندہ نے اس کا نام انتھار الاسلام رکھا (انتھار الاسلام صلاح کے بندہ نے اس کا نام انتھار الاسلام رکھا (انتھار الاسلام سے جو جوابات میں بنڈت دیا نند حضرت مولانا کو یوں لکھتا تھا:

# ﴿ عبارات كتاب "انقارالاسلام" ﴾

ہندہ پیڈت دیا ندس تی اسلام پرایک بیاعتراض کیا تھا کہ سلمان کہتے ہیں کہ
آدمی مرکر قیامت تک حوالات میں رہتا ہے اور قیامت کو حساب ہوکر بڑاء وسزا کو پہنچتا ہے بیہ
بالکل غلط ہے کیونکہ حوالات میں رکھنا خلاف عدل ہے بلکہ جزا وسز ابطور تائخ بعدا نقال فورا ہی ال
جانی ہے (انقمار الاسلام ص ٥٠) حضرت نانوتویؒ نے اس کا جواب دیتے ہوئے منی طور پر نبی
کریم کا گھٹے کی ختم نبوت کا ذکر کردیا اور بیٹا بت کردیا کہ آپ کا گھٹے کے بعد قیامت تو آئے گی کوئی
نیا نبی نہ آئے گا مخالفین میں جرات ہے تو اپنایا کسی اور عالم کا اس قسم کا کلام ختم نبوت کے بارے
میں پیش کردیں۔ اتی تصریحات کے بعد بھی ہے کہنا کہ مولا نانے ختم نبوت زمانی کا انکار کردیا ایسا طلم ہے۔
طلم ہے جس کا بدلہ خدا ہی دےگا۔ اب حضرت کی چندعبار ات ملاحظہ فرما ہے۔

#### ا) حضرت فرماتے ہیں:

سوجس میں اس صفت کا زیادہ ظہور ہوجوخاتم الصفات ہولیعنی اس سے او پر اور صفت ممکن النظہو ربیعنی اس سے او پر اور صفت ممکن النظہو ربیعنی لائق انتقال وعطائے مخلوقات نہ ہووہ مختص مخلوقات میں خاتم المراتب ہوگا اور وہی مختص سب کا سردار اور سب سے افضل ہوگا (انتصار الاسلام ص ۲ ۵سطر ۱۹ تاص ۵۷سطر۲)

(اس عبارت میں حضرت نے واضح طور پر رسول اللہ مخاصط کا کا در افضل ہونے کا ذکر کہا ہے]

نیز فرماتے ہیں:

ہم ای کو عبد کامل اور سید الکونین اور خاتم انتہین کہتے ہیں اور وجداس کہنے کی خودای تقریر سے ظاہر ہے اب کلام اس میں رہا کہ وہ کون ہے؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ حضرت محمر عن کالٹینا ہیں چنا نچہ بطور اختصاران اوراق کی شان کے موافق ہم جواب اعتراض اول متعلق استقبال کعبہ میں لکھ بھے بیس ترتیب طبع میں ویکھئے وہ آگے رہے یا چھے الحاصل عبادت کا ملہ بجز حضرت خاتم النہ بین متال کا کہ بین متاب کا میں متصور نہیں (ص کے مسلم ۱۵)

[ان عبارتوں میں سیدالکونین سے نبی کریم الطفیح کی افضلیت کو بیان کیا اس کئے خاتم النہین میں نبی کریم الطفیح کی افضلیت کو بیان کیا اس کئے خاتم النہین میں جسرت نبی کریم الطفیح کی جات خری نبی جس حضرت نبی کریم کا استقال کتاب کی شکل میں چھپااس کتاب کا مقبلہ نما ہے اس کی عبارات بھی اس کتاب میں ذکر کی تبی ]

# ٣) الكجكةب فرمايا:

دین خاتم انبین کودیکھا تو تمام عالم کے لئے دیکھا وجہ اس کی بیہ کہ بنی آدم میں حضرت خاتم اس صورت میں بمزلہ بادشاہ اعظم ہوئے جیسااس کا حکم تمام اقلیم میں جاری ہوتا ہے۔ الیا ہی حکم خاتم یعنی دین خاتم تمام عالم میں جاری ہوتا چاہئے ورنداس دین کو لے کرآتا برکار ہے۔ ص ۵۸سط ۲ تا ۹)

[ یہاں بھی خاتم النہیں سے مراد آخری نبی ہیں کیونکہ اگر خاتم النہین کے بعد کوئی اور آجائے تو تمام عالم میں ان کا حکم کیے جاری ہوگا۔ حضرت نا نوتوئ پر ختم نبوت زمانی کے انکار کا الزام لگانے والے بتا کیں کہ خاتم النہین اگر اس کوئیس کہتے جس کا حکم ( یعنی لائی ہوئی شریعت ) تمام عالم میں چاتا ہوتو پھر خاتم النہین کس کو کہتے ہیں اور اگر خاتم النہین وہی ہے جس کا حکم یعنی لائی ہوئی شریعت سارے عالم میں جاری ہوتو بتا کیں پھر حضرت نا نوتوئ اور ان کے مانے والوں کا کیا تصور ہے جس کی ان کو بیسزادی جاری جا جا

#### <u>م) اس کے بعد فرمایا:</u>

الغرض حضرت خاتم مَثَّلَ الْمُتَّاجِيع بمقابله معبود عبر كامل بي اليه بى بمقابله ديمرين آوم حاكم كامل بي اوركيوں نه بول سب سے افضل ہوئے توسب پرحاكم بھی ہوں گے اوراس سے بيہ ضرور ہے كدان كا تحم سب حكموں كے بعد صاور ہوكيونكہ تر تيب مرافعات سے ظاہر ہے كہ تحم حاكم اعلى سب كے بعد ہوتا ہے محر جب حاكم اعلی ہوئے تو يہ بھی ضرور ہے كدان كاتھم طوع فا و تحر ها ايك بارسب تنليم كرليں (ص ٥٨ سطر ٢ تا سطر ١١) [اس عبارت میں حضرت نے نبی کریم کالٹی کا کا تھیت زمانی کو یوں سمجھایا کہ جیسے کسی جھڑ ہے کا فیصلہ کرانے کے لئے پہلے چھوٹی عدالت میں جاتے ہیں اس کے بعداس سے بڑی عدالت ہائی کورٹ میں اس کے بعداس سے بڑی عدالت بڑی کورٹ میں اگر مقدمہ براہ راست بڑی عدالت میں سے بوی عدالت سپریم کورٹ میں اگر مقدمہ براہ راست بڑی عدالت میں لے جائیں تو چھوٹی عدالتوں میں تو نہ جائے گاای طرح اللہ تعالی نے اپنے اعلیٰ نبی کو سب کے بعد بھیجا اگر نبی کریم کالٹی کی کھیو تو دوسرے انبیاء کی ضرورت ہی نہ رہتی دیکھو حضرت نے اس طرح نبی کریم کالٹی کی کے افضل نبی اور آخری نبی ہونے کو ایک ساتھ بیان کردیا اللہ تعالی ان کوہم سب کی طرف سے بہت بہت بڑائے خیرعطافر مائے آمین]

#### <u>۵) ایک جگہ لکھتے ہیں۔</u>

غرض کمال عبادت تو عبادت خاتم میں ہاور کمال سلطنت خاتم تسلط عام میں ہاور یہ دونوں امر ضروری الوقوع ۔ کمال عبادت تو جنت صائے کمال معبودیت یعنی جامعیت صفات خداوندی اور کمال تسلط بوجہ علو ہمت حضرت خاتم مُثَالِیْکُمُ اور ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں کمال عبادت کیفی ہاور دوسری صورت میں کمال عبادت کے ہے۔ اور سوااان دوصور توں کے ورکوئی کمال عبادت کی ہے۔ اور سوااان دوصور توں کے ورکوئی کمال عبادت کی صورت نہیں سو بعد ظہور ہردو کمال لازم یوں ہے کہ یہ کارخانہ جوعبادت کیلئے قائم کیا جبر حایا جائے ای کوہم قیامت کہتے ہیں اور پھراس کے بعد حساب کتاب اور جز اس اکا کارخانہ قائم کیا جائے ای کوہم یوم الحساب اور حشر اور یوم الفصل کہتے ہیں (انتقار الاسلام کارخانہ قائم کیا جائے ای کوہم یوم الحساب اور حشر اور یوم الفصل کہتے ہیں (انتقار الاسلام کمرے)

[اس مقام پرحفزت نے بیٹابت کیا کہ حفزت خاتم انٹیمین مُلا این کے بعد قیامت تو آئے گی مگر نیا نی کوئی ندآئے گا

## ٢) ايك حكر فرمايا:

بعد دور و خاتم النبيين بوجه يحيل كارعبادت اس كى ضرورت ندرى كه خواه تخواه تكرانى كي خواه تخواه تكرانى كي خواه كوان كام ليتا بي اس لئے بيضرور برك كه ايك روز

کفرعالم میں چھاجائے اور تمام عالم باغی ہوجائے اس وقت بمقتصائے تھاری خداوندی بیضرور ہے کہ اس عالم کوتوڑ پھوڑ کر برابر کردیں اور تمام بنی آ دم کوگر فقار کرکے ان کو ان کی شان کے مناسب جزا وسزا دیں۔(انتہار الاسلام ص الاسطرلا تاسطراا) بیرآخری عبارت ہے اس کے ساتھ کتاب انتہار الاسلام پوری ہوجاتی ہے)

[اس عبارت میں خاتم النہین میں خاتم سے خاتم الزمان مراد ہے اور خاتم یت رتبی کا ذکراس لفظ میں ہے '' بعد پیمیل کار تعمیر'۔ قار مین کرام غور کریں پنڈت دیا نندسری نے نبی کریم کالٹیٹا کی شف ہے شخصیت یا نبوت یا ختم نبوت کے بارے بیسوال نہ کیا تھا مگر نبی کریم کالٹیٹا کا بید دیوانہ بہانے بہانے بہانے ہانے سے نبی کریم کالٹیٹا کی افضلیت اور آخری نبی ہونے کونے نے طریقوں سے بیان کرتا تھا جزاہ اللہ عناوعن سائر السلمین خیرا۔

آج مناظرین کوسکھایا جاتا ہے کہ قادیا نیوں سے اجرائے نبوت پر بات نہ کرنا قادیا نی کے کردار پر ہی بات کرنا حضرت نا نوتوی کی کتابوں سے تعلق کی برکت سے ان شاء اللہ آپ دیکھیں کے کہ مرزائیوں سے اس موضوع پر بات کرنا نہ صرف آسان بلکہ نہایت دلچسپ ہوجائے ۔ اور کوئی مرزائی ان شاء اللہ بھول کر بھی اجرائے نبوت کے موضوع پر بات کرنے کا نام نہ لے گا۔ اگریقین نہ آئے تو اس عاجز کی کتاب شوا ھد ختم النبوة من سیرة صاحب النبوة اور آیات ختم نبوت کا مطالعہ کرلیں۔ ولٹدا کم دعلی ذلک۔





# ﴿خطبه كتاب "قبله نما" بقلم حضرت مولا نامحمة قاسم نا نوتوي ﴾ بم الله الرحن الرحيم

الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلَىٰ مَنْ تَبِعَهُمْ إلىٰ يَوْمِ الدِّيْنَ! حَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلَىٰ مَنْ تَبِعَهُمْ إلىٰ يَوْمِ الدِّيْنَ! بحاتَم النَّبِيِّيْنَ وَعَلَىٰ مَنْ تَبِعَهُمْ إلىٰ يَوْمِ الدِّيْنَ!

ناظران اوراق کی خدمت میں عرض پر داز ہے کہ بارہ سو پچانو ہے ججری (۲۹۵ھ) آخررجب میں پنڈت دیا نندصاحب نے رڑ کی میں آ کرسر بازار مجمع عام میں فرہب اسلام پر چنداعتراض كئے حسب الطلب چنداحباب اور نيز بتقاضائے غيرت اسلام بينگ اہل اسلام بھی شروع شعبان میں وہاں پہنچا اور آرز ویئے مناظرہ میں سولہ ستر ہ روز وہاں تھمرا ہر چند جا ہا کہ مجمع عام میں پنڈت جی سے اعتراض سنوں اور بالشافہہ بعنایت خداوندی ای وقت ان کے جواب عرض کروں مگر پیڈت بی ایسے کا ہے کو تھے جومیدان مناظرہ میں آتے۔جان چرانے کیلئے وہ وہ داؤ کھیلے کہ کا ہے کوکسی کوسوجھتے ہیں اعتراض تو مجمع عام میں کئے پر مناظرہ میں اپنی قلعی کھلنے کا وقت آیا تو پچاس آدمیوں سے زیادہ پر راضی نہ تھے وجہ پوچھی تو اندیشہ فساد زیب زبان تھا مگر نہ پہلے مناظرہ کی نظیروں کا کچھ جواب نہ حسن انتظام سرکاری پر کچھاعتراض [ یعنی اسے کہا گیا کہ اس سے پہلے شاہجہانپور میں دومرتبہ مسلمان، ہندواور عیسائیوں کے مابین مناظرے ہوئے اور نا گوار واقعه پیش نه آیا نیز حکومت بھی اس کا خیال رکھے گی پندت جی ان کا جواب نہ دے سکے۔راقم ] ٹلانے کیلئے دعوائے بلا دلیل سے مطلب تھا۔ رمضان کی آید آیدان کوبھی معلوم تھی کہ پچھاور دن ملیں تو بیاوگ آپٹل جا کیں اس لئے منتیں کیں غیرتیں دلا ئیں ججتیں کیں سعییں کرا کیں مگر وہاں و بی نہیں کی نہیں رہی ۔ مجمع عام کی جابد شواری دوسوتک آئے مگر اپنے تنگ مکان کے سوا اور کہیں راضی نہ ہوئے وقت صبح کے بدلے چھ بیجے شام کے تھمرائی تھی وقت کی شکایت کی تو نو بیجے تک کی اجازت آئی مطلب بیقا کہ ہماری فرودگاہ [قیامگاہ۔] سے بلکہ شہر سے ان کا مکان ڈیڑھ میل پر تھا نو ہے فارغ ہو کر چلے تو دس ہج پہنچ [کیونکہ اتنا سفر اس زمانے میں عموماً پیدل ہی کرتے سے راقم ] ایک گھنٹہ میں نماز سے فارغ ہوئے اس وقت نہ بازار کھلا ہوا جو کھانا مول لیجئے نہ خود پکانے کی ہمت جویوں انظام کیجئے [اس سے اندازہ کریں کہ ان حضرات کے ہاں نماز کا کس قدر اہتمام ہونا تھا۔راقم ] علاوہ بریں برسات کا موسم مینہ برس گیا تو اور بھی اللہ کی رحمت ہوگئی۔

غرض ان کی میغرض تھی کہ میلوگ تک ہوکر چلے جائیں اور ہم بیٹے ہوئے بغلیل بھائیں پھراس پرتقریر تو کریں تاخ اوراوپر گلی ہوئی۔غرض پچھتو بعبہ نماز مغرب وقت فہ کور میں مخبائش کم تھی رہی ہی کسراس تد ہیر ہے گئی گذری مگر جب بنام خدا ہم نے ان سب باتوں کوسر رکھا تو منجملہ شرائط کے ان کے مکان پر مناظرہ ہونے کا سرکار نے اڑا دیا حکام وقت نے قطعاً ممانعت کردی کہ سرحد چھاؤنی اوررڑ کی میں مناظرہ نہ ہونے پائے اوراس سے خارج ہوکراور پھٹے ممانعت نہیں اس پر ہم نے میدانِ عیدگاہ وغیرہ میں پنڈت جی سے التماس قدم رنج فرمائی کیا یعنی میارے جلے میں آکر ہماری با تیں سیں۔راقم آتو پنڈت جی کو ایس نے دن نظر آئے اور سوائے انکار کے اور پھٹے نظر نہ آیا۔

لا چار ہوکر ہم نے بیہ چاہا کہ اپنے اعتراض ہی بھیج دوتا کہ ہم ہی مجمع عام میں ان کے جواب نادیں اور مرضی ہوتو آؤ مناظرہ تحریری ہی ہی گرجواب تو در کنار پنڈت جی نے اپنی راہ لی شکرم[ایک شم کی چار پہیوں والی گاڑی نے فیروز اللغات ص ۴۵۲] میں بیٹے بیہ جاوہ جا مجبور ہوکر بیٹے برائی کہ جوان کے اعتراض سننے والوں سے سنے ہیں ان کے جواب مجمع عام میں سنا ویں گر چونکہ بیہ بات ایک جلسہ میں کمکن نہتی اور ہم کو دربارہ تو حیدور سالت (۱) وغیرہ ضروریات دین

<sup>(</sup>۱) اس سے معلوم ہوا کہ پنڈت دیا نندنے تو حید درسالت کے موضوع کونہ چھیڑا تھا ممر حعرت نا نوتو گئے نے ان موضوعات کو بالنفعیل بیان کرنے کا ارادہ کرلیا اور حعرت کے ہاں (باتی اسکے صغیر سر)

واسلام پر بھی کچھ عرض کرنا تھا اور بوجہ بجوم وہارش وخرائی راہ وقرب رمضان شریف زیادہ تھیرنے کی مخوائش نہتی ایک جلسہ میں تو اُن تین اعتراضوں کے جواب سنائے جوسب میں مشکل تھے اور و وجلسوں میں تو حید ورسالت کا ذکر کر کے شب بست وسوم ماہ شعبان کورڑ کی سے روانہ ہوا اورا یک دن منگلوراور تین دن دیو بند تھیر کرستا کیسویں کواس قصبہ ویرانہ میں پہنچا جس کونا نو تہ کہتے ہیں اور اس خاکسار کا وطن بھی یہی ہے۔

(بقیہ حاشہ صفہ گذشتہ) رسول الند کا الخام کی رسالت کا موضوع عقیدہ ختم نبوت کو بیان کے بغیر کھل نہیں ہوتا تھا۔ سرۃ النبی کا لین کے بغیر کھل نہیں کہ ابوں میں ذکر کرچکا ہے جی جا ہا کہ اس مقام پردوئی دلیاں دی جا کیں ﴿ کہلی دلیل ﴾ حضرت کعب بن ما لک جوغز وہ تبوک ہے بیچےرہ گئے تھے اوران سے صحابہ کرام کو بول جا لی سے منع کردیا گیا تھا وہ حضرت کعب فرماتے ہیں: و مسا مسن شسیء اہم المی من ان اموت فلا یصلی علی النبی مکالیم کا الله مکالیم فاکون من الناس بتلك ان اموت فلا یصلی علی النبی مکالیم او یصلی علی (بخاری ح۲ص ۲۵ کے ان جمہ: اور جھے [ان السمنز لہ فلا یکلمنی احد منهم و لا یصلی علی (بخاری ح۲ص ۲۵ کے اگر جمہ: اور جھے [ان ووں میں ] سب سے زیادہ فکر اس بات کا تھا کہ اگر اس دوران میں مرکبیا تو رسول اللہ کا انتیا ہے گئے ہے اور اگر خدانخو استدرسول اللہ کی وفات ہوجائے تو لوگوں کا میر ہے ساتھ کی طرز عمل رہے گا تو شمیر سے ساتھ کوئی کلام کرے گا اور نہ میراکوئی جنازہ پڑھے گا۔ [طاحظ فر بایا کہ حضرت کعب نے کہ بینہ سوچا کہ نے نبی کے آئے تک میرا بی حال دے گا بلکہ اس کو طلق رکھا اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ سوچا کہ دیے نبی کے آئے تک میرا بی حال دے گا بلکہ اس کو طلق رکھا اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ سوچا کہ دیے نبی کے آئے تک میرا بی حال دے گا بلکہ اس کو مطلق رکھا اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ سے تھا کہ دسول اللہ کا اللہ کو اللہ کوئی نیا نبی نہ آئے گا آ۔

آکریہ چاہا کہ بنام خدا دربارہ اعتراض پنڈت جی صاحب اپنے ارادہ کنوں کو پورا
کروں لینی ان کے جوابوں کو لکھ کر نذراحباب کروں تا کہ ان کواس نامہ سیاہ کے حق میں دعا کا
ایک بہانہ ہاتھ آئے اور خدا تعالیٰ کی عنایت اور رحمت اور مغفرت کواپئی کارگذاری کا موقع مظمر
المحد لللہ کہ خدا تعالیٰ نے میراارادہ پورا کیا اور میری فہم نارسا کے اندازے کے موافق اعتراضات
فہ کورہ کے جوابات جھ کو سمجھائے اب اول اعتراضات کوع ض کرتا ہوں اوران کے ساتھ ان کے
جوابات عرض کرتا ہوں۔ (قبلہ نماص ۲۳۳) [انتھار الاسلام کے شروع میں مولا نا فخر الحن گنگوئی
رحمہ اللہ تعالیٰ نے بری تفصیل سے لکھا کہ ان دنوں حضرت کی طبیعت بری ناسازتھی اندازہ لگا ہے
کہ حضرت نے دل میں اسلام کے دفاع کا کس قدر جذبہ تھا پھر خلوص کا اس سے اندازہ کریں کہ
حضرت نے اپنی بیاری کاذکر تو کیا اشارہ تک نہ کیا اس طرح اپنی قابلیت کا اظہار جی نہ کیا ]

اور یہ بات سب جانے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اول درجہ میں ایمان لانے والوں سے ہیں اس ہے معلوم ہوا کہ نبی کریم مکا ہی ہی ہے۔ بیں اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم مکا ہی ہی ہے۔ کہ ابتدا ہی اس بات سے کی کہ میں تم انسانوں کیلئے اللہ کارسول ہوں۔ اگر آپ کے بعد کسی اور نبی نے آتا ہوتا تو آپ یہ دعوی نہ کرتے اس سے معلوم ہوا کہ ختم نبوت کا عقیدہ بعد میں نازل نہ ہوا بلکہ شروع اسلام سے بیعقیدہ موجود ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو خض بھی اسلام میں واضل ہوا وہ نبی کریم منافی ہوا ہوں جورادی نبی مان کر داخل ہوا۔ اس مجلس میں حضرت ماروق تھے حضرت ابوالدرواء جورادی ہیں وہ تھے اور بھی صحابہ ہوں گان سب کا یہی عقیدہ تھا کہ حضرت نی کریم منافی کیا تھی۔ سب کا یہی عقیدہ تھا کہ حضرت نبی کریم منافی کیا تھی۔

# ﴿عبارات كتاب قبله نما﴾

حضرت انوتوی اس کے خطبے میں فرماتے ہیں:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلَىٰ مَنْ تَبِعَهُمْ اِلَىٰ يَوْمِ اللِّيْنِ (قبلہ نَاصِ)

[حفرت نے یہاں خطبے میں بھی آپ مُنافِیْدُ کُوخاتم النمیین کہااور یہ بات حفرت کی تحریروں سے نمایاں ہوتی ہے کہ آپ خاتم النمیین سے خاتم زمانی ہی مراد لیتے ہیں دیکھنے مناظرہ عجیبہ صساسا اللہ میں میروپنڈ ت نے اعتراض کیا تھا کہ سلمان خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں حضرت اس کا ایک جواب یوں دیتے ہیں:

اہل اسلام کے نزویک مستحق عبادت وہ ہے جو بذات خود موجود ہواور سوا اُس کے اور سب این وجود بقا میں اس کے جان ہوں اور سب کے نفع ضرر کا اُس کو اختیار ہواور اس کا نفع ضرر کس ہے ممکن نہ ہو، اُس کا کمال و جمال وجلال ذاتی ہوا ور سوا اُس کے سب کا کمال و جمال وجلال اُس کی عطا ہو گرموصوف بایں وصف اُن (یعنی اہل اسلام) کے نزدیک بشہادت عقل وُقل سوا ایک ذات پاک خداو عمدی کے سوا اور کوئی نہیں یہاں تک کہ اُن کے نزدیک بعد خدا سب میں افضال مجدر سول الله مُلا ہم بلہ گر بایں ہمدان کو بھی ہر طرح خدا کا بحتاج ہیں ایک ذرہ کے بنانے کا ان کو حدا اُن کی ہم بر طرح خدا کا بحتاج ہیں ایک ذرہ کے بنانے کا ان کو اختیار نہیں ۔ ایک رتی برابر نقصان کی ان کو قدرت نہیں خواہ خالق کا نئات خواہ فاعل افعال اہل اصلام کے نزدیک خدا ہے (۱) وہ نہیں (یعنی رسول الله مُلا ﷺ خالق کا نئات نہ خالق افعال اہل اصلام کے نزدیک خدا ہے (۱) وہ نہیں (یعنی رسول الله مُلا ﷺ خالق کا نئات نہ خالق افعال اہل

(1)

یعنی بندوں کا خالت بھی خداہے بندوں کے افعال کا خالتی بھی خداہے۔(باتی ایکلے سنجہ پر)

لے کلم شہادت میں جس میں مدار کارایمان ہے یعنی اضهد ان لا السه الا السله واضهد ان مصحمدا عبده و رسوله خداکی وحدانیت اور رسول الله کالیم عبدیت ورسالت کا اقرار کرتے ہیں اس صورت میں اہل اسلام کی عبادت سوائے خدا اور کسی کیلئے متصور نہیں اگر ہوتی تو رسول الله کیلئے ہوتی مگر جب ان کو بھی عبد ہی مانا معبود نہیں مانا بلکہ ان کی افضلیت کی وجہ ان کو کسی عبد ہی مانا معبود تربیں مانا بلکہ ان کی افضلیت کی وجہ ان کو کسی عبد ہی مانا معبود قرار دینا بجر تہمت و کم نہی و جہالت اور کیا ہوسکتا ہے؟ (قبله نماص کے)

[اس عبارت میں حضرت نے تو حید خداوندی کے ساتھ شان رسالت کو کھلے لفظوں میں بیان کیا اور وہ بھی ایک غیر مسلم کے سامنے ۔ پھراس عبارت میں ختم نبوت کا ذکر بھی ہے وہ اس طرح کہ حضرت نے نبات کا مدار کلمہ شہادت: اَشْھَدُ اَنْ لَا اِللّٰهُ وَاَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ اللّٰهِ وَاَشْھِدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ اللّٰهِ وَاسْتِ کے مواردیا اور بیکلم شہادت خود ختم نبوت کی محکم دلیل ہے اور بیکلم اور ایک اور اس میں ہے نماز میں ہے قبر میں کام آئے گا قیامت کے جواب میں ہے نماز میں ہے قبر میں کام آئے گا قیامت کے دن شفاعت کے لئے اس کا اقرار کرنا ہوگا۔ تفصیل کیلئے دیکھئے داقم کی کتابیں: شواھِدُ حَتْمِ النّبُورَةِ مِنْ سِیْرَةِ صَاحِبِ النّبُورَةِ اور کتاب آیات ختم نبوت۔

دوسری کماب آیات ختم نبوت کے مقدمہ میں ایک جگد لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عررضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کرسول الله مُلَّالَيْنَا فِي اللهُ عَنهماروایت کرتے ہیں کرسول الله مُلَّالِيَّةُ فِي ارشاوفر مایا:

(بقیہ حاشیہ صفی گذشتہ) انسان بولنے کی کوشش کرتا ہے بولتے وقت اس کی زبان مختلف مخارج میں گئی ہے گرانسان کو پیتہ بھی نہیں چلٹا۔ زبان کا مختلف جگہوں پر لگنااوراس سے انفاظ کا پیدا ہونا محض اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالی بندوں کے افعال کا خالق ہے۔ ہاں بندہ کوشش کرتا ہے کسب کرتا ہے اس لئے بندے کو سے اسب کہیں مے خالق نہیں۔ مزید تفصیل کیلئے و کیمئے داتم کی کتابیں اساس المنطق، اسلامی عقائد ص ۲۵،۲۵ میں اساس المنطق،

﴿ أَينَى الْإِسْلَامُ عَلَى حَمْسِ شَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِلَا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

# كلم طيب سختم نبوت كي وليل:

یے حدیث پاک ختم نبوت کی روش دلیل ہے۔ وہ اس طرح کہ اس میں حضرت محمد مظافیق کی رسالت کی گوائی کا ذکر ہے کئی اور کوآتا ہوتا تو اس کی صراحت بااس کا اشارہ اس کے ساتھ ضرور ہوتا۔ مسلمان جب تک اس شہادت پر قائم ہیں اسلام کا پہلارکن ان کے پاس موجود ہمکی ننوت کو نہ مانے سے ان ارکان میں کوئی تقص یا خلل واقع نہیں ہوتا اس لئے کئی نبوت کو نہ اننے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ جھوٹے نبی کو مانے سے انسان ایمان سے محروم ہوجائے کا اور ایمان ہی تو وہ قیمتی دولت ہے جس کے ساتھ آخرت کے دائی عذاب سے نجات ملتی ہوجائے کا اور ایمان ہی تو وہ قیمتی دولت ہے جس کے ساتھ آخرت کے دائی عذاب سے نجات ملتی ہے۔ (آیات ختم نبوت ص ۲۲)

#### ۳) ایکمقام حفرت رکھتے ہیں:

پرستش غیر خدا ہر گرختم خدانہیں ہوسکتا اوراس وجہ سے یہ یقین ہے کہ بید کلام خدانہیں یا جعلسازوں کی شرارت سے اس میں تحریف ہوئی ورنہ بید کلام خدا ہو کر غیر محرف ہوتا تو اس میں تعلیم پرستش غیر نہ ہوتی اوراس لئے اب اس کی ضرورت نہیں کہ کلام خدا ہونے کے لئے اول برہا کا دعوی تیفیری کا کرنا اور پھر اُن کا بید کو کلام خدا کہنا اس کے بعد مجموعہ بید کو قر نابعد قرن براویة صححہ ثابت کرنا چاہے۔ ہاں بہنست قرآن شاید کی کو بید خیال ہواوراس وجہ سے اس کے احکام بالحضوص استقبال کعبہ میں تامل ہواس لئے بید گذارش ہے کہ ہمارے قرآن میں خود قرآن کا کلام بالحضوص استقبال کعبہ میں تامل ہواس لئے بید گذارش ہے کہ ہمارے قرآن میں خود قرآن کا کلام

خدا ہونا موجود ،رسول الله مَا اللهُ مَا ا حال كه هر قرن من هزاروں حافظ جلے آئے ہیں۔ (قبله نماص ۱۰)

[اس عبارت میں حضرت نے ہندؤوں کے اس دعوے کا ردکیا کدان کی کتاب بید کلام الهی ہے پھر اس کے بعد قرآن پاک کا کلام الهی ہونا مبر بن کیا اس کے شمن میں رسول الله مَالَّيْتِ کی رسالت اور خاتمیت کا اعلان کیا یا در ہے کہ اس مقام پر خاتمیت سے خاتمیت زمانی ہی مراد ہے کیونکہ خاتمیت رتبی کا ذکر حضرت' علاوہ بریں'' کہہ کر اس سے بالکل متصل اگلی عبارت میں کرتے ہیں آ

# م) اس كفررا بعد حفرت كلهة بين:

''علاوہ ہریں ہم وعوی کرتے ہیں کہ اگر اور ند ہموں کے ویٹی وافرستادہ خدا اور خملہ خاصان خدا تھے تو ہمارے پیغیر بدرجہ اولی فرستادہ خدا اور رسول اللہ ہیں (۱)۔اگر اور وں ہیں فہم و فراست تھا تو یہاں کمال فہم وفراست تھا اور وں ہیں اگر اخلاق حمیدہ ہے تو یہاں پر خلق ہیں کمال تھا اگر اور وں ہیں مجزے وکر شے تھے تو یہاں اُن سے بڑھ کر مجزے اور کر شے تھے فہم و قراست اورا خلاق حمیدہ کے جوت پر موافق وی الف دونوں گواہ ہیں موافقوں کی گواہی کے جوت کی تو صاحت ہی نہیں ہاں مخالفوں کی گواہی کا جوت والے ہے تا جکل اہل پورپ کوتاری وائی وارت وارت فول کہ ہوت ہے وہ اور ان کا دعوی بظاہر ہے ہے ہو وہ وہ خالفت معلوم رسول اللہ کا اُنٹی کی تھی ہے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم دیگر انبیاء کو جناب نبی کریم تلافیخ کے کہنے ہے مانتے ہیں۔ نہ تو ہم نے دیگر انبیاء کو نبی تلافیخ کے کے بغیر نبی ما نا اور نہ دیگر انبیاء کے کہنے ہے رسول الله تلافیخ پر ایمان لائے بلکہ جارا ایمان رسول الله تلافیخ پر پہلے ہے دیگر انبیاء پر بعد میں اس لئے اگر کوئی مختص خدا نخواستہ اسلام ہے چرجائے تو دیگر انبیاء پر بھی اس کا ایمان فتم ہوجائے گا۔

اب، با کمال عقل وفہم اس کا جُوت ہے کہ اگر کلام اللہ شریف کلام خدا ہے اور بے شک بحکم عقل وانصاف کلام خدا ہے تب تو اس میں آپ کو خاتم النہیین کہ کر جثلا دیا ہے کہ آپ سب انبیاء کے سردار بیں کیونکہ دین عظم نامہ خداوندی کا نام ہے تو جس کا دین آخر ہوگاوئی خفس مردار ہوگا ای حاکم کا حکم آخر رہتا ہے (جو ) سب کا سردار ہوتا ہے (قبلہ نماص ۱۱۰۱۱)

[ان عبارتوں میں بھی حضرت نے خاتم النہین کا معنی آخری نبی بی کے لئے بین اس کیلئے حضرت کی اس عبارت کو ذرا توجہ سے دیکھیں کیونکہ جب آپ خاتم النہین ہوئے تو معنی ہے ہوئے کہ آپ کا اس عبارت کو ذرا توجہ سے دیکھیں کیونکہ جب آپ خاتم النہین ہوئے تو معنی ہے ہوئے کہ آپ کا دین سب دینوں میں آخر ہے ]

#### ۵) اس کے بعد فرماتے ہیں:

اوراگر بالفرض محال حسب زعم معاندین بیکلام رسول الله مخافیظ کی تصنیف ہے تو چونکہ
اس کے سی مضمون پر آج تک سی صاحب عقل سے اعتراض نہیں ہوسکا اوراس کے سی عقیدہ اور
سی علم میں سی عاقل کو جائے انگشت نہا دن نہیں ہلی۔ اور بھی سی بات میں سی کو پچھتا مل ہوا ہے تو
عامیان دین احمدی (۱) نے جوابات دندان شمن سے حق و باطل کو واضح کر کے اس مضمون کو ثابت
کر دیا ہے اور پھر با پہمہ کسی سے دو چارسطریں بھی عبارت ومضامین میں اِس کے مشابہ نہ بن
سیس چنا نچہ آج تک اہل اسلام کا بید عوی اس طرح زوروشور پر ہے جوروز اول تھا تو ہوں کہورسول
اللّہ مُکا اِنْ جَمْ اہل نہم و اہل عقل سے جو باوجودا می ہونے کے ایسے ملک میں جہاں اس زمانہ میں
علم کا نام نہ تھا ایس صالت میں کراڑ کہن میں بیتم ، جوانی میں ہے کس مفلس اول سے آخر تک نہ کوئی

<sup>(</sup>۱) دین احمدی سے مراد دین محمدی یعنی اسلام ہی ہے اس لئے مرزاعوں کواحمدی ہر گزنہیں کہنا چاہئے۔اس سےان کےمسلمان ہونے کا اشتہا ہوتا ہے۔

## ٢) ايك مقام رِفرمات بن:

اب اخلاق کی سنئے ، عرب کے لوگ تو جالل تندخو ، جفائش ، جنگ جواس بات میں نہ ان كا كوكي ثاني موانه مو \_ اوررسول الله مَاليَّيْظِ كي اس زمانه مِن مي كيفيت كه فقر و فاقه بجائے آ ب ونان اور بے کسی مفلسی مونس جان ، نه با دشاه متھے نه با دشاه زادے، نها بیر نه امیر زادے، نه تاجر تھے نہآ ڑتی ( آ ڑھتی ) مجھی اونٹ بکریاں ج اکر پیٹ یالا بھی کسی کی محنت مزدوری نوکری جا کری کر کے دن بسر کئے ،غرض خزانہ۔ مال و دولت کچھ نہ تھا جس کی طمع میں عرب کے جاال ، تندخوجتگجو منخر ہوجاتے آپ صاحب فوج نہ تھے جووہ سرکش مطیع بن جاتے بیٹیخیرا خلاق نہتھی تو اور کیاتھی جووہ لوگ جہاں آپ کا پسینہ گرنا تھا خون بہانے کو تیار، جہاں آپ قدم رکھیں سر کٹانے کوموجود ۔ یہاں تک کہ آئییں بے سروسا مانوں نے شہنشاہی ایران وروم کو خاک میں ملا دیا اور شرق سے غرب تک اسلام کو پھیلا دیا۔ایسے اخلاق کوئی ہتلائے تو سمی حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی میں ہوئے ہیں اورا لیے لوگوں کوالی حالت میں اس طرح کسی نے منحر کیا ہے کہ یا وه خرابی درخرا بی تقی که نه عقید ہے صحیح نه اخلاق درست نه احوال سجیده نه افعال پسندیده ادریابیه تہذیب آئمی کے تھوڑے عرصہ میں انہیں جاہلوں، گردن کشوں، بداخلاقوں بدا عمالوں کورشک علماء وتحماء بناديا۔اس اعجاز تا تير سے بردھ كر بھي كوئي اعجاز ہوگا كوئي بتلائے توسمي كس كي صحبت ميں بيد اثر تفااور كس كي تعليم من بيتا ثيرهي؟ ( قبله نما ص ١١)

[ دیکھے حضرت نے سطرح تمام انبیاء پرنی کریم کالٹیٹاکی فوقیت کو ثابت کردیا اور کسی کو بولنے کی جرائت نہ ہوئی اور مسلمانوں کو ہمیشہ کیلئے دلائل کا پہتھیار ہاتھ آگیا اللہ تعالی حضرت کی قبر کونور سے بھردے اور ان برکروڑوں رحتیں نازل فرمائے آئین ]

#### <u> کا اس کے بعد فرماتے ہیں:</u>

مچر باوجود بے سروسامانی وقوت وشوکت مخالفین عربوں کی تنخیر کے ذریعہ سے اپنادین شرق سے غرب تک ایک تھوڑے سے عرصہ میں پھیلا دیا اور تمام سلطنوں کوزیر وز ہر کر کے اور

وينول كومغلوب كرويا مكرنه مواؤموس كايية ندمجت دنيا كانشان ـ باوجوداس قدرغلبه اورشوكت کے آپ اور آپ کے خلفاء واحتاع وانصار کا بیرحال تھا کہ نداینے مال سے مطلب نہ دولت سے غرض ، نزانه کوامانت مجھتے تھے اور ذرہ مجر خیانت اس میں روانہ رکھتے تھے۔ایے لئے وہی فقر وفاقه وہی فرش زمین وہی لباس پیشمین وہی ویرانے مکان دہی قدیمی سامان ، باوجوداس وست قدرت کے بینفرت بجزاس کے متصور نہیں کہ خداکی محبت کے غلبہ کے باعث جواہر وخزف ریزے برابر تھے اور زرنقر وکلوخ خاک سے ممتر (لیعن سونا جاندی مٹی کے ڈھیر سے حقیر راقم) جیے بضرورت یا خاند پیٹاب کوجاتے تھا ہے بی بضر ورت روپید بیے کوہاتھ لگاتے تھے بردل عل سوائے مجوب اصلی موجود کم بزلی ایعنی ہمیشہ رہنے والی ذات۔ راقم یا اور کسی کی جانہ تھی۔ مفلسوں کے اس زبدکوٹرک وتجرید سے کیا نسبت جیتہاں عصمت بی بی بیچارگی کا معاملہ ہے اور یهان ( قرار در کف آزدگان نه گیرد مال ) کا حساب تعابهان اخلاق حمیده اورا حوال پیندیده اور افعال سجیدہ برسوائے محبت الهی اورخوف خداوندی اور کا ہے کا گمان موسکتا ہے؟ مگر عناد ہوتو موافق (جیم بدائدیش کدبرکنده باد)سب خوبیان برائیون سے بدئز نظر آتی ہیں خیرائدیثوں کی آتکھوں میں تو خیر مطلب ضروری عرض کرنا جائے۔ ( قبله نماص ١٢٠١)

[حضرت فرماتے ہیں کی خریب آدمی کے پاس تو ہے نہیں اس کا زہداور چیز ہے جبکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنبم اجمعین نے سب کچھ ہونے کے بابود زہدافتیار کیا ۔دودنوں برابر کیے ہوں۔اس عبارت میں دیکھیں کہ حضرت نا نوتو می کے دل میں حضرات صحابہ کرام کی عقیدت و مجت کس طرح جی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی مجت عطافر مائے آمین ]

#### ۸) ایکمقام رفرماتے بن:

کمالات کتنے بی کیوں نہ ہوں اور کسی کے کیوں نہ ہوں بکل ووقسموں میں مخصر ہیں ایک کمالات علمی دوسرے کمالات عملی [بیہ بات بالکل واضح ہاس میں کوئی شک نہیں راقم] جیسے اشکال ہندی لینی جن میں احاطہ ہو با وجود لا تناہی مثلث اور دائر ہ کی طرف راجح ہیں چنا نچہ ظاہر ہے کہ مرابع مستطیل معین، صبیہ معین منحرف تو دو دومثلثوں سے مرکب ہیں اورخمس اور مسدس اورمسبع وغیره میں اگرتساوی اصلاع بھی ہے تب تو دائر ہ اور مثلث دونوں کا لگاؤ ہے ور نہ فقلامثلثوں کی ترکیب ہوتی ہےا یہے ہی کمالات خداوندی باوجود لا تناہی انڈیں دو کمالوں یعنی کمال علمی وکمال عملی کی طرف را جع میں محر جیسے مع و بصر کمالا ت علمی میں داخل میں ایسے ہی ہمت ارادہ محبت مثلاً اخلاق کمالات عملی میں ثار کئے جاتے ہیں کیونکہ جیسے مع بھر کمالات ( کے کمالات علمی ہونے کا ۔ راقم ) بیہمطلب ہے کہ مصدر اور مخزن اور آلہ علوم ہوں (بیغی سمع وبصر کے ساتھ علم حاصل ہوتا ہے بیعلم کا آلہ ہیں۔راقم )ویسے ہی کمالات عملی سے بیغرض ہے کہمصدراورآلات اعمال ہوں ( یعنی کمالات عملی کی وجہ ہے بندہ اعمال کرتا ہے۔ راقم ) سوظاہر ہے کہ ہمت وارادہ محبت وجمله اخلاق مصادرا عمال اورآلات اعمال بين محرجب خد کے کمالات سب انہيں دوقسموں میں مخصر ہوئے تو بندوں کے کمالات بدرجہ اولی ان دومیں منحصر ہوں گے ، کیونکہ یہاں جو کچھ ہے سب و ہیں کا ظہور ہے (اور بیہ بات ثابت ہے کہ رسول اللّٰه مُلَاللّٰہ ﷺ کمالات علمی میں بھی سب ہے فائق اور کمالات عملی میں بھی سب ہے برتز۔اس برحضرت نا نوتو کُ فرماتے ہیں )

سوجب رسول الله مظالیم ان دونوں کمالوں میں کائل بلکہ اکمل ہوئے تو پھر آپ کے کمال میں شک کرنا بجونقصان طبیعت وخرابی فہم متصور نہیں۔ تماشا ہے یا نہیں کہ رستم کی شجاعت اور حاتم کی سخاوت تو بذریعیہ مشاہدہ معاملات مسلم ہوجائے اور رسول الله مظالیم کا کمال دونوں کمالوں میں باوجود شہادت معاملات قابل شلیم نہ ہو بجواس کے اور کیا فرق ہے کہ حاتم ورستم سے وجہ عناد میں باوجود شہادت معاملات قابل شلیم نہ ہو بجواس کے اور کیا فرق ہے کہ حاتم ورستم سے وجہ عناد کی پھینیں اور رسول اللہ کا لیکھنے کہ سے بیجہ برہی دین آبائی اور شوکت دنیوی عناد ہے۔

اگریرعناد قابل اعتاد کے ہے تو تمام چوراور قزاق بادشاہان عادل سے غبار رکھتے ہیں اور تمام اطفال بے تمیز معلم اور طبیب اور جراح اور چارہ گر کے دشمن ہوتے ہیں اگر کسی کی دشمنی وعناد کے باعث دوسرے کا برا ہونا ضرور ہوتو بادشاہان عادل سب سے مُرے ہوں اور معلم اور طبیب اور جراح اور چارہ گرسب سے زیادہ تاکارہ (قبلہ نماص ۱۳،۱۲)

[ نبی کریم ناالینز کے علمی عملی کمالات میں فوقیت کے بارے میں حضرت کی کچھ عبارتیں گذر بھی چکی بیں اور پچھ آ گے آرہی ہیں ]

#### 9) گذشت عبارت کے بعد حضرت فرماتے ہیں:

القصداً گركونی مخض نبی تھا تو <u>آپ خاتم الانبیاء ہیں</u> اور كوئی ولی تھا تو آپ سردار اولياء ہیں (قبلہ نماص ۱۳سطر ۷۰۶)

[غور کریں کہ حضرت نے دوسرے جملے میں سردار اولیاء کہا خاتم الاولیاء کیوں نہ کہا؟ اس کی وجہ سوائے اس کے اور کے ا سوائے اس کے اور کیا ہے کہ اولیاء آپ کے بعد بھی ہوئے اور خدا جانے کب تک ہوں سے مگر انبیاء کرام کاسلسلہ آپ کی آ مدیختم ہوگیا]

#### <u>۱۰) اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں:</u>

[خط کشیدہ عبارت میں حضرت نے نبی کریم مُنافِیْخُ کی عظمت شان وعلو مرتبت کا واضح الفاظ میں اظہار فر مایا پھراس کے بعداس کوعقلی دلیل سے ثابت کیا تا کہ غیر مسلم کوبھی سیابات سمجھ آجائے یا کم از کم کوئی غیر مسلم اس عقیدہ پراعتراض نہ کر سکے ]

اا)

المحتر آن كريم كي بمثال مونے سے تم نبوت كو ثابت كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

الم سوجب ثانی قرآن [ يعنی قرآن كی مثل] پہلے كوئی كتاب ندھی اور بعد ميں وقوی

کر كے تمام عالم كو عاجز كرويا تو بشرط فهم وانصاف يهى كہنا پڑے گا كہ نہ پہلے كوئی فخص كمال علی

میں آپ كا به سرتھا اور نہ بعد میں كوئی فخص آپ كا بہتا ہوا [ بہتا كامعنی = برابر بہش ، ماند ۔ فيروز

اللغات جديد ص ۱۸ كے ] جب استے دنوں میں باو بن و دعوی اعجاز قرآنی و كثر سے حاسد بن كى سے

پھر نہ ہوسكا تو بركى كو يقين ہوگيا كرآئندہ كيا كوئی مقابلہ كرے گا؟ پھريدا عجاز علمی وہ بھی بہقابلہ

اولين و آخرين اگر آپ كی خاتميت اور بيل كئي پر دلالت نہيں كرتا تو اور كيا ہے؟ ايسا فخص اگر خاتم

النہين نہيں تو اور كون ہوگا؟ اور ايسا فخص سردار اولين و آخرين نہيں تو اور كون ہوگا؟ ( قبلہ نما صسا سطر ۱۳ تا ۲۱)

[اس عبات میں خاتمیت سے مراد آخر میں آنا ہے کیونکہ افضلیت کے لئے مکنائی کالفظ لائے ہیں اور خاتم انہین سے آخری نبی ہی مراد ہے کیونکہ افضلیت کے لئے سر دار اولین و آخرین کالفظ استعال کیاہے ]

## ۱۲) اس کے بعد نی کریم کا نظر کام عجزات عملی میں یکنا ہوتا ہوں بیان کرتے ہیں:

المل فہم وانصاف کیلئے تو یہی بس ہے اور تا دان کو کافی نہیں دفتر ندرسالد۔ اور سننے باوجوداس اعجاز اور امتیاز کے جس کے بعد المل فہم کوآپ کی سروری کے اعتقاد کے لئے اور دلیل کی حاجت نہیں۔ کمالات عملی میں بھی آپ یک جی اور ان میں بھی کوئی آپ کا جتائیں۔ ہرچند بعد اعجاز فیکوران کے ذکر کی مجمد حاجت نہیں مگر چونکہ اعجاز اگر کسی کے کمال پر دلالت کرتا ہے تو بعد اطلاع وعلم دلالت کرتا ہے وجیعے جمالی صورت آنکھوں سے معلوم ہوتا ہے اور کمالی آ واز کا نوں

سے اس لئے ہرا عجاز کے لئے ایک جدے حاسداور جدے کمال کی حاجت ہے اور اس لئے اعجاز علمی کے اور اس لئے اعجاز علمی کے اور اک اور علم کے لئے کمال عقل وقہم کی حاجت ہے جو آج کل برنگ عنقاجہاں سے مفقود ہے اس لئے اعجاز ات کمالات علمی بطور (شتے نمونہ از خروارے) ہزاروں میں سے دو چار عرض کرتا ہوں تا کہ کم عقلوں کے لئے ذریعہ شناخت یکنائی جناب سرور کا مُنات علیہ افضل الصلوات والتسلیمات ہوں۔

سنے حضرت موی علیہ السلام کی بدولت اگر زمین پررکھے ہوئے ایک پھر ہیں سے پائی

کے چشے نگلتے ہے تو کیا ہوا؟ [ یعنی نمی کریم کا اللی خاروں سے پائی نکلا ہی کرتا ہے کمال ہے ہے کہ

کرنا درست نہیں اس کی وجہ ہے ہے کہ ] زمین اور پھروں سے پائی نکلا ہی کرتا ہے کمال ہے ہے کہ

رسول اللہ کا اللی اللہ کا اللی اللہ کا نکلا ہی اکا تھی اسے لئکر کے لئکر تشنہ کام

سراب ہوجاتے ہے ۔ گوشت پوست (سے) پائی کا نکلنا جس سے علاوہ اعجاز آپ کے جسم

مبارک کی برکت کو اثر نظر آتا ہے ایسا عجیب ہے کہ اعجاز موسوی کو اس سے پھی نسبت نہیں ۔ خاص

مبارک کی برکت کو اثر نظر آتا ہے ایسا عجیب ہے کہ اعجاز موسوی کو اس سے پھی نسبت نہیں ۔ خاص

کر جب بید دیکھا جائے کہ وہاں جو پھی ہوتا تھا بعد ضرب عصا ہوتا تھا جس سے خواہ تو اہ نہی احتمال

دل میں کھٹکتا ہے کہ ہونہ ہوضرب عصا سے پھر کے مسامات کھل گئے اور پنچے سے پائی آنے لگا

خرض اعجاز موسوی مسلم گرا عجاز جمدی میں جو بات ہے وہ بات کہاں؟ نہ وہ برکت جسمانی نہ وہ کمال

# ۱۳) اس كے بعد ايك اور دليل بول ديے إن:

اور سنئے حضرت موی علیہ السلام کا عصاا گرا از دہابن گیا اور حضرت عیسی کی دعاہے مردہ زندہ ہو گیا یا گارے سے ایک جانور کی شکل بنا کرخدا کی قدرت سے حضرت عیسی علیہ السلام نے الزادیا تو رسول الله کا اللہ تا گئی ہے۔ ایک میں کی برکت سے بھی کا سوکھا تھجور کی کلزی کا ستون زندہ ہوکر آپ کے فراق میں اور خدا کے ذکر کی موقونی کے صدمہ سے چلایا۔

علی حذاالقیاس پھروں اور شکریزوں کے سلام اور شہادت اور تسبیحات حاضرین نے '

سنیں اہل فہم کے نزدیک ان اعجازوں کو اس اعجاز سے کیا نسبت؟ حضرت موی علیہ السلام کا عصا اگر زندہ ہوا تو اور دہا کی شکل میں آکر زندہ ہوا اور پھر وہی حرکات اس سے سرز دہوئیں جواور سانچوں اورا وُدہوں سے ہوتی ہیں علی ھذا القیاس حضرت عیسی علیہ السلام کی برکت سے اگر گارے سے حرکات زندوں کی سرز دہوئیں تو جبھی سرز دہوئیں جب وہ گارا پر ندوں کی شکل میں آلیا ۔ آخر زندوں کی شکل کو زندگانی سے پھھ تو علاقہ اور مناسبت ہے جو یہ ملازمت ہے کہ زندگانی زندوں کی شکل وزندگانی سے بائی جاتی اس صورت میں زندگانی اتنی مستجد نہیں جتنی اشکال زندوں کی شکل سے علیمہ ہنیں بائی جاتی اس صورت میں زندگانی اتنی مستجد نہیں جتنی اشکال زندگان سے علیمہ ہندوں کی شکل سے تعلیمہ ہندوں کی شکل سے علیمہ ہندوں کی شکل سے مذکر کی شکل سے تعدول کی سے تعدول کی

#### ۱۲) مٹی برندے اڑانے کے معجزہ رفوقیت یوں بتاتے ہیں:

اور پھرآ ٹارزندگانی بھی سرز دہوئے تو بجن پرواز اور کیا سرز دہوئے؟ بیدہ بات ہے جس میں تمام پرندے شریک ہیں مگر سو کھے ستون کی زندگانی اور شکر برزوں کی تبیع خوانی میں نہشکل و صورت کا لگاؤ ہے نہ کوئی ایسا برتاؤ ہے جس میں اور جمجنس شریک ہوں بیدہ ہا تیں ہیں کہ جمادات بلکہ نبا تات وحیوانات تو کیا بنی آ دم میں سے کسی کو بیشرف میسر آتا ہے۔ سو کھے ستون کا فراق نبوی میں رونا یا موقو فی خطبہ خوانی سے جواس کے قرب وجوار میں ہوا کرتی تھی چلانا اس محبت خدا اور رسول پردلالت کرتا ہے جو بعد طے مراحل معرفت میسر آتی ہے۔

کیونکہ مجت کیلئے مرتبہ ت الیقین کی ضرورت ہے اگر علم الیقین یعنی اخبار معتبرہ متواترہ سے محبت پیدا ہواکرتی تو حضرت یوسف علیہ السلام وغیرہ حسینان گذشتہ کے آج لا کھوں عاشق ہوتے کیونکہ بو تھے گئے ہوان کے حسن و جمال کا اب ہے وہ پہلے کا ہے وتھا علی ھذا القیاس اگر بذریعہ عین الیقین مشاہدہ محبت ہواکرتی تو شروع رغبت شیر پنی وغیرہ ماکولات کے لئے چکھنے اور کھانے کی ضرورت نہوتی فقط مشاہدہ کا فی ہواکرتا۔ انتقاع اور استعال کی ضرورت خوداس پر شاہد ہے کہتے الیقین جا ہے ۔ حق الیقین اسی انتقاع اور استعال کو کہتے ہیں۔ باتی حسینوں کی محبت کیلئے محت الیقین جا ہے ۔ حق الیقین اسی انتقاع اور استعال کو کہتے ہیں۔ باتی حسینوں کی محبت کیلئے فقط دیدار کا کافی ہوجاتا جو بظاہر اس دعوی کے مخالف نظر آتا ہے بوجہ قلت فہم مخالف نظر آتا ہے ہوجہ قلت فہم مخالف نظر آتا ہے

ورنہ یہاں بھی وہی مرتبہ حق الیقین سامان محبت ہے اتنافرق ہے کہ اور مواقع میں تو آلہ عین الیقین آکھ ہوتی ہے اورآلہ حق الیقین زیارہ وغیرہ اور یہاں جوآلہ عین الیقین اورآلہ دیدار ہے وہی آلہ حق الیقین اور آلہ دیدار ہے وہی آلہ حق الیقین اور ذریعہ استعال وانفاع ہے۔ آخر استعال اور انفاع میں اس سے زیادہ اور کیا ہوتا ہے کہ جس شے کا استعال کیا جا و ہے اس سے لذت حاصل ہوجا و سے سواچھی صور توں اور اچھی آواز وں کی لذت بھی لذت دیدار اور لذت راگ ہے جو سوائے آکھ کان کے اور کسی طرح حاصل نہیں ہو کئی ۔ غرض بوجہ اتحاد آلہ عین الیقین اور آلہ حق الیقین یہ شہہ واقع ہوتا ہے ورنہ یہاں بھی وہی حق الیقین موجب محبت ہے بالجملہ! ستون نہ کور کا رونا اس محبت خداوندی اور محبت نبوی یہوں پر دلالت کرتا ہے جو بے مرتبہ حق الیقین بہ نبیت ذات وصفات خداوندی و کمالات نبوی مضور نہیں اور ظاہر ہے کہ اس موقعہ خاص میں اس قسم کا یقین ، بجر کا ملان معرفت اور کسی کا میسر نہیں اور ظاہر ہے کہ اس موقعہ خاص میں اس قسم کا یقین ، بجر کا ملان معرفت اور کسی کا میسر نہیں اور ظاہر ہے کہ اس موقعہ خاص میں اس قسم کا یقین ، بجر کا ملان معرفت اور کسی کا میسر نہیں اور ظاہر ہے کہ اس موقعہ خاص میں اس قسم کا یقین ، بجر کا ملان معرفت اور کسی کا میسر نہیں آسکا۔

[بدورست ہے کہ حضرت کی بیعبارات کچھ مشکل ہیں گراتنی بھی بیچیدہ نہیں کہ بچھ ہی نہ آئیں ان کا اللہ کا سہیل اگر اللہ نے چاہا تو دوسری طبع میں ہوجائیگی یا کتاب ''نی الانبیاء کا لیڈو ''ئیں ان شاءاللہ کردی جائے گی محر مدارس دینیہ کے طلبہ کو اس سے گھبرانا نہ چاہئے دیکھیں سکول وکالج کا نصاب روز بروز مشکل سے مشکل ہوتا جاتا ہے نئی نئی چیزیں ڈالتے جاتے ہیں اس پرکوئی احتجاج نہیں ہوتا بلکہ نصاب جتنا مشکل ہوتا ہے اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کی اتنی قدر بڑھ جاتی ہے۔اب طلبہ کرام اگر آپ لوگ اپنے نصاب کی قدر نہ کریں گے تو اور کون کرے گا۔ پی بات بیہ کراگر اس طرح نصاب کی تخفیف اور اس کو برا کہنے کا سلسلہ جاری رہا تو ہمارے فضلا تنفی وائی کو بہتھنے سے بھی قاصر ہوجائیں گو بھے۔

#### ١٢) ايك اورجك فرمايا:

علی هذاالقیاس تنگریزوں کی تبیج جہلیل میں بھی اس معرفت عَیلیّه کی طرف اشارہ ہے جو سوائے خاصان خدا بے تعلیم وارشاد و تلقین ممکن الحصول نہیں اور ظاہر ہے کہ اس تبیج و تقذیس

کوکسی کی تعلیم کا نتیجہ نہ کہہ سکتے۔ رہام دوں کا زندہ ہوجا نا وہ بھی اعجاز میں گربیدوزاری ستون ندکور اور سیح سئل بیز ہائے مشار الیہا کے برابر نہیں ہوسکتا وجداس کی بیہ ہے کہ روح علوی اور اس جسم سفلی میں باوجو داس تفاوت زمین و آسمان کے وہ رابطہ ہے جو آبن کو مقناطیس کے ساتھ ہوتا ہے بہی سبب ہے کہ آنے کے وقت بوشواری اور بہمجوری جاتی سبب ہے کہ آنے کے وقت بوشواری اور بہمجوری جاتی ہے اس لئے اگر جیم فارجی ہٹ جائے تو بالضرور پھر وہ اپنی جگہ آ جائے اور اس وجہ سے اس کا آجا تا چنداں مستجد نہیں معلوم ہوتا جتنا سو کھے درخت اور سکر یزوں میں روح کا آجا نا۔ یہاں کہ بہلے سے روح ہی نہیں جو رابطہ فدکور کا احتمال ہوتا اور پھر آجا نا مہل نظر آتا۔ (قبلہ نماض ۱۲۰۱۵)

#### اک معجز وشق قمر کی فوقیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اُن

اور سنے انبیاء کرام علیم السلام کے لئے آفاب تھوڑی در کھبر گیا یا بعد غروب چربث آیا تو کیا ہوا؟ تعجب توبیہ ہے کہ اشارہ محمدی سے جا عدے دوکلڑ ہے ہو گئے تفصیل اس اجمال کی ہیہ ہے کہ حرکت سکون ہی کیلیے ہوتی ہے ہرسفر کی انتہاء پرسکون اور حرکت کی تما ی پر قرار عالم میں موجود ہے ۔غرض حرکت بذات خودمطلوب نہیں ہوتی اس لئے وشوار معلوم ہوتی ہے اگرمثل ملاقات احباب وغيره مقاصد جس ك لئے حركات كا اتفاق موتا ہے حركت بھى محبوب ومطلوب مواكرتى تويده شوارى نه مواكرتى سوحركت كامبدل بهسكون موجانا كوكى نئ بات نبيس جواتنا تعجب مو ے خاص کر جب بیلحاظ کیا جائے کہ آفاب ساکن ہے اور زمین متحرک جیسے فیٹاغورث یونانی اور اس کے معتقدین کی رائے ہے کیونکہ اس صورت میں وہ سکون آ فآب جو بظاہر آ فآب کا سکون معلوم ہوتا تھا درحقیقت زمین کا سکون تھا چراس سکون کواگر کسی نی کی تا ٹیر کا تیجد کہے تو اس صورت میں بوجہ قرب بلکہ بوجہ زیر قدم ہونے کے زمین کے جووقوع تا ٹیرکیلے عمدہ بیئت ہے ہیہ سكون چندال لائق استعجاب نهين جتنا جاند كاليحث جانا اول توجاند وه بهي اوير كي طرف پيرمثل حرکت ہیئت اصلیہ کار ہنا دشوارنہیں بلکہاس زوال حرکت ہے بھی زیادہ دشوار \_ بالحضوص جب کہ زوال بيئت بهى بطورانشقاق مويه



ہماری اس تحریر میں فقط انہاء یہود و نصاری کے ایجادوں پر تو اعجاز ہائے محمدی کی فضیلت ثابت ہوئی پراعجاز ہائے برزگان ہنود پران کی فضیلت ثابت ہیں گئی وجداس کی بینیں کمان کی نسبت فضیلت فضیلت فاجر ہوئی پراعجاز ہائے برزگان ہنود پران کی فضیلت ثابت ہیں اول تو تواریخ ہنود کی مورخ کے نزد کی قابل اعتبار نہیں ۔سارے جہان کے مورخ تواس طرف کہ بی آدم کے ظہور کو چند ہزار برس ہوئے اور علماء ہنود لا کھوں برس کا حساب و کتاب بتلا ئیں بلکہ اس بات میں اس قدر اختلاف کہ کیا گئے ۔کہیں سے بیاث ابت کہ عالم حادث ہے اور کہیں بی نہ کور کہ عالم قدیم ہے اس لئے مشتے نمونداز خروار سے بچھ کران کا ذکر بحث علمی کے لائق نہ نظر آیا۔دوسرے اکثر خوارق بن کے ذکر کرنے کو جی بین سے ہیات میں ضرورت تھی ایسی مخش آمیز کہ ان کے ذکر کرنے کو جی نہیں جا ہتا۔ (قبلہ نماض کے ا

# ﴿روقانيت بركام كرنے والول كيلي لحد فكر ﴾

ردقادیانیت پرکام کرنے والے اس نکتے پرغور کریں قادیانی کے کام بہت سے ایسے ہیں جن کے فیش ہونے کی وجہ سے ان کو تقریر وتحریر میں خدلا نا چاہئے خاص طور پر اس کی خدمت کرنے والیوں کے نام زینب یا عائشہ کا سوچ سمجھ کر ذکر کیا جائے۔ شواہر ختم نبوت اور آیات ختم نبوت وزر آیات ختم نبوت وزر آیات ختم نبوت وزر آیات ختم نبوت وغیرہ کتابوں میں ان شاء اللہ ایسا مواد نہ دیا جائے گا۔ ایسی باتوں کا ذکر عور توں بچوں میں فتنے کے باعث ہے نیز ان کو بیان کرنے کیا کے برے حوصلے کی ضرورت ہے ]

19) بزرگان بنود کے قابل ذکر ججزات سے تقابل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

البت بعض وقائع کے ذکر اجمالی میں کچھ حرج نہیں معلوم ہوتا۔ نزول آفاب وقمر و
امتداد شب میں تو تبدل حرکت ہے یا موقو فی حرکت ، سوان دونوں پر انشقاق کی فوقیت تو پہلے ہی
خابت ہو پچی ہے۔ با یعبمہ انشقاق میں تبدل حرکت بھی موجود۔ اگر دونوں کلڑوں کو متحرک مائے
تب تو کیا کہنے ورندا کی کلڑے کی حرکت میں بھی یہ بات فاہر ہے البتہ بروایت مہا بھارت

بسوامتر کے زمانہ میں انشقاق قمر کا پہتہ چلتا ہے مکر نہ مؤلف مہا بھارت وغیرہ علاء تاریخ ہنود جو اانشقاق كوبسوامترى طرف منسوب كرت بين معاصر بسوامتر جوان كامشابده سمجها جائ اورنه مؤلف مہا بھارت سے لیکر بسوامتر تک قطعاً سلسلہ روایت معدوم ہے (یہاں عبارت واضح نہیں ہے شاید عبارت بوں ہو: اور ندمؤلف مہا جمارت سے کیکر بسوامتر تک کے سلسلہ روایت متصل بلکہ سلسلہ روایت قطعامعدوم ہے۔ راقم ) اس لئے وہ تو کسی طرح اہل عقل کے لئے لائق اعتبار نہیں۔ اور دعوی الل اسلام بوجه اتصال سند و تواتر بروایت کسی طرح قابل انکارنہیں بلکہ روایت ہنود کے بے سرویا ہونے سے جس پر قصہ نزول آفتاب اور نزول قبر اور گنگا کا آسان سے آنا اور چنبل کاراجدا لگ بوست کی دیگ کے دھوون کے پانی سے جاری ہوتا اورسوااس کے اور قصے واجب الا تکار دلالت کرتے ہیں یوں سمجھ میں آتا ہے کہمؤرخان ہنودنے اس اعجاز احمدی کو بسوامترى طرف منسوب كرديا بياور جوتكم مؤرخان باعتبار صدباوقائع مين ايباكر يك جين كه تھوڑے دنوں کی بات ہوتی ہے اور زمانہ دراز کی بتلاتے ہیں چنانچہ آ فرینش کا سلسلہ لاکھوں برس كاقصه بلك بعض توقد يم بتلات بين تواكر واقعه زمانه محدى كوبهي يتي بثاكر بسوامترتك كبنجادي تو ان سے بعیر نہیں اعجاز کا معاملہ ہے اگران سے میا عجاز ہوجائے کہ پہلے زماندی بات پچھلے زمانہ میں چلی جائے تو کیا پہا ہے۔علاوہ بریس کی روایت متواترہ سے بیٹا بت نہیں کہ مہا بھارت کس زمانديس تالف موكى بال جب سيلحاظ كياجائ كم باتفاق بنود بيداورل ينهدسب كتابول كانبت یرانی ہے اور اپنکہدوں میں شکرا جارج کا قصداوران کا تغییر کرنا اتوال بید کو فہ کور ہے اور شکرا جارج كوكل يانسو جد برس كذرك بين تويول يقين موجاتا بكرمها بحارت رسول الله كالنظام زماندسے يہلے كى كتاب نبيس جو يوں يقين موجائے كممها بھارت ميں جس انتقاق كا ذكر بوه اور انشقاق ہے سے انشقاق نہیں جو زمانہ محمدی میں واقع ہوا ، کیونکہ اس صورت میں بیداور لینکبدول کی عربھی یانسو چھسوسے کم ہی ہوگی۔مہا جمارت جو با تفاق ہنودان کے بھی بعد ہے رسول الله مَا الله عَلَيْظِ كِي زمانه سے پیشتركى كيونكر موسكتى ہے۔علاہ برين ہم نے مانا وہ انشفاق غير انشقاق زمانہ محمدی تھالیکن کتب ہنود ہیں اس کی تصریح نہیں کہ انشقاق ہیں بسوامتر کی تا ثیر کو پچھ دخل تھا اس صورت ہیں یہ بھی احتال ہے کہ بعد انشقاق دونوں کلڑوں کامل جانا بسوامتر کی دعا ہے ہوا ہو سومل جانا اتنامستبعد نہیں جتنا بھٹ جانا کیونکہ اجزاء کا ارتباط سابق اگر باعث انجذ اب ہو جائے تو چنداں بعید نہیں ہو کئی ۔ باتی کسی جائے تو خداں بعید نہیں ہو کئی ۔ باتی کسی جائے تو ہونا کہ جہ نواز تتم تغیر و تبدل ہیئت جسم ہے تبدیل حقیقت ہوتا کے بدن پر بکشرت فرجوں کا پیدا ہو جانا اگر ہے تو از تتم تغیر و تبدل ہیئت جسم ہے تبدیل حقیقت ہوتا تب بھی اس تبدیل حقیقت کے برابر نہیں ہوسکتا کہ جمادات اعلی درجہ کے بنی آ دم اور فرشتوں کے برابر ہوجا کیں ۔ (قبلہ نماص کا ۱۸۰۸)

[مقصدیہ ہے کہ ہندؤوں کے بزرگوں کے مجزات کا اول تو ثبوت تطعیٰ نہیں اور اگر ثابت ہوہی جائیں تو بھی کسی طرح نبی کریم کا فیٹو کے مجزات کے برابر نہیں ہوسکتے ولڈ الحمد علیٰ ذلک]

#### ۲۰) ینڈت دیا نندسرتی کے اعتراضات کے جوابات:

معجزات میں افضلیت محمدی ثابت کرنے کے بعد حضرت فرماتے ہیں:

٢١) يندت كاعتراض كادوسراجواب:

علاوہ بریں اگرخوارق کا ہوناممکن نہیں توسب میں بڑھ کرخرق عادت یہ ہے کہ خداکی سے کلام کرے یا کسی کے پاس بیام بھیجاس لئے پٹڈت صاحب کا ند ہب تو ان کے طور بھی غلط ہوگا اور اِسے بھی جانے دیجئے جب گفتگو عقل کے قبول کرنے میں ہے تو عقل بی سے پوچھ د کھیے مقل سلیم اس پرشاہد ہے کہ جیسے گلوقات میں باہم فرق کی بیشی علم وقدرت وطاقت ہے خالق و مخلوق میں بھی یہ فرق ہونا چا ہے بلکہ جب باوجوداشتر اک مخلوقیت یہ فرق ہے تو فرق خالقیت اور مخلوقیت پرتویہ فرق بورنا چا ہے ، (قبلہ نماص ۱۹۰۱۸)

#### ۲۲) فرق عادت كي تعريف كرت موئ فرمات بين:

سوجوبات خداہے ہو سکے اور ہندوں سے نہ ہو سکے (۱) ہم ای کوٹر ق عادت کہتے ہیں بشرطیکہ کی مخلوق کا اس میں واسطہ ہو۔ باتی رہی صورت واسطہ وہ یہ ہے کہ جیسے ذخیرہ علم تدبیر بادیات کے ہاں وزرا نا مدار ہوتے ہیں ایسے ہی سامان قدرت تنخیر لفکر جرار مگر چونکہ نفاذ تدبیر کی طرور ہوا۔ سوخدا تعالیٰ ہوت ہوتی ہے تو وزراء اور گورنروں اور لفوشوں کی اردلی میں لفکر کا رہنا ضرور ہوا۔ سوخدا تعالیٰ کے دین کی ترقی کے مخزن علوم تدبیر تو انبیاء اور اولیاء ہوتے ہیں ان کی اردلی میں کئی قدر امداد قدرت ضرور چاہئے تا کہ ایک دو واقعہ قدرت نما سے سب سر کشوں کی آئی میں کی طرفی کی ایک کے دین کی ترقی ہے ہوتا ہے۔ ایک دو واقعہ قدرت نما سے سب سر کشوں کی آئی ہے کہ ایک دو واقعہ قدرت نما سے سب سر کشوں کی آئی ہے کہ ایک دو واقعہ قدرت نما سے سب سر کشوں کی آئی ہے کہ ایک دو واقعہ قدرت نما سے سب سر کشوں کی آئی ہے کہ ایک دو واقعہ قدرت نما سے سب سر کشوں کی آئی ہے کہ ایک دو واقعہ قدرت نما سے سب سر کشوں کی آئی ہے کہ ایک دو واقعہ قدرت نما سے سب سر کشوں کی آئی ہے۔ ایک ہونے کی سے کر قدر امداد قدرت نما ہے سب سر کشوں کی ترقی کے کوئی ہے کہ ایک دو واقعہ قدرت نما سے سب سر کشوں کی ترقی کوئی کی ترقی کی کر ترقی کی کر ترقی ہیں کی ترقی ہے کہ کی ترقی کی ترقی کے کہ کر ترقی ہیں کوئی کوئی کی ترقی کی ترقی کی کر ترقی کی کر ترقی ہیں کی ترقی کی ترقی کی ترقی کی کر ترقی کر ترقی کی کر ترقی کی کر ترقی کر ترقی کر کر ترقی کر ترقی کی کر ترقی کر ترقی کر ترقی کی کر ترقی کی کر ترقی کر ترقی کر ترقی کر ترقی کر ترقی کر ترقی کی کر ترقی کی کر ترقی کر ترقی

# ۲۳ صحت روایت میں اسلام کی فوقیت:

· اس کے بعد نقل روایت میں اسلام کی فوقیت ٹابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اب گذارش بیہ کہ جو تحص اتن بات بجھ جائے گاوہ بشر یاصحب روایت زمانہ گذشتہ کے خوارق کا

ا نکارنہیں کرسکتا ہاں جو خض فہم ہی سے عاری ہووہ جو جا ہے سو کہے گریہ بھی اہل انصاف کومعلوم موكا اورنه موكا تو بعد تجسس وتفقد معلوم موجائ كاكم صحب رواست دينيات مي كوني فخص دعوى بمسرى ابل اسلام نبيس كرسكما بالخصوص واقعه انشقاق قمرتو كسي طرح قابل انكاري نبيس علاوه احادیث صححة آن می اس اعجاز كا ذكر ب\_[اس معجزے كا ذكر قرآن باكب سورة القمرنيز بخارى ج ٢ص ٢١ يسموجود ٢ اورسب جانع بي ككوئي خبراوركوئي كتاب اعتبار ي قرآن ك ہم پلہ ہیں اور کیونکر ہوا بتداءِ اسلام ہے آج تک ہر قرن میں قر آن کے لاکھوں حافظ موجودرہے میں ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اس کا اول ہے آخر تک آج کک محفوظ چلا آتا ہے واؤ اور فا اورياءاورتاء وغيره حروف متحد المعاني اورقريب المعاني مين بهي آج تك انفاق خلط ملط نهيس موا\_ نماز میں اگر بوجہ سبقت لسانی کسی کے منہ ہے اس قتم کی تغییر و تبدیلی ہوجاتی ہے تو اول تو پڑھنے والاخودلوثاتا ہے اورا گرکسی دھیان میں اس کو دھیان نہ آیا تو سننے والے متنبہ کرکے چھر ہٹوا دیتے ہیں۔ بداہتمام کوئی بتلائے توسمی کس کے یہاں کس کتاب میں ہے اس کے بعداس وجہ ہے اس کے وقوع میں متامل ہونا کہ تواریخ میں اس کا ذکر نہیں اور ملک والے اس کے شاہر نہیں اہل عقل و انصاف سے بعید ہے با وجود صحت وتو اتر روایت خارجی شبہات کی وجہ سے متامل ہونا ایسا ہے جیسے باوجود مشاہدة طلوع وغروب محرى مكنثوں كى وجد سے طلوع وغروب ميں تامل كرنا۔ ( قبله نما

## ۲۴) بزرگان ہنود کے معجزات بھی تاریخ میں ندکورٹیس چنانچے فرماتے ہیں:

با ینجمه موافق کتب ہنود اول تو انشقاق قمر کے لئے ان کو بھی بینشان بتلانا جاہے بسوامتر کے زمانہ کا انشقاق کونی تاریخ میں مرقوم ہے نزول آفتاب وماہ وامتداد شب تا مقدار ششماہ زیادہ ترشہرت اور کتابت کے قامل ہے وہ کونی تاریخ میں مرقوم ہیں؟ (قبلہ نماص 19)

٢٥) انشقاق قرك عام كتب تاريخ مي فدكورند مون كى دجه يول بيان كرتے بين:

انتقاق قرز مانه نبوي مَا النَّيْرُ السِّه وقت من مواكه وبال سے جاند افق سے بحق تعور ابي

اٹھا تھا کوہ حراجو چنداں بلندنہیں وقت انشقاق دونوں کلاوں کے بھی معلوم ہوتا تھا اس وقت ملک ہند میں تو ،رات قریب نصف کے آئی ہوگی اور مما لک مغرب میں اس وقت طلوع کی نوبت ہی نہ آئی ہوگی ہا ہو کی اور مما لک مشرقی میں سونے کا وقت اور ہی نہ آئی ہوگی ہا ہے تھر کے کونے میں رضائی اور لحاف میں ہاتھ منہ لیلئے جاڑے کا موسم فرض کیجئے تو ہر کوئی اپنے گھر کے کونے میں رضائی اور لحاف میں ہاتھ منہ لیلئے ہوئے ایسا مست خواب کدا تی بھی خبر نہیں اور اگر کوئی کی وجہ سے جاگتا بھی ہوتو آسان اور چاند سے کیا مطلب جوخواہ تخواہ ادھر کونظر لڑانے بیٹھے پھر گردو غبار اور ابر و کہسار اور دخان و بخار کا بھی ہوتا اس سے علاوہ رہا۔ (قبلہ نماص ۲۰۰۹)

#### ٢٧) تاريخ فرشته مين اس واقعه كاذكركرت موع فرمايا:

باینجمہ تاریخ فرشتہ (۱) پی رانا اود سے پورگا اس واقعہ کومشاہرہ کرنا مرقوم ہے۔ رہا
مما لک جنوبی وشالی بی اس واقعہ کی اطلاع کا ہونانہ ہونا اس کی ہے کیفیت کہ اگر جاڑے کے موسم
اورگردوغبار اور ابرو کہساروغیرہ امور سے قطع نظر بھی سیجے تو وہان حالت انشقاق بی بھی قمرا تناہی
نظر آیا ہوگا جتنا حالت اصلی بی بعنی جیسا اور شبوں بین بایں وجہ کہ کرہ بمیشہ نصف سے کم نظر آیا
کرتا ہے اس شب بیس بھی نصف سے کم نظر آیا ہوگا ور ندمخر وط نگار کونصف یا نصف سے زائد متصل
مانا جائے تو بہ قاعدہ مسلمہ غلط ہوجائے گا کہ خط ضلع زاویہ خروط کرہ کے نصف سے ور مے مماس ہوا
کرتا ہے اور جب بیٹھ ہری تو پھراکٹر مما لک جنوبی وشالی بین ایک نصف دوسر نصف کی آڑ بی
آگیا ہوگا اور اس وجہ سے اُن لوگوں کو انشقاق قمری کی اطلاع نہ ہوئی ہوگی۔ رہا ملک عرب ودیگر
مما لک قریبہ ان میں اول تو تاریخ نولی کا اہتمام نہ تھا اور کی کوخیال ہوتا بھی ہوتو عداوت نہ ہی
مانع تحریر تھی ۔علاوہ ہریں ایک واقعہ کیلئے تو کوئی محتماس ناریخ کلھا بھی نہیں کرتا موضوع تحریر اکثر
معاطلت سلاطین ودیگر اکا ہر ہوا کرتے ہیں اس کے ساتھ اس زمانہ کے وقائع عجیہ بھی حجما مرقوم

ہوجاتے ہیں مگر چونکہ مؤرخ اول اکثر خیراندلیش سلاطین واکابرز ماندکا ہوا کرتا ہے اس لئے ایسے وقائع کی تحریر کی امید بجزموافقین ومعتقدین زیبانہیں۔ (قبلہ نماص۲۰)

#### ۲۷) رسول الله مَا الله ما ا

اس تحقیق کے بعد اہل فہم کوتو ان شاء اللہ مجال دم زدن باقی ندر ہے گی ادر رسول اللہ مناہ کی ندر ہے گی ادر رسول اللہ مناہ کی سروری وافضلیت (۱) میں پھوتائل ندر ہے گا کیونکہ کوئی ججت عقلی وفقی اس مقام میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہاں ناحق کی حجتوں کا پھھ جواب نہیں موافق مصرعہ مشہور (جواب جاہلاں باشد خوقی) جاہلان کم فہم کے مقابلہ میں نہیں چپ ہونا پڑے گا بالجملہ بشرط فہم رسول اللہ منافع کی رسالت واجب التسلیم اور اس لئے استقبال کعبہ جس کی نسبت اس قرآن میں تھم ہے جو ان کے واسطے سے خدا کی طرف سے آیا ہے قابل اعتراض نہیں اور بت پرسی جس کی نسبت کی آسانی کی اس کے دا ہر ہر و رہے تھال ہر گر نہیں ہو کئی ہاں عقل ہی نہ ہوتو خدا پرسی اور بت پرسی جو خدا پرسی اور بت پرسی جو خدا پرسی اور بت پرسی دونوں برابر ہیں۔ (قبلہ نمااز ص۲۰)

## ٢٨) ايك اورمقام برفرمات بن

القصداُس در دولت [خاند کعبه ] تک سوائے حبیب رب العالمین خاتم انتہیں مُلَا الله الله الله الله علیہ الله الله علیہ وکی حضرت ابراہیم خلیل الله علیہ وعلی دینا الصلوة والسلام جو بنی آدم میں سے بانی اول کعبہ ہیں اگر اول باریاب ہوئے تو وہ باریاب ہونا ایسا تھا کہ وقت تغیر عشرت کدہ جو ملاقات یاران خاص وہمہ مان بااختصاص کے لئے بنایا جاتا ہے یاران خاص سے پہلے معمار اور مہم ممان تغیر اس میں آتے جاتے ہیں اور سوا اُن کے اور کوئی آیا تو کیا ہو؟ کوچہ دلآرام عالم فریب میں کون نہیں آتا مگر بلایاوی جاتا ہے جس کیلئے عشرت کدہ خاص بنایا جاتا ہے (قبلہ نماص میں)

<sup>(</sup>۱) اس عبارت میں حضرت نا نوتوئ نے نبی کریم النی کا افضلیت کوذکر کیا ہے اورای کودوسری جگہ خاتمیت د تبی کے اورای کودوسری جگہ خاتمیت رتبی ہے ہے۔

بيلے دعوى كيا كرخاندكعية خرى ني كے ساتھ خاص باب اس كى دليل ديت بين؛ اب دی بید بات که به کیونگر کہتے که به محر بالاصالت <u>حضرت خاتم النبین مُلَّاثِیْم</u> کی حاضری کیلئے بی بنایا گیا ہے(۱) ان کی امت بمنولہ خدام امراء اُن کے طفیل میں وہاں پہنچاور اُن سے پہلے جوآیا سوایے شوق میں آیا حسب الطلب نہیں آیا اِس کا جواب یہ ہے کہ معبود کو عابد حاہے مگر جتنا کمال اُدھر ہوگا اُتنا ہی اِدھر کا کمال مطلوب ہوگا مگر عبودیت کیلئے کمال علمی اور کمال عملی کی الیی طرح ضرورت ہے جیسے طائز کو دونوں پروں کی ضرورت ہوتی ہے اور وجہاس کی ظاہر بيعنى عبوديت خشوع وخضوع دلى كے ساتھ انتنا و ظاہر و باطن كانام بسواول تو أس علم جلال وجمال ذوالجلال كي حاجت بعلم فدكور انعتيا د فدكور محال، دوسر مادى انعتياد يعني اخلاق حيده كيضرورت جومبدأا عمال اطاعت موتى جي ورند درصوورت فقدان اخلاق حميده انعتياد فمركورايك خواب وخیال ہے کیونکہ اطاعت وانقیا دقوت عملی کا کام ہے اور اخلاق نہ کورہ اس کی شاخیں۔ یہی وجہ ہے کہ جوفعل اختیاری صاور ہوتا ہے وہ کسی نہ کی خُلل سے تعلق رکھتا ہے دادود ہش مخاوت سے متعلق ہےاورمعرکہ آ رائی شجاعت سے مربوط علی هذا القیاس کٹیمل کوحیا کاثمرہ کہنے کسی کوحلم کا نتیجہ کہیں بکل وجبن کاظہور ہےاور کہیں بے حیائی اورغضب کااثر ہے۔

<sup>(</sup>۱) حصرت کی ان عبارت سے پید چلا کہ استقبال کعبہ مجی فتم نبوت کی ایک دلیل ہے اور سے حقیقت ہے علاق تغییر لکھتے ہیں کہ پہلی کتابوں میں تھا کہ آخری نبی دوقبلوں دالے ہوں گے ان کا دوسرا قبلہ فانہ کعبہ ہوگا ( تغییر عثانی ص ۲۹ ف ۱۰) اس لئے جو فض حضرت محدرسول الله کا عبادت فانہ مان وہ اہل قبلہ سے نبیس ادراس کو اس کعبہ کی طرف رخ کرنے کا کوئی حق نبیس نہ اس کا عبادت فانہ مارے کعبہ کی طرف ہو اور نہ اس کی قبر میں اس کے رخ کو قبلہ کی جانب سے پھیر دیا جائے۔ مزید تغییلات کیلئے دیکھئے راقم کی کتابیں شدو اھد ختم الدندوة من سیرة صاحب المنبوة صاحب المنبوة من الله کا میں شو احد ختم الدندوة من سیرة صاحب المنبوة میں ال

بالجمله کوئی عمل اختیاری بے توسط اخلاق صادر نہیں ہوتا اس کئے جیے عبودیت کو علم فہ کور کی ضرورت ہے ایسے بی کمال اخلاق حمیدہ کی حاجت۔ <u>سوعلم تو اس سے زیادہ متصور نہیں (۱) کہ</u> خاتم صفات حاکمہ سے مستنفید ہولیعنی درگاہ علمی خداوندی کا تربیت یا فتہ اور دست گرفتہ ہوسواسی کو ہم خاتم المدین کہتے ہیں۔ (قبلہ نماص ۲۲)

۳۰) اب خاتميت كي عقلي وجدييان كرتے بين:

اوروجہ خاتمیت کی ہے ہے کہ وہ علم خداوندی ہے ہے واسط مستفید ہے اور علم پر صفات حاکمہ کا اختیام ہے اور کیوں نہ ہوارادہ وقد رت کی چیز کے ساتھ جب تک متعلق نہیں ہو سکتی جبتک علم اس سے متعلق نہ ہو بچے اور علم کے لئے کسی اور کے تعلق کی ضرورت نہیں علم ہے او پر کوئی الی صفت نہیں جس کو اپنے تعلق کیلئے سوائے موصوف کوئی ادر لیعنی مفعول در کار ہواور اُس کے بنچ جس قدر مفات مثل محبت مشیت ارادہ قدرت ہیں وہ بسا اوقات کی مفعول سے متعلق ہونے نہیں پاتے اور علم ان سے متعلق ہونے نہیں پاتے دور علم ان سے متعلق ہوتا ہے سوجو مخفص بذات خود صفت علمی خداوندی سے مستفید ہواور سوا اُس کے اور سب علم میں اُس کے سامنے ایسے ہوں جیسے آقاب کے سامنے قر وکواکب وآئیند و زرات جیسے یہ سب نور میں آقاب سے مستفید ہیں کو مُنود کات سب کے جدا جدا ہوں ایسے بی اور سب علم میں اس سے مستفید ہیں کو مُنود کات سب کے جدا جدا ہوں ایسے بی اور سب علم میں اس سے مستفید ہیں کو مُنود کات سب کے جدا جدا ہوں ایسے بی اور سب علم میں اس سے مستفید ہیں کو مُنود کات سب کے جدا جدا ہوں ایسے بی اور سب علم میں اس سے مستفید ہیں کو مُنود کات سب کے جدا جدا ہوں ایسے بی اور سب علم میں اس سے مستفید ہیں کو مُنود کات سب کے جدا جدا ہوں ایسے بی اور سب علم میں اس سے مستفید ہوں کو معلو مات میں اس سے علاقہ نہ ہو (۲) و و مخفی خاتم انہیں نور میں اس سے علاقہ نہ ہو (۲) و و مخفی خاتم انہیں نور میں اسے علاقہ نہ ہو (۲) و و مخفی خاتم انہیں نور میں اس سے مستفید ہوں کو میں اس سے علاقہ نہ ہو (۲) و و مخفی خاتم انہیں نور میں اس سے مستفید ہوں کو میں اس سے علاقہ نہ ہو (۲) و و مخفی خاتم انہیں نے دور سب علم میں اس سے مستفید ہوں کو میں اس سے مستفید ہوں کو میں اس سے مستفید ہوں کو میں میں اس سے مستفید ہوں کو میں اس سے مستفید ہوں کو میں اس سے مستفید ہوں کو میں میں اس سے مستفید ہوں کو میں کو میں

<sup>(</sup>۱) اس عبارت شی حضرت نے آپ کی افغلیت اور ختم نبوت کا واضح الفاظ میں ذکر کیا ہے اور میں ہی بتا دیا کہ اللہ نے آپ کواپی علم خداد عمی بیات کی بتا دیا کہ اللہ نے آپ کواپی علم دیا جس سے او پر بندے کیلئے ممکن فیس وہ یہ کہ ہے واسط علم خداد عمی سے مستنفید ہوجیسا کہ آگئی عبارت میں تصریح ہے یا در ہے کہ تخذیر الناس عبر محمی ایک مقام پر ہے جب علم ممکن للبشر ہی فتم ہولیا تو پھر سلسلہ علم و عمل کیا چلے ؟ تحذیر الناس عبر محمود کے اس کے بھیم میں اس عبارت سے عدد مط علق ہے۔

<sup>(</sup>٢) تخذيرالناس من بكه عالم عقق رسول الله كالفطهين اورا نبياء باقى (ياق) كل صغه بر)

ہوگا اور سوااس کے اور انبیاء اُس کے تالع اور رتبہ میں اُس سے کم۔ (قبلہ نماص ۲۳،۷۳)

(۳) انبیاء کرام علیم السلام کونائب خداوند ٹابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

کیونکہ جیسے حاکم کا کام اجراء احکام ہوتا ہے تی آدم کا کام تعلیم احکام خداوند ملک علام

۔ اور ظاہر ہے کہ تعلیم بے علم متصور نہیں سوجیے حاکم بالا دست مرتبہ حکومت ہیں اول ہوتا ہے گواس

کے حکم کی نوبت وقت مرافعہ آخر ہیں آئے ایسے ہی مبدأ علوم اور مصدر کمالات علمیہ رتبہ ہیں اور

سب سے اول ہوگا کو وقت تعلیم اُس کے علوم دقیقہ کی نوبت بعد ہیں آئے پھر جب یہ لحاظ کیا

جائے کہ حکومت بے علم احکام متصور ہی نہیں اور اس لئے حکومت علاء ہی کا کام ہے تو انبیاء کو حکام

ادر تائب خداوند ملک علام کہنا پڑے گا ( قبلہ نماص سے)

٣٢) اعلى ني كَالْفِيْمُ وَ مَرْسُ لان في وجد يول بتات بن

چونکہ خدا تک بے واسط کسی کورسائی نہیں جو نبی مرتبہ میں سب سے اول ہوگا اس کا دین احکام اعتبارز ماند سب سے اول ہوگا اس کا دین احکام اعتبارز ماند سب سے آخر ہیں گے کیونکہ ہنگام مرافعہ جوموقع ننے تھم حاکم ماتحت ہوتا ہے حاکم بالا دست کے تھم کی نوبت آخر میں آتی ہے غرض اس وجہ سے مصدر علوم کے احکام اور علوم تک نوبت بعد میں آئے گی اور اس طور اس کے دین کا پرنسیت اور اویان ناتے ہونا ظہور میں علوم تک نوبت بعد میں آئے گی اور اس طور اس کے دین کا پرنسیت اور اویان ناتے ہونا ظہور میں آئے گی اور اس طور اس کے دین کا پرنسیت اور اویان ناتے ہونا ظہور میں آئے گی اور اس طور اس کے دین کا پرنسیت اور اویان ناتے ہونا ظہور میں آئے گی اور اس طور اس کے دین کا پرنسیت اور اویان ناتے ہونا ظہور میں آئے گی

[اس عبارت میں حضرت نے نبی کریم مُلاَیْنَ کُوایک تو مرتبہ میں سب سے اول کہا دوسرے اول ہونے کی وجہ سے آپ کوسب سے آخری مانا تیسرے آپ کے دین کو پہلے اویان کا ناتخ بتایا ]

(بقید حاشیر صغی گذشته ) اور اولیا و اور علاء گذشته و سنتنبل اگر عالم بین تو بالعرض بین (ویکھیے ص ۲ سمطیع گوجرا نواله ) قبله نما کی اس عبارت سے وضاحت ہوگئ کہ اس کا مطلب بینبیں کہ دیگر انبیاء یا اولیاء یا علاء کوجو کچی معلوم ہوگار سول اللّٰد کا اللّٰی کا کو شرور معلوم ہوگا جس سے نی کا اللّٰی کا کیا تھیدہ مانا جائے بلک علی قابلت اور صلاحیت کافرق ہے۔ رہاعلم غیب تو وہ صرف اللّٰدی صفت ہے۔ آیادر محیس اللہ کے حکموں کو جانے کے لئے واسطوں کی ضرورت ہے صحابہ کرام کے لئے نبی کریم کا اللہ کا اللہ کے حکموں کو نبی کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ

باتی شبه امتناع سنخ جواحکام خداوندی بین اس وجہ سے پیش آتا ہے کہ اس صورت بین خدا کی طرف غلط فہنی کا وہم ہوگا تو بیشبہ مشاہرہ کیفیت اختلاف منفنج وسہل سے دفع ہوسکتا ہے۔ غرض اختلاف احکام سابقہ ولاحقہ کو یہی ضرور نہیں کہ اول تھم بین غلطی ہی ہو۔ بالجملہ جیسے جمل محجوبیت رتبہ بین جمل کا محبوبیت رتبہ بین جمل کا محبوبیت رتبہ بین جمل کا محبوبیت رتبہ بین جمل اول ہے ایسے ہی قبلہ اول کے استقبال [ یعنی ادھرر خرف کے کرنے ] کے لئے بھی اول ہی درجہ کا اور اول ہی درجہ کی امت جا ہے مگر ایسا نبی سوائے خاتم النہین اور ایسی اور اول ہی درجہ کی امت جا ہے مگر ایسا نبی سوائے خاتم النہین اور ایسی اور ایسی اور ایسی کریم مالی گائے کا وسب انبیاء سے افضل [ دیکھئے اس عبارت میں حضرت نے کتنے واضح الفاظ میں نبی کریم مالی کی کرسب انبیاء سے افضل [ دیکھئے اس عبارت میں حضرت نے کتنے واضح الفاظ میں نبی کریم مالی گائے کی کوسب انبیاء سے افضل

[ دیکھئے اس عبارت میں حفرت نے لینے واح الفاظ میں بی کریم کا نظیم اسب انبیاء سے السل اور آخری نبی اور امت محمد میکوسب امت سے اعلیٰ اور آخری امت مانا ہے ]

۳۲) آپ کی خاتمیت کی ایک اور دلیلیں دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

وجداس کی میہ ہے کہ قافلہ انبیاء ایک قافلہ سفارت ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاعلیہم السلام کو پیغا مبر اور رسول کہتے ہیں اور وجہ اس کہنے کی یہی ہوتی ہے کہ وہ پیغام خداو عمدی پہنچاتے ہیں اور احکام خداو عمدی ہی لاتے ہیں مگر جب قافلہ انبیاء کو قافلہ سفارت کہا تو لا جرم اُن میں سے ایک کوئی قافلہ سالا رہوگا اول تو ایسے قافلوں میں ایک کا قافلہ سالا رہونا ہی ظاہر ہے۔

دوسرے سفارت اور نبوت ایک وصف ہاور اوصاف کی کل دوقتمیں ہیں ایک تووہ

جو تلوق کے ق میں خانہ زاد ہو [ لینی اپنی ہو چنانچہ آ مے وضاحت کرتے ہیں کہ ] عطاء غیر نہ ہو دوسرے وہ جوموصوف کے حق میں عطاء غیر ہو مگر ظاہر ہے کہ عطاء غیر کیلئے اول اس غیر کی ضرورت ہے اور یہ بھی ظاہرے کہوہ غیراس وصف کاموصوف ہی ہوگا ورنتھ تا اوصاف بے تحقق موصوف لا زم آئے گالیکن جب اُس کوموصوف مانا اوراس کا دصف اس کے جن میں عطاء غیر نہیں توبیجی سلیم کرتا پڑے گا کہوہ غیر [جوہ وہ]مصدروصف ہے اور وہ وصف اس سے صاور نہیں [اس غیرے صادر ہوا ہے] چنانچہ مشاہرہ کیفیت ٹورز مین سے جیسے بیروش ہے کہ اُس کا لور عطائة قاب ہے مشاہرة كيفيت آ فاب سے بيظا مرب كه أس كا نوراً مى كا خاندزاد [يعني ابنا ہے]اوراس[آفاب] سے صادر ہواہے ورنہ بالبداہد سی اور ہی کافیض کہنا بڑے گامر تقسیم [ بيعنى ايك وصف كسي ميس بالذات موتا بيكسي ميس عطاغير ] تو پهر درصورت تعدد موصوفات ووصف واحد [ معنی ایک وصف کے ساتھ کی موصوف ہوں جیسے روشی ایک وصف ہاس کے ساتھ سوزج بھی موصوف ہے اورون کے وقت زمین بھی یہ پرتومکن نہیں کہ سب میں عطاء غیر ہو [ یعنی کوئی الی چیز نه موجس کواللہ نے اس وصف کومصدر بنایا مو ] کیونکہ اس صورت میں عطاء غیر کا تحقق بِتحقق غيرلازم آئك كا [يعني جب كوئي مخلوق اس كے ساتھ بالذات موصوف نہيں تو دوسروں میں بیدوصف کہاں ہے آگیا اور نہ بیر کمکن ہے کہ سب میں یا چندافراد میں وہ وصف خاندزاد مودرنه باوجود تعدد موصوفات وحدت موصوف لازم آئے گی کیونکہ تعدد حقیقی بیے کہ کسی بات میں اشتر اک اور وحدت نہ ہواس صورت میں وصف وا حدسب سے صا در ہوتو کسی درجہ میں وحدت ہوگی اور وہی درجہ موصوف بالوصف ہوگااس لئے درصورت تعد دموصوفات بیمکن نہیں کہ وصف واحدسب کے حق میں خانہ زاد ہو لیکن جب دونوں احمال باطل میں تو پھریمی ہوگا کہ ایک موصوف مصدر وصف مواور باقی موصوفات اس کے دست محریعی ان کا وصف اس کی عطا مواور اس وجدسے وہ سب میں افضل بھی ہواور سب کا سردار بھی ہواور سب کا خاتم بھی ہو( قبلہ نما [ خاتم ہے مرادیہاں بھی خاتم زمانی ہے کیونکہ افضلیت کا ذکر پہلے کردیا ہے۔ یا در ہے عبارت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دیگر انبیاء کو نبی کریم تالیق نے نبی بنایا بلکہ اللہ نے آپ کواس وصف میں اصل بنایا اور آپ کے واسطے سے اللہ بی نے دوسر سے انبیاء کو نبوت عطافر مائی۔ آپ کے ارادے کواس میں کوئی دخل نہیں بلکہ ہوسکتا ہے کہ آپ کواس کاعلم بھی نہ ہو کیونکہ بہت سے انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے آپ کوعلم نہیں دیا۔ رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو کیسے واسطہ بنایا تو آئی کی نیفیت کوہم نہیں حانے آ

#### ۳۵) میلی دلیلون کوبورا کرتے ہوئے فرمایا:

کیونکہ جب اُس کومصد روصف مانا تو وصف فدکوراس میں اول اور بدرجہ اتم ہوگا چنانچہ مشاہدہ حال آفاب وزمین وغیرہ فیض یا فتگان آفاب سے ظاہر ہے اور جب وصف کی موصوف میں اول اور اتم ہوگا تو لا جرم اس وصف میں وہ موصوف افضل ہوگا اور چونکہ موصوفات میں وہ موصوف مؤثر ہے کیونکہ اوروں کا وصف اس کا فیض اور اثر ہے تو لا جرم اس کو سروار بھی کہنا بڑے گا کے دکھ مردارات کو کہتے ہیں جواپ ہاتھوں پر حکومت کرے۔ اور سرواری تھربر ہے تو وہ وصف اگر اور تم احکام ہے آخو اس پر حکومت کرے۔ اور سرواری تھربر ہے تو وہ وصف اگر اور تم احکام ہے احکام کیا ترک میں اور پھر وصف بھی کیسا ارتبم احکام ہے احکام کا ناتے ہوگا گر چونکہ نبوت اور سفارت از تتم اوصاف ہیں اور پھر وصف بھی کیسا منجملہ احکام کیونکہ خدا کی طرف سے سفارت اور رسالت ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں یا احکام ہوتے ہیں یا تو اب وعذاب کے پیام تو لا جرم دین خاتم الا نبیاء ناتے اور افضل الا نبیاء ہوگا (قبلہ نماص ۲۲)

[ دیکھئے اس عبارت میں جابجانی کریم مُلَّالِیُّ کَمَ کَا تعمیت اور افضلیت کا اعلان ہے یا درہے کہ یہاں بھی خاتم سے مرادخاتم زمانی ہے کیونکہ افضلیت کا ذکر پہلے کردیا ہے ]

٣٧) آ كے چرفاند كعبى في كريم فاقتم كساتھ فصوصت بتاتے ہى:

اوراس لئے اول نمبر کے در بار کی آمدوشداس کے اوراس کے تابعین کے ساتھ مخصوص

ہوگی ہوں کوئی اپنے آپ اس کو چہ میں جائے اور آئے تو محبوبوں کے کو چہ میں کون ہیں آتا جاتا گر خواص کی آمد وشد پھھاور بی چیز ہے محبوبوں کی المجمن تک سوائے محبوب محبوباں اور کوئی نہیں پہنچ سکتا سومر تہ محبوبیت درگاہ وجوب کا محبوب وہی ہوگا جو عالم امکان میں الی طرح مرقع و مآب ہو جیسے عالم وجوب میں بینی تجلیات ربانی اور صفات بزدانی میں وہ ججی اول جو سمی ہے ہے۔ مصدر وجود ہے لینی جیسے وجود اور صفات وجود اور تجلیات کی اصل اور مصدر وہ ججی اول ہے چٹا نچہ مہلے عرض کر چکا ہوں ایسے ہی عالم امکان میں عالم امکان کے کمالات کیلئے وہ اصل اور مصدر ہوسو ایسا بجز ذات جناب مرور کا نئات علیہ افضل الصلوات والتسلیمات اور کون ہے؟

علم میں اس کاسب میں اول ہونا اور انبیاء کے علوم کا مرجع و ہاب ہونا تو ابھی واضح ہو چکا اور باتی تمام صفات ماتحت کے حق میں علم کا مرجع و ہاب ہونا پہلے آشکار اہو چکا ہے اس لئے تمام کمالات انبیاء کانشو ونما <u>حضرت خاتم مَالْ النَّیْم کی ذات سے واجب النسلیم ہے ( قبلہ نمام ۲۵)</u>
[خاتم سے مراد یہاں بھی خاتم زبانی ہے کیونکہ افغیلیت کا ذکر الگ کر دیا ہے دیکھئے آتی زیاد واضح تصریحات کے باوجود لوگوں نے حضرت نا نوتو کی نے ختم نبوت کے انکار کا الزام لگار کھا ہے۔ شاید ان لوگوں کی چالی ہے ہوئے گئیں]

### <u>٣٧) آ گے اس مضمون کو پورا کرتے ہوئے فرماتے ہیں:</u>

اور جب انبیاء کے کمالات کی یہ کیفیت ہے تو اوروں کے کمالات کس حساب میں ہیں اور اگر ہنور اُن کی نبیت ہجھ شک ہوتو وہی تقریر جس سے خاتم الانبیاء کا مصدر العلوم ہونا اور انبیاء باتی کا اس سے مستفید ہونا ثابت ہوا ہے اوروں کے علوم کے مقابلہ میں جاری ہو گئی ہے (قبلہ نما ص ۲۷) [ دیکھیں یہاں بھی حضرت نے نبی کریم مُنا اللّٰتِیم کو خاتم الانبیاء کہ کرا ہے عقید سے کا ظہار کیا ہے ]

٣٨) ايك اعتراض كاجواب دية موئ فرمات ين

باتى علم معقولات مي اگر خاتم الانبيا مَكَافِينُ اور ديكرانبيا عليهم السلام كو بظام رمداخلت

نہیں معلوم ہوتی تو اول معلوم نہ ہونے سے کسی شے کا نہ ہونا ٹابت نہیں ہوتا ہم بہت می باتیں جانتے ہیں اور بہت سے علوم میں دخل رکھتے ہیں مگر غیر ضروری سمجھ کراس میں نہیں ہولتے اور اس لئے اوروں کواطلاع نہیں ہوتی علاوہ ہریں گفتگو علم میں [ہے]معلومات میں نہیں۔، دخل کا ہونا نہ ہونا بمعلومات کا ہونا نہ ہونا علم کا ہونا نہ ہونا نہیں

۔ اگر کوئی شخص توی البصر خانہ نشین ہواور دوسر افخص ضعیف البصر اور سیاح اور اسلئے اس کو بہ نسبت شخص اول زیادہ تر عجائب وغرائب کے مشاہدہ کا اتفاق ہوا ہوتو اس زیادتی معلومات سے اس کی بصارت قوی نہ ہوجائے گی اور کمال بصارت میں شخص اول سے نہ بڑھ جائے گا سواگر کسی شخص کم فہم اور غبی کو بوجہ محنت وطلب کسی فن میں کچھ دخل حاصل بھی ہوتو کیا ہوا ان چند معلومات سے مرتبہ نہم میں اہل فہم سے نہ بڑھ جائے گا۔

علاوہ بریں جیسے سوئی دیکھویا پھالی توت باصرہ دونوں صورتوں میں ایک ہے۔ فرق ہے تو اتنا ہے کہ سوئی باریک ہے اور پھالی موٹی ایسے ہی ذات وصفات خداوندی اور اسرار احکام خداوندی کاعلم ہویا زمین و آسان اور ادویہ اور خواص اجسام اور تضایا اور تصورات کاعلم ہوتوت علمیہ یعنی ذبحن اور فہم ایک ہے فرق ہے تو اتنا ہے کہ اول صورت میں معلومات دقیقہ اور خفیفہ بیں اور دوسری صورت میں معلومات و قیقہ اور خفیفہ بیں اور دوسری صورت میں معلومات جلیہ واضحہ سوجیسا بمقابلہ سوئی و ہلال بست ونہم کے دیکھنے کے بھالی اور سوااس کے اور موٹی چیزوں کا دیکھنا کمال نہیں سمجھا جاتا ایسا ہی بمقابلہ علم ذات وصفات و اسرار واحکام خداوندی علم زمین و آسان وادو بیوخواص اجسام و تضایا و تصورات نجملہ کمالات نہ شار کیا جائے گا(ا)۔ ہاں شارکرنے والا کم عقل ہوتو خمر۔

<sup>(</sup>۱) یادرہے کہ حضرت نا نوتویؒ نبی کریم طافیخ کیلئے علم شریعت میں فوقیت مانتے ہیں آپ کیلئے علم غیب کاعقیدہ ہرگز ندر کھتے تھے۔ اگر آپ کیلئے علم غیب کے قائل ہوتے تو ان جوابات کی کوئی ضرورت نہ تھی صاف کمددیتے کہ آپ کو ہر ہر چیز کوعلم قطعی حاصل ہے۔

بالجمله بعيد خيال معلوم كمال علمي <u>سرورانبياء عليه الصلوة والسلام ب</u>يس متأمل هونا اس كا کام ہے جس کوسراور دُم کی تمیزنہ ہو۔ بعداستماع فرق علم ومعلوم واطلاع مصدریت <u>خاتم الانبیاء</u> بی خیالات اہل عقل کے نز دیک قابل التفات نہیں اور اس لئے بعد لحاظ امر کے کہم اور کمالات کے حق میں منشا اوراصل ہے علم اور نیز جملہ کمالات می<u>ں خاتم الانبیاء</u> کواصل اورمصدر مانتا لا زم ہے جس سے میہ بات عیاں ہوجاتی ہے کہ عالم امکان کمالات علمی ہوں یا کمالات عملی دونوں میں <u>خاتم الانبياء مَا الْيَحَ</u> صل اورمصدر ہے۔ اورسوااس کے جو پچھ کمال رکھتا ہے وہ در بوزہ گر در خاتم الانبیاء مُلَاثِیَّا ہے اس سے زیادہ وضوح کی ہوس ہوتو تتبہ کا انتظار لازم ہے تکر جو محض ان دونوں کمالوں میں اور وں سے کامل ہوگاہ ولا ریب عبدیت وعبودیت میں بھی اوروں سے بڑھا ہوا ہوگا وجداس کی بیہ ہے کہ جیسے آگ اور پھونس کے اقتر ان کا نتیجہ احر اق ہوتا ہے اور آفاب اورآئینہ کے نقابل کاثمرہ آئینہ کی استنارت ہوتی ہےا ہے ہی کمال علمی اور کمال عملی کے اقتران کا تیج بھی عبودیت اورعبدیت ہے(۱) وجہاس کی سے ہے کہ کمال علمی کو بیلازم ہے کہ اعلی درجہ کی معلومات تک ذہن بہنچے سوجو مختص تمام افراد بشری ہے اس کمال میں متاز ہوگالا جرم عمدہ سے عمدہ معلومات تك اس كا ذبن يهنيج گا اوروه ميس بهلے عرض كرچكا موں كه ذات وصفات وتجليات واسرار احکام خداوندی ہیں اور کمال عملی کو بیلا زم ہے کہ علم ہے معاً متاثر ہواور موافق ہدایت علمی اس سے ا عمال شجیدہ صادر ہوں۔ بیاس لئے عرض کرتا ہوں کہ علم کو بشر طصحت طبیعت عملی تمل لازم ہے ورنه نقصان طبيعت مذكور موتوعلم ركهار بإ-كروخاك بهي نهيس موتا إليعني اگرطبيعت كانقصان موتوعلم کے باوجود عمل خاک منہ ہوگا یعن عمل سے محروم رہے گا۔ کرد کامعنی یہاں عمل ہے۔ واللہ اعلم راقم ]

<sup>(</sup>۱) حضرت کی اس تحقیق سے پیۃ چلا کہ علم وہی معتبر ہے جو بندے بیں عبدیت پیدا کرے تھن انگر بزی دان یا سائنس کی کسی شعبے کی مہارت حاصل کرنے والے اور بجائے دیندار بننے کے دین سے بیزار رہنے والے کو ہرگز ہوہ علم حاصل نہیں جوشری طور پرمطلوب ہے۔

بخیل کو کتنے ہی فضائل سخاوت کیوں نہ معلوم ہوں ہاتھ سے کوڑی نہیں چھوٹ سکتی مگریہ فرق کہ ملم ہوا ور مصدر کمال علمی و ملی کی جانب متصور ہوا علی بین اصل اور مصدر کمال علمی و ملی کی جانب متصور نہیں ۔ وجہ عقلی تو بہی ہے کہ مصدر کے حق میں تو وصف صا در خانہ زاد ہوتا ہے سوجو خض مصدر کمال علمی ہوا ور پھر بایں وجہ کہ کمال علمی کمال عملی کے لئے اصل اور منع کے جو قطف مصدر کمال عملی ہی ہوتو لا جرم موافق اُس قاعدہ ممبدہ فرکورہ کے کہ اصل اور مصد وصف اُس وصف میں اکمل اور افضل ہوا کرتا ہے مصدر فرکوریعنی خاتم کا دونوں کمالوں میں کامل ہونا بلکہ اکمل اور افضل اور اعلیٰ اور افشر و بونا واجب التسلیم ہوگا۔ (قبلہ نماص ۲۵-۷۷)

[اس عبارت میں آپ دیکھیں کہیں ختم نبوت کا ذکر ہے تو کہیں آپ کے اعلیٰ ہونے آسانی کیلئے ایسے الفاظ پر خط لگا دیئے ہیں ]

جابجاختم نبوت كاذكر ہے

## ٣٩) آگےاس مضمون کومزید واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ہاں قابل کی جانب کی اختال ہیں دونوں کا تبول بدرجہ کمال ہو یا دونوں کے تبول ہیں نقصان ہویا ایک قبول ہو جہا ہوا وردوسرے کمال کے قبول ہیں نقصان ہوگر ہر چہ باداباد قابل مصدر کے ہرا ہر نہیں ہوسکتا چنا نچہ او پرعوض کر چکا ہوں اور تمثیل مطلوب ہوتو لیجئے آفتاب مصدر نور بھی ہے اور مصدر حرارت بھی ہے اس کا دونوں کمالوں ہیں کامل ہونا تو مثل آفتاب نیم وز روثن ہے رہی قابلات ان میں آتشین شیشہ تو دونوں کے حق میں بدرجہ اسمقابل ہے گر قبول کتنا ہی کیوں نہ ہو مصدر کی ہرا ہری ممکن نہیں کہی وجہ ہے کہ باوجود کمال قبول آتشیں شیشہ آفتاب کا ہم سنگ تو کیا ہوں حرارت نہیں اور آئیوں میں قبول تو بدرجہ اتم ہی چوکہ دونوں کمال بدرجہ کمال ہوتے ہیں پول حرارت نہیں اور پھر لو ہو جوغیرہ میں قبول حرارت نہیں اور پھر لو ہوتے ہیں بالحملہ خاتم میں چونکہ دونوں کمال بدرجہ کمال ہوتے ہیں اور وجہ اس کی بھی ہے کہ مصدر ہوتا ہے تو بالصر ور بمقتصائے کمال علمی اول خدا کے جمال وجلال اور وجہ اس کی بھی ہے کہ مصدر ہوتا ہے تو بالصر ور بمقتصائے کمال علمی اول خدا کے جمال وجلال اور وجہ کمال اس کو واقفیت ہو یہاں تک کہ اور کوئی ہمنگ تو کیا اس کے پاسک بھی نہ ہوسکے سے بدرجہ کمال اس کو واقفیت ہو یہاں تک کہ اور کوئی ہمنگ تو کیا اس کے پاسک بھی نہ ہوسکے سے بدرجہ کمال اس کو واقفیت ہو یہاں تک کہ اور کوئی ہمنگ تو کیا اس کے پاسک بھی نہ ہوسکے سے بدرجہ کمال اس کو واقفیت ہو یہاں تک کہ اور کوئی ہمنگ تو کیا اس کے پاسک بھی نہ ہوسکے

اور پھر بمقتصائے کمال عملی علم جمال وجلال سے بدرجہ کمال بی متاثر ہواس کے بعد بمقتصائے کمال علمی اسرارا حکام خداوندی ہے آگاہ ہواور پھر بمقتصائے کمال علمی اس کےموافق بجالائے۔ محمرعلم جمال کی تا ثیرمجت اورعلم جلال کا اثر خوف ہے اور ظاہر ہے کہ یکی ددسامان تذلل ہیں۔ لیکن جب کمال تا ٹیر علمی اور کمال تا ٹیر ملی ہے تو پھر کمال ہی درجہ کی محبت اور کمال ہی درجہ کا خوف بھی ہوگا اس لئے کمال ہی درجہ کا عجز و نیاز اور تذلل خدا کے حضور میں پید ہوگا سویہی کمال عبدیت ہے اوراس کے بعد بوجہ کمال علم اسرارا حکام و کمال انقیا د کمال ہی درجہ کی اطاعت ہوگی سویہی کمال عبودیت ہے گر ظاہر رہے ہے کہ رہی کمال مقابل کمال معبودیت ہے گر کمال معبودیت مجبوبیت میں ہے چنانچہ پہلےمعروض موچکا ہے وہاں اگر جمال سے تو یہاں محبت ہے وہاں اگر استغناء ہے تو یہاں خوف ہے باتی رہی حکومت اگر چہوہ بھی ایک قتم معبودیت ہے وہاں بھی یہی دوصورتیں میں ایک محبت ، برمحبت احسانی دوسر سے خوف ، پرخوف قبرلیکن محبوبیت میں جو بات ہے وہ حکومت میں کہاں اس لئے محبت جمالی میں جو بات ہوگی محبت احسانی میں کہاں وہ بات ہوگی؟ اور خوف استغناء میں جو بات ہے وہ خوف قبر میں کہاں؟ (قبله نماص ۲۷۷۷)

[اس عبارت میں بھی نبی کریم طالعی کا کھنے استعمال کیا ہے ہاں اتنی بات ہے کہ حضرت نے نبی طالعی کی بات ہے کہ حضرت نے نبی کا اللہ کا معظمت کو یوں بیان کیا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی عجب بھی سب سے زیادہ اور اس کا خوف بھی سب سے بڑھ کر۔ بیٹیں کہ کا نتات کے اختیار بھی آپ کو دے دیئے محین نہیں بلکہ اللہ کی بندگی میں آپ سب سے بڑھ ہوئے تھے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

اولیاء تیر عتاج اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور سل

ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی پہچان تیرے سواکون ہے؟ ]

<u>۴۰) چندسطروں کے بعد کھتے ہیں۔</u>

معبود میں علم وقدرت و جمال وکمال تو سب پچھ ہونا چاہئے پرمنت ساجت خوشامہ و درامہ حاجت و بیقراری اور ذلت اور خواری نہیں ہوتی اور ظاہر ہے کہ مطلوب وہی چیز ہوتی ہے جوابے پاس نہیں ہوتی اس لئے محبوبیت کو مجت اور معبودیت کو عبدیت اور عزت کو ذات مطلوب
ہوگی اور اس وجہ سے خدا کے یہاں سے بالا صالت اور بالذات اگر مطلوب ہوں گی تھی ہا تیں
ہول گی بھی اس کے خزانہ میں نہیں اور سب کچھ ہے گر مطلوب وہی چیز ہوتی ہے جو مجبوب ہوتی
ہوں گی بھی اس کے خزانہ میں نہیں اور سب کچھ ہے گر مطلوب وہی چیز ہوتی ہوں اور اس لئے ضرور
ہے اس لئے بیضرور ہے کہ حضرت خاتم مُلا اللّٰجِیْم مِرتبہ محبوب ہوں اور اس لئے خصوص
ہے کہ مرتبہ محبوب ہوں اور اس لئے بیضرور ہے کہ دربار خاص اُن کے لئے مخصوص
ہوسودہ وربارتو خانہ کعیہ ہاوروہ خاتم حضرت محمد رسول اللّٰد مُلا اُلْمِیْنِیْم ہیں۔ (قبلہ نماص کے)

و کی میں باربار نبی کریم مُلا اللّٰہ کے کہا کہ معلی دی کا ذکر ہے منی طور پر خانہ کھیے اس عبارت میں باربار نبی کریم مُلا اللّٰہ موجود ہے وللہ الحمد علیٰ ذکک ]
خانہ کعہ سے بھی ختم نبوت پر استدلال موجود ہے وللہ الحمد علیٰ ذکک ]
خانہ کو ب نبی کریم مُلا اللّٰہ کہا لیا می ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

کمال علمی پرتو اُن کا اعجاز قرآنی کافی ہے آگر چہ ماہرانِ احادیث کو اور بھی یقین بڑھ جا تا ہے القصہ کمال علمی کو بیضرور ہے کہ معلومات کا ملہ تک بعجہ احسن پہنچے اور ان کا نشان عرض کر چکا ہوں کہ وہ کیا جو کہ جا تا ہے آگر کوئی نہ مانے تو کوئی کہ تاب اس سے بہتریا اس کے مثل دکھائے تو جانیں بیتو علم حقائق کا حال تھا مانے تو کوئی کہ کا جا کہ حال تھا

اب علم وقائع کی سنے علم وقائع میں سب سے بڑھ کرعلم مبداً ومعاد ہے اور علم زمانہ گذشتہ اور زمانہ آئندہ ہے علم واقعات زمانہ گذشتہ میں تو اس سے بڑھ کرکوئی واقعات نمانہ گذشتہ میں تو اس سے بڑھ کرکوئی واقعات کہ چھوں اور بروں کے افعال اور احوال معلوم ہوں جس سے عبرت ہواور ثمر وَشجرہ زندگانی سے شیریں کام ہواور علم واقعات مستقبلہ میں وہ پیشگویاں ہیں جن سے انچھوں اور بُروں کی آمداور اُن کے افعال واحوال کی برآمد کی خبر ہواور اُس سے امیداور اندیشہدل میں پیدا ہواور متاع عمر عزیز بریکار نہ جائے سوان دونوں میں بھی جس کسی کا دل جا ہے قرآن وحد یہ سے مقابلہ کرلے (قبلہ نماص کے)

[اس عبارت میں بیشگو سُوں میں بھی نبی کریم مُنافِعُ کی سب پر فوقیت بتائی گئی ہے اس مضمون کی حرید وضاحت کیلئے دیکھیں آیات ختم نبوت ص کے ۵۸ کے ۱

#### ) <u>کمالات عملی میں آپ کی فوقیت ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:</u>

رہے کمالات ملی اُن پر اول تو اہل عقل کیلئے سوانح عمری محدی مال کھڑا ولالت کرنے کو کافی ہے۔اور بزرگوں کی سواخ عری کوآپ النظام کی سواخ عری سے ملا کرد کھتے جیے دیدہ الل نظرب اس کے کہ پہلے ہے کوئی پیانہ دیا جائے جمال تو منی کواور ورں کے جمال ہے دیکھتے ہی بتلائے گاایسے ہی دیدہ الل بصیرت آئینہ جہاں نماسوا نح عمری کودیکھتے ہی کمال عملی محمدی کواوروں کے کمالات عملی سے ان شاء اللہ بردھ کر ہتلائے گا دوسرے کمال علمی کی بہت ی شاخیں ہیں ہرجیسے درخت کی چوٹی ایک بی ہوتی ہے ایسے بی یہاں بھی اوپر کی شاخ ایک بی ہے وہ شاخیں توب اخلاق حیدہ ہیں اور وہ او پر کی شاخ محبت ہے اوروں کا شاخ کمال علمی موتا اس سے ظاہر ہے کہ تمام اخلاق مبادی اعمال متنوعہ بیں سخاوت سے پچھادر کام ہوتے ہیں اور شجاعت سے پچھاد رافعال۔اورمحبت کی شاخ عالی ہونے کی بیدلیل ہے کہتمام اخلاق اس کے خدمتگار اور تابعدار ہیں جس سے محبت ہوتی ہے اس طرف سخادت وشجاعت وعلم وحیا وغضب وفا وغیرہ کا میلان ہوتا ہے۔ بیمنی کیمجوب کے لئے نہ مال سے در گذرنہ جان سے دریغ اس کی میٹھی کروی سب سی جاتی ہیں اوراس کی قدر ومنزلت کے آھے اپنی جان و مال کو تقیر سمجھ کر بوجہ حیا اس کے سامنے آگھ خہیں کی جاتی اس کا دشمن نظر آئے تو آنکھوں میں خون اتر آئے اور اس کا عہد و پیان یاد آئے تو ، جان بر کھیل جائے فرض جد جر کو عبت کارخ ہوتا ہے اُدھری کوتمام اخلاق کی توجہ ہوتی ہے اور کمال محبت کی نشانی ہیے کہاہے محبوب کی بات بھی ہوتی نظر آئی تو مال واسباب پر پشت پا مار، زن وفرزندخويش واقربا وكهريار جهوز كرمقابل ش ايك مويا بزارسر بكف جهاميدإن كارزارش وشمنان محبوب سے دست وگر بال اور دو چار ہوئے۔

اس کے بعد حضرت رسول عربی تالیخ کے زمانہ کے شرک و بدعت اور ابناء روزگار کی شوکت اور ابناء روزگار کی شوکت اور ثرف کو کی گئے تو بول یقین شوکت اور ثرف کور کی گئے تو بول یقین موجا تا ہے کہ الی جان شاری اور وفا داری کسی سے نہیں بن پڑی اُس زمانے کے تفروشرک کی سے

کیفیت تھی کہ شرق سے غرب تک اور جنوب سے شال تک تو حید اور اصل دین کا پہۃ نہ تھا ہندوستان میں تو قدیم سے شرک رہا ہے اور کیوں نہ ہوخود اُن کے اُن بیدوں میں جو اُن کے اعتقاد کے موافق صحیفہ آسانی اور قانون پر دانی ہے شرک کی تعلیم موجود ہے۔

علی هذا القیاس چین کی بھی یہی کیفیت تھی ادھر ترکتان کا یہی حال تھا ان مما لک میں ایک بی حال تھا ان مما لک میں ایک بی تئے میں ایک بی تقادی اور عبادات اجتہادی تھے رہا ایران وہاں آئش پرئی کی گرما گری گرب میں خود بت پرئی تھی یورپ میں علاوہ تحریف دین جس پران کی کتب کی کیفیت اور ان کے علاء کا اقرار شاہد ہے اور جس کے باعث بجائے دین خداوندی ایجاد بندہ یعنی بدعت رائج ہوگئ تھی بوجہ غلبہ شلیث وصلیب پرئی تو حید کا پہتہ نہ تھا مصر وجش کی یہی کیفیت تھی ۔غرض تمام مما لک میں بجائے تو حید شرک اور بجائے دین خداوندی ایجاد بندہ یعنی بدعت کا رواج تھا اُس زمانہ میں جوشن تو حید کا تام لے اور تجدید دین کا کام کرے یوں کہوسارے زمانے کواس نے اپنا زمانہ میں جوشن کی بلکہ موافق مصر عہاں ہے بھا گے تو وہاں پناہ بل جائے گی بلکہ موافق مصر عہاں ہے تھا گھی ویش میں میں امرینہیں کہ یہاں سے بھا گے تو وہاں پناہ بل جائے گی بلکہ موافق مصر عہا

بهركجا كدرسيديم آسان پيداست

أس زمانه مين عرب وعجم برابرنظراً تاتقا (قبله نماص ۲۸،۷۷)

٣٣) نبي كريم مُكَافِينُمُ اورسيد ناصديق اكبررضي الله عند كي محبت مين و وب كر لكهة بين:

آفرین ہمت محمدی کالٹیڈ کو کہ سارا زماندا کی طرف تھا اور وہ تنہا ایک طرف تھے بوجہ تعصب ندہبی جس کے باعث اپنے برگانے سب خون کے پیاسے بن جاتے ہیں جوجو جفائیں اُن پراُن کی قوم نے کیں اُن کوکون نہیں جانتا گر جب اہل وطن سے اُمیدرو برائی ندر ہی تو گھر بار زن وفرز ندخویش واقر با بکوچھوڑ کر بحالت تنہائی وہ اور ان کے یار غار ابو بکر صدیق شمر بکف ہوکر مدینہ شمل آئے اور اپنے چند خشہ حال رفیقوں سے اس بیکسی اور فقر وفاقہ میں مخالفان خداسے اس مقابل ہوئے کہ اُس کی نظیر صفح ہتی میں صورت پذیر نہ ہوئی گرفتل مشہور ہے ہمت کا حای خدا ہے اُن کے استقلال اور اُن کی صد ت نیت اور حسن احوال اور اُن کی اس راست بازی

اورصدق مقالی اوران کی حقانیت اور کمال کامینتیجه بوا که جومقابل بواسی نے مند کی کھائی اور جس نے سر ابھارا وہی سر کے بل گرا۔ جبرت اوروں نے بھی کی پر بیہ جان نثاری کہاں؟ محبت کیش [شایداس کامعنی یہ ہو کہ محبت کے دعو پدارا ور بھی تنے یا کوئی لفظ ہو داللہ اعلم \_راقم ] اور بھی تنے پر بیہ وفا داری کہاں؟اگرکسی نے راہ خدامیں واد شجاعت دی بھی تو نہاںیا خوفناک زیانہ تھا نہ پھراییا متیجہ اس برمتفرع ہوا۔ وہ کون ہے جس کی ہمت کی بدولت تو حید کا بول بالا ہوااور شرق سے غرب تک ایک خدا کی پرشمنش کاشور پر حمیا ہو۔ بیکرشمہ محبت خداوندی اوراعجاز کمال عملی ندتھا تو اور کیا تھا؟اگر آپ مندآ رائے حکومت یا کارفر مائے مال ودولت ہوتے تو پیجمی احمال تھا کہ خوف شوکت یاطمع دولت میں ایک لشکر ظفر پیکر ساتھ ہوگیا ہو گراس بیکسی اور افلاس پر کارنمایاں جس کی نظیر تواریخ سلاطین میں بھی نہیں اور وہ بھی اس کیفیت کے ساتھ کدایے لئے پہھنہیں اِ دھر ہربات میں خداکی عظمت اورتو حيد برنظر ہے اس اخلاص اور مُحبت كاثمره موسكتا تفايات خيرا خلاق كانتيجه بسواييا اخلاص اور محبت اورا یسے اخلاق اور الفت کوئی کسی میں وکھلائے تو سہی شری رامجند راور شری کرش نے بیہ کام کے تھے یا حفرت موسی علیہ السلام یا حفرت عیسی علیہ السلام سے یہ بات بن برای تھی (قبلہ نماص ۸۷،۹۷)

حضرت نے نبی کریم مُنگانی عظمت یوں بیان کی کہ آپ نے انتہائی مشکلات کے باوجود ہرطرف تو حید کا اعلان کر دیا اب جولوگ غیر اللہ ہی سے ہرتتم کی امیدیں لگاتے ہیں ان کو ہرمشکل میں پکارنے کے عادی ہوں ان کو حضرت کی ان باتوں سے خدا جانے اتفاق بھی ہوگا یا نہیں ،

### ٢٢) اس كے بعد فقح مكر ب ني كريم فالفي كار عظمت ثابت كرتے من

اوریہ تو ظاہر بینوں کے انداز نہم کے موافق گفتگوتھی کا ملان فہم کے لئے تو اور بھی ترتی محبت اور اعتقاد محمدی کی گنجائش ہے۔ غرض یہ ہے کہ ایک قتم کے دو کا موں میں تفاوت دوطرح ہوتا ہے۔ تو یہ کہ کہ دوسرا یہ ہے کہ ہے۔ کہ ایک تو یہ کہ ایک تو یہ کہ ایک تو یہ کہ ایک تو یہ کہ کہ دوسرا یہ ہے کہ

ً ہاہم دونوں کے نتیج میں فرق نوعی ہو۔ دوسیہ سالا را گر حفاظت حدود ملک میں جانبازی کریں پر ایک زیاده کامیاب موتوید بهلی صورت ہے اور اگر ایک سردار فقط سرحد کی تفاظت میں دادشجاعت دے اور ایک باوشاہ کے خانماں کو بچائے یا دار الخلافت سے نتیم کے لشکر کو نکال دے تو کو بظاہر باعتبارهجاعت دونوں برابر ہیں پراول تو واقفان حقیقت کے نز دیک اِس شجاعت اور اُس شجاعت مس بھی فرق ہے کیونکہ جس قدر نفیم کو بادشاہ کی گرفتاری میں اہتمام ہوتا ہے اُتنااوروں کی گرفتاری من نہیں ہوتا اور جس قدر دار الخلافت کے تسلط کے وقت خیال استحکام ہوتا ہے اس قدر اور مواقع من نہیں ہوتا اور اس لئے ایسے وقت میں ایسے ویسے شجاعوں سے کام نہیں چلتا۔ دوسرے بیامداد الی ہے جیسے شکار کے پیچھے دوا دو [اس کامعنی ہر طرف دوڑ نا۔سراج اللغات ص٢١] کے. باعث کوئی بادشاہ فکرسے علیحدہ شدت تھنگی سے جان بلب تھااوراس لئے ایک پیالہ پانی کا آدمی سلطنت کے بدلے خریدلیا تھا اور حدود پر جان ناری الی ہے جیسے حالت امن واطمینان میں روزمر ومعمولی تخواہوں پر بہتی یانی مجرا کرتے ہیں جیسے بعد ضرورت ای یانی کے دام کہاں سے کہاں پہنچ؟ ایسے بی بوج ضرورت فتح مکہ کے تو اب کو بھی اوروں کی جان ناری کی نسبت اتنے ہی تفاوت يرجيح كونكه حاصل فتح فركوريه بواكه تجلى كاومجوبيت يعنى خانه كعبه كودشمنان خداك ينبخ ے نکالا اور پھران میں سے بتوں کو نکال باہر کیا اور یہ بعینہ ایسا ہے جبیبا کو کی دارالخلافت سے ننیم کوبا ہرنکال دے ایساسردار بے شک اس کامستحق ہوتا ہے کہ اس کے اسکلے پیچھلے تصوروں سے اس کو بری کردیں (۱) اور عمدہ سے عمدہ عہدہ اور عمدہ سے عمدہ انعام اسکو عطاکریں اور ہمیشہ تفقد

<sup>(</sup>۱) اس سے یہ ہرگز نہ بجھ لیا جائے کہ حضرت نا ٹوتوی نی کریم مُلَّالِیُّۃ کو معصوم نہ مانے تھے آپ نے مباحثوں کے اعد بھی انبیاء کرام کی عصمت کا اعلان کیا ہے قاسم العلوم میں اس موضوع پرمشقل کمتو ب موجود ہے۔ دراصل حضرت نا ٹوتوی سورة الفتح کی ابتدائی آیات سجمانا جا ہے ہیں۔ سمیہ: یا درکھیں کہ مفرت کا اظہار ہمیشہ کوتا ہی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ (باتی اسکھ صفحہ پر)

مربیانداس کے ساتھ کرتے رہیں لین علاوہ خبر گیری ضروری اس کے برے بھلے سے آگاہ کرتے رہیں اور کوئی مختص اس سے برسر پیکار ہوتو خود اس کی مدد کریں اور حاصل ان سب باتوں کا اور خلاصہ ان سب عنایتوں کا وی مجبوبیت ہے۔

یہ بات توعقل تمی پھراُدهر خدا کے کلام کودیکھاتو آیت رانا فقت خنا لک فقت مینیا بی ان چاروں باتوں کا وعدہ پایا اور اس لئے اُس کلام کی حقانیت کا اور این خیال کی رائی کا اور بھی بیتین ہوگیا۔ باقی رہی فضیلت غزوہ بدروہ باین نظر ہے کہ اس قلت اور ذلت کے وقت الی جان شاری دشوار اور بہت دشوار تھی ورنہ باعتبار نتیجہ اس کو فتح کمہے کیا نسبت؟

(ماشیہ صفی گذشتہ) مجمی محض محبت کا تقاضا ہوتا ہے جسے کی شاگر دنے اپنے استادی دعوت کی اپنی ہمت کے مطابق اجھے کھانے تیار کے لیکن آخر میں کہتا ہے کہ ہم سے جوکوتا ہی ہوگئ معاف کردیں۔ اگر استاد کے وفی کوتا ہی جھے سے ہوگئ میں نے کہے کوئی کوتا ہی جھے سے ہوگئ میں نے اسے معاف کردیا اب شاگر دکوخوشی ہوگی۔

ﷺ انہاء کرام قیامت کون اٹی کھ باتوں کو یادکر کے شفاعت کیلے آگے نہ برحیں گے ہمارے نی کا اللہ اس کے آپ شفش کا اعلان کیا ہوا ہے اس لئے آپ شفاعت کریں قرآب شفاعت کیلے آگے برحیں کے چنانی بخاری شریف میں ہے ولک آٹکون مُعتمداً الله کو تحاکم الانہیاء وقد عَفَر الله لک مَا تقلکم مِن مُلَا الله کُلک مَا تقلکم مِن مُلَا الله کُلک مَا تقلکم مِن مُلک وَمَا تَا تَحْدُ الله کُلک مَا تقلکم مِن دَنبِک وَمَا تَا تَحْدُ الله کُلک مَا تقلکم مِن دَنبِک وَمَا تَا تَحْدُ الله کُلک مَا تقلکم مِن دَنبِک وَمَا تَا تَحْدُ الله کُلک مَا تقلکم مِن دَنبِک وَمَا تَا تَحْدُ الله کُلک مَا تقلکم مِن دَنبِک وَمَا تَا تَحْدُ الله کُلک مَا تقلکم مِن دَنبِک وَمَا تَا تُحَدُّونُ الله کُلک مَا تقلکم مِن دَنبِک وَمَا تَا تَحْدُ الله کُلک مَا تقلکم مِن دَنبِک وَمَا تَا تَحْدُ الله کُلک مَا تقلکم مِن دَنبِک وَمَا تَا تَحْدُ الله کُلک مَا تقلکم مِن دَنبِک کُری کُری کا ترجمہ ہوں کیا ہے 'تا کہ الله تہارے سب سے گناہ بخشے تہارے اگوں کا در میارے کہاں اجادی کی ترجمہ کیا کرے گا

القصد کمال عملی کمال محمدی ایسالا ٹانی ہے کہ بجز اہل تعصب اور سوائے جاہلان کم فہم اور
کوئی اس کا منکر نہیں ہوسکتا جب کمال علی اور کمال عملی دونوں میں آپ یکتا نکلے تو پھر آپ خاتم نہ
ہوں گے تو اور کون ہوگا۔ یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ نہ کسی اور کے لئے یہ خطاب آیا اور نہ کسی اور
نے یہ دعوی کیا مگر جب خاتمیت ہے تو جیسے خاتم مرا تب معبود یت مرتبہ مجبوبیت ہے ایسے ہی اس
کے لئے عبد بھی خاتم مرا تب عبدیت وعبودیت چاہئے اس لئے جگل گاہ مجبوبیت آپ ہی کے لئے
مخصوص رہا اور آپ ہی کو اس کے استقبال کا تھم ہوا تا کہ یہ تاخر استقبال دونوں کی خاتمیت پر
دلالت کرے۔ (قبلہ نماص 4 کے ۱۰۰۸)

[دیکھے فتح کہ کے واقعہ کے من میں بھی حضرت نا نوتوی نی کریم مَا اَلْتُنْ کے یکنا ہونے کو اور آپ
کے خاتم ہونے ہی کو ثابت کیا ہے۔لگنا ہے کہ آپ کو اس عقیدہ سے عشق کی حد تک لگا و تھا بہانے
بہانے سے اس کا اظہار کرتے رہتے تھے۔اللہ تعالی ہمیں بھی دین اسلام پر کا مل شرح صدرعطا
کرے۔آمین آ

#### <u>۲۵) اس کے بعد فرماتے ہیں:</u>

بالجملہ بجلی کا محبوبیت کے یہ چندخواص ہیں اول تو وہ وجود اور تقیر میں اول ہودوسرے ویرانی اور بربادی عالم کا اس سے ابتداء ہوتیسرے یہ کہ ارکان جی اس کے ساتھ متعلق ہوں چوہتے یہ کہ خاتم الانبیاء مُلِّ الْمُنْ اُلِمْ اَلَّهُ عَلَیْ مُلُور ہے وہ اللہ یہ چاروں با تیں خانہ کعبہ میں موجود ہیں اور وجہ اللہ یہ خاتم الانبیاء مُلِّ الْمُنْ کے لئے مخصوص رہ سو بحد اللہ یہ چاروں با تیں خانہ کعبہ میں موجود ہیں اور وجہ نظر محبود اور معبود ہے اور دیوار کعبہ فقط مجود الیہ اور شل تا اور دولت شاہی جہت اور سمت اور قبلہ آ داب و نیاز ہے مثل بتان ہندو چین وعرب و آتش ایران خود معبود اور مجود نہیں بہی وجہ ہے کہ اُس طرف کورکوع و بجود کرتے ہیں تو اُس کو استقبال کعبہ کہتے ہیں شل بت پرتی نہیں کہتے اور یہی وجہ ہے کہ وقت استقبال عظمت کعبہ کا خیال تک بھی شرط نہیں چہ جائیکہ مثل بت پرسی نیت پرسیش کعبہ ہوا گر کسی کو حصیان بھی نہ آ یا اور کہا کہ حصیات بھی نہ آ یا اور کہا کہ خیر خدا کا خیال بھی نہ آ یا اور یہی دھیان بھی نہ آ یا دیں کہا ہوتا اور کمال سمجھے کہ غیر خدا کا خیال بھی نہ آ یا اور یہی

وجہ ہے کہ اول سے آخرتک نماز اور جے میں کوئی کلمہ شعر تعظیم کعبنہیں آتا۔ جو ہوتا ہے وہ خداہی کی تعظيم كاكلمه بوتا ہے جیسے بت برستی میں من اولہ الی آخرہ غیر خدا کی تعظیم ہوتی ہےاستقبال كعبه میں ایک لفظ بھی کعبد کی تعظیم کانہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ اداءِ نماز و حج کے لئے دیواروں کا ہونا شرط نہیں اگران عبادتوں میں کعبہ برتی ہوتی تو جیسے وقت بت برتی بتوں کا سامنے ہونا ضرور ہے دیوار کعبد کاسامنے مونا بھی ضرور موتا۔اور یہی وجہ ہے کہ اہل اسلام خاند کعبد کو بیت اللہ کہتے ہیں خودالله ياشريك اللهزمين سجحتے جومثل بت پرتی وقت عبادت الل اسلام کعبه پرتی کا احمال مواور یمی وجہ ہے کہ الل اسلام کعبہ کواہے حق میں مخار نفع وضر زمیں سمجھتے بلکہ حضرت محمر کا النظم کو جواُ دھر کو عبادت كرتے تھے أس سے افضل سمجھتے ہیں اگر اہل اسلام خانہ كعبہ كواپنا معبود سمجھتے تو لا جرم جیسے بت پرست اپنے معبود وں کومختار نفع وضرر اور عابدوں سے افضل سمجھتے ہیں وہ بھی خانہ کعبہ کومختار نفع وضرراوررسول اللَّهُ مَلَا لِيُتِيْمُ سے افضل سمجھتے اور یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کے استقبال میں اول خدا کے تحم كا انتظاره بالرابل اسلام خانه كعبه كومثل بتان مند وعرب مستحق عبادت سجيحة توجيب خداك عبادت میں ان کواور بتوں کی عبادت میں آرز ؤوں کو [ یعنی بت پرستوں کو جوصرف آرز ویا امید کی بنا ہر بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو۔ راقم ایسی کے حکم کا انتظار نہیں ایسے ہی خانہ کعبہ کے استقبال مين بھي ان كوخدا كے حكم كانتظار نه موتا ( قبله نماص ١٠٨٠) ر دیا نندسرتی نے جواعتراض کیا تھا کہ سلمان کعبہ کی عبادت کرتے ہیں اس کا جواب یہ بھی تھا کہ

[دیا ندس تی نے جواعتراض کیا تھا کہ سلمان کعبہی عبادت کرتے ہیں اس کا جواب یہ بھی تھا کہ ہمیں اس گھری عبادت کا تھم ہے سورۃ قریش ہیں فرمایا فلینعبد و ہمیں اس گھری عبادت کا تھم ہے سورۃ قریش ہیں فرمایا فلینعبد و رکب کے عبادت کریں''۔ حضرت نا نوتو گئے نے متعدد جوابات دیئے گرجیرت یہ ہے کہ سائل نے نہ نبوت کی بابت سوال کیا تھا نہ تم نبوت کا بوچھا تھا گر حضرت نا نوتو گئے یہاں بھی ختم نبوت کو مبر ہمن کر گئے ۔ عقیدہ ختم نبوت پر کام تو بہت سوں نے کیا گرکم از کم اس عاجز کے ناقص مطالعہ ہیں ختم نبوت کا اس قسم کا کوئی مبلغ نبیں گزراا گرکسی اور کے علم ہیں ہوتو با حوالہ اطلاع دے کرشکر ہیکا موقع مرحمت فرمائے ]

٣١) حفرت ايك جكفرماتين:

موافق اعتقادال اسلام حقيقت محمري حقيقت كعبه افضل إ قبله نماص ٨١)

٧٧) ايك جكه حفرت لكيت بن:

حسب روایت قرآنی حضرت آ دم علیه السلام مبحود ملائکه اور بیسف علیه السلام اپن بھائیوں اور ماں باپ کے مبحود مگر موافق اعتقادائل اسلام اور بمقتصائے دعوی خاتمیت حضرت مجمر مَا النظمان دونوں سے افضل ( قبلہ نماص ۸۱ )

#### ۲۸) ایک اور جگراتے بن:

ابباوجو وافعنلیت رسول الله ما الله من الله من الله الله من ال

[بیعبارتیں بھی نی مُلَا لِیُمُنَا کِی اَضْل واعلیٰ اور آخری نبی ہونے کے عقیدہ میں صرت ہیں کوئی ابہام نہیں ہے حقیقت کعبداور حقیقت محمدی کا حرید بیان قبلہ نماص ۹۱ میں حضرت نے ذکر کیاہے]

### <u>٣٩) ايك اورمقام رِفرمات بن</u>

مصداق عبد کال پہلے معلوم ہوچکا ہے کہ وہ ذات حمیدہ صفات <u>حضرت خاتم کنہین</u> مُرالین ہے اوراس لئے اس بات کاتشلیم کرنالا بدی[ضروری] ہے کہ حقیقت کعبہ پرتو حقیقت محمدی ہے اوراس وجہ سے اعتقاد انضلیت حقیقت محمدی مُرالین کا اُلین کے بست حقیقت کعبہ ضروری ہے ( قبلہ نما

ص ۱۹ سطرآ خروص ۹۲)

[بيعبارتين بھي ني تَا الله الم الله الله اعلى مونے ميں صرح ميں كوئى ابهام نہيں ہے]

### ٥٠) ايك جكرفرمايا:

اب یہ بات باتی ری کہ حضرت خاتم انبین مال فیل اوجود یک سب کے علوم کے منبع اور خطاب علم کے منبع اور خطاب علم ملک ما لم قسکن تعلم و کان فضل الله علیك عظیما کے خاطب ہیں مبود کے بیسے خطاب علم میں کوئی ہم پایہ خاتم میں ایسے کوں نہ ہوئے جیسے ختیق متعلق خاتم میں سے یہ معلوم ہوا تھا کہ علم میں کوئی ہم پایہ خاتم میں کوئی فخص ہی آیت و تعلق میں کوئی تھا کہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس دولت میں کوئی فخص آپ کا ہم پارٹیس الخ (قبلہ نماص ۱۰۰)

[ حضرت آ دم مجود ملائکہ بنے نبی کریم کالٹیجا مبود نہ بنے اس کا جواب تو آپ قبلہ نما میں دیکھیں اس عبارت میں بھی حضرت نا نوتو ئ نے رسول اللّٰدَ کالٹیجا کی عظمت اور خاتم بیت کا اعلان کیا ہے ]

#### <u>۱۵) ایک جگرایا:</u>

حضرت محمر عمر فی مقاطع اور سوا اُن کے اور اکا ہر میں اگر فرق ہے تو ایسا ہے جیسے محبوب شاہی اور خدام باوشاہی میں ہوا کرتا ہے ہمال جیسے خدام کوخیال ہمسری محبوب نہیں ہوا کرتا ایسے ہی ہمقا بلہ رسول اللہ مقاطع آگر انبیاء گذشتہ بھی ہوتے تو ان کو ہوں مساوات نہ ہوتی چہ جائیکہ مطیعان امتیان مطیعان کم مرتبہ۔ اور ہوتو کیوکر ہوتمر وکواکب کو بھی کہیں خیال ہمسری آفاب عالمتاب ہوسکتا ہے؟ سوائے حضرت خاتم جو کوئی ہے ملائکہ ہو یا جنات یا بی آدم ہو یا سواان کے اور تخلوقات سب کے سب کمالات علمی و مملی میں درد یوز و گردید دولت احمدی مقاطع آپی چنا نچہ پہلے اور تخلوقات سب کے سب کمالات علمی و مملی میں درد یوز و گردید دولت احمدی مقاطع آپی چنا نچہ پہلے و مض کر چکا ہوں۔ (قبلہ نماص ۱۰۱)

#### ۵۲) ایک جگرایا:

ججی اول منبع جملہ صفات کمال اور مبدأ مبادی جمال وجلال ہے اور جھزت خاتم علیہ السلام اس ججل کے حق میں بمنزلہ قالب سرا پامطابق ہیں۔۔۔۔اس کئے ملائکہ ہوں یا جنات، بنی آدم ہوں یا حیوانات کمال علمی عملی میں ایسی طرح حضرت خاتم مُلافق کے دست محر ہوں مے (۱) جیے قمر وکواکب دست گرآ فمآب۔اوراس لئے قمر وکواکب میں بوجہ اشتراک دست مگری اگر باہم نزاع وخلاف ہوتو ہو مرآ فاب کے ساتھ کی کوخیال مجال ہمسری نہیں مریہ ہےتو چھرا ہے ہی سوائے خاتم اوروں میں اگر بوجہ خیال خواجہ تاشی (۲) نزاع وخلاف ہوتو ہومگر حضرت خاتم منالین کے ساتھ کسی کومجال ہمسری نہیں ہوسکتا اور اس لیے نہ کسی کوزیر کرنے کی حاجت جوارشاد سجدہ کی نوبت آئے اور نہ وہم خفائی جواظہار واعلان کیلئے امراداء آ داب خلافت کی ضرورت ہو۔ الغرض أدهرتو ايجاب آداب خلافت كى ضرورت ندس اور إدهر كمال عبوديت كى وجدس يرتشابه ظا ہری عبدومعبود حضرت خاتم علیه السلام کو پسندند آیاس لئے نداد هرسے امت کے نام پروانداداء سجده خلافت آیا اور ندادهرے آپ نے سجد و خلافت کو پیند فر مایا (قبله نماص ۱۰۲،۱۰۱) [ واقعی آپ کو بحد هٔ خلافت کی ضرورت نہیں آپ کی رسالت کا اعلان اذان کے ذریعے ہی و کیم لیس پوری دنیامیں ہرونت ہور ہاہے کوئی محض اپنے لئے اذان نہلا سکا۔اگر مرزائی صرف اذان پر ہی غور کرلیں تو مجھی مرزا قادیانی کو نبی نہ کہیں \_غرض ان دونوںعبارتوں میں بھی رسول اللّٰه مَاللّٰظِ کی خاتمیت کااعلان موجود ہے ]

ہوا۔ایک دوسرے سے سبقت کرنا]

<sup>(</sup>۱) الله تعالی نے انسان کوالله کی عبادت کیلئے پیدا کیااور عبادت کا طریقہ حضرات انبیاء کرام نے بتایا اور نبی کریم مال فیلئے نبی الله انبیاء جی آگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو دیگر انبیاء بھی پیدا نہ کئے جاتے انبیاء نہ ہوتے تو انسان کو پیدا کرنا بیان کا کتات کواللہ نے انسان کیلئے پیدا کیا۔ حاصل یہ کہ اگر نبی کریم مال فی کہ تاج ہیں۔ ورندان کا خالق مالک رازق حاجت روامشکل کشافریا درس اللہ بی ہے۔

(۲) [خواجہ تاش کا معنی: ایک مالک کے کئی غلام۔ سراج اللغات میں ۱۵۸۔ تو خواجہ تاثی کا معنی

#### ۵۳) <u>ایک جگه فرماتے بین:</u>

جہاں کہیں اس تتم کے سجدہ کی نوبت آئی وہ فقط اِس بناء پرتھا کہ سجدہ خلافت سجدہ عبادت نہیں جوشرک حقیقی ہواوراُ دھراتی دوراند لیثی نہتی جنتی نصیب <u>حضرت خاتم مُلاَنْتُمْ</u> ہوئی اور نہوہ کمال عبودیت تھاجو <u>حضرت خاتم مُلاَنْتِمْ</u> میں تھا (قبلہ نماص۱۰۲)

[اسعبارت میں بھی حضرت تا نوتو گ نے برطاعقیدہ ختم نبوت کا ظہار کیا ہے]

#### ۵۲) قبله نمائے آخریس فرماتے ہیں:

اب من شرخداوندى دل وجان ساداكرتا بول كه محصد روسياه سرايا كناه تا نبجار بداطوار پرخداوند عالم نے بيفضل فرمايا كه ميرى عقل تارسا ان مضامين بلندتك بَنِي بطفيل حضرت خاتم النهين مَا الله عَلَى من كَالْمَ الله والله والل

[بیعبارتیں بھی نی مُنَافِیْنَ کے افعال واعلی اور آخری نبی ہونے میں صرح ہیں کوئی ابہام نہیں ہے۔
اس عبارت میں حضرت بیفر مارہ ہیں کہ ان عالیشان مضامین کا سبب عقیدہ ختم نبوت ہی ہے
کیونکہ اگر بعد میں کسی نئے نبی کے آنے کاعقیدہ ہوتا تو اس کا توسل مناسب تھا جیسا کہ یہودی
نبی کریم مُنافِیْنَ کی آمہ سے پہلے آپ کے توسل سے دعا کیا کرتے تھے (دیکھے سورة البقرة آیت
میر کیم مُنافِیْنَ کی آمہ سے پہلے آپ کے توسل سے دعا کیا کرتے تھے (دیکھے سورة البقرة آیت
میر کیم کے تحت تفییر الجلالین ص ۱۹ تفییر ابن کثیر ج اس کا الغرض توسل میں آپ مُنافِیْنَ کا ذکر
اس کی دلیل ہے حضرت نبی کریم کافیٹن کے بعد کسی نئے نبی کی کے قائل نہ تھے ]

**ተ** 

## ﴿ قبله نما كے متر وكداوراق سے حوالہ جات ﴾

مولانا نورالحن راشدكا ندهلوي لكصة بير-

"اوراق زائد قبله نمامصنفه جناب مولا نامحمر قاسم صاحب كهاز رساله نذكوره جدا فرموده اند"

اوراس رسالہ میں جو بحث ہے وہ بیت اللہ کے قبلہ ہونے اور متعلقہ موضوع پر ہے جس کوان صفحات میں درج الفاظ ہمی پوری طرح واضح کررہے ہیں لکھاہے کہ:

[اس عبارت میں دوجگہ نی کریم مالطینی کوخاتم لکھا ہے خط کشیدہ عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ خاتم سے مراد آخری نبی ہی ہے دیکھئے حضرات کے خطوط میں ، بیانات میں کتب ورسائل میں مطبوعہ اور غیر مطبوعہ بی نبیں جوتح ریات متر و کہ میں ان میں بھی نبی کریم خالطین کے آخری نبی ہونے کا ذکر جس قدر صراحت سے پاپایا جاتا ہے شاید ہی کسی اور عالم کی تحریروں میں اس طرح ہو۔]

\*\*\*

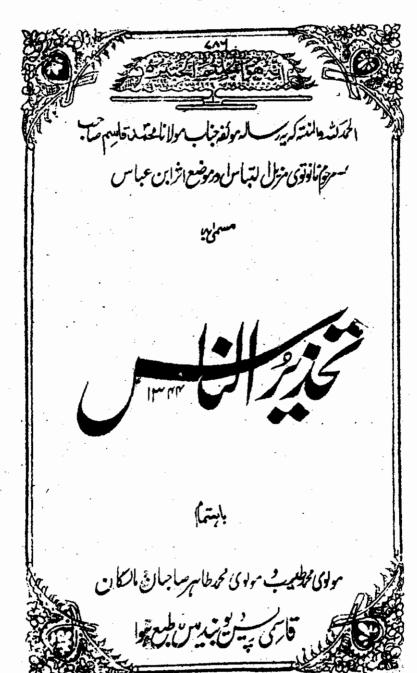

# ﴿ تحذیرالناس کاسب تالیف ﴾

ارشادِ بارى تعالى ب:

اللّه الّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ وَيَتَنَوَّلُ الْأَمُو بَيْنَهُنَّ وَسُورة الطلاق آيت بَمِرًا الهُرَجمة الله وي بهر في سات آسان بيدا كاورزميني بحى اتى بى ، ان يش عم نازل بواكرتا ب حضرت ابن عباس رضى الله عنها سے اس آيت كى تفيير يوں مروى ب: سَبْعَ اَرْضِيْنَ فِلْي تُحَلِّ اَرْضِ اذَمْ كَاذَمِكُمْ وَنُوحْ كَنُوجِكُمْ وَالْمُوعَةَدِهُمُ وَالْمُوعَةَدِهُمُ وَالْمُوعِيْنَ وَلِي اللهُ عَلَيْهِمُ وَالْمُوعِيْنَ وَلِي اللهُ كَالْمُوعِيْنَ وَمِي اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِمُ اَجْمَعِيْنَ اس مِن كَامْمِومُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِمُ الْجُمَعِيْنَ اس مِن عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِمُ الْجُمَعِيْنَ اس مِن عَلَى اللهُ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِمُ الْجُمَعِيْنَ اس مِدي كَامْمِومُ عَلَى اللهُ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِمُ الْجُمَعِيْنَ اس مِدي كامْمِومُ عَلَى اللهُ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِمُ الْجُمَعِيْنَ اس مِدي كام في اللهُ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِمُ الْجُمَعِيْنَ اس مِدي كام في كام مَن اللهُ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِمُ الْجُمَعِيْنَ اس مِدي كام في ما مِن اللهُ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِمُ الْجُمَعِيْنَ اس مِدي كام في ما اللهُ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِمُ الْجُمَعِيْنَ اللهُ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِمُ الْجُمَعِيْنَ اس مِدي كام في ما في اللهُ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِمُ الْجُمَعِيْنَ اللهُ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِمُ الْجُمَعِيْنَ اس مدي كام في ما في اللهُ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِمُ الْجُمَعِيْنَ اللهُ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِمُ الْجُمَعِيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِمُ اللهُ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ابا گراس حدیث کولیا جائے قوضم نبوت کا انکار نظر آتا ہے اور اگراس روایت کا انکار
کیا جائے تو اس زمانے ہیں جو مشکرین حدیث پیدا ہوئے تھے ان کو تقویت ملتی ہے وہ کہیں گے نہ
احایث کا اعتبار ہے نہ محدثین کھی قصعیف کا۔اس روایت کے بارے ہیں حضرت نا نوتو گئے ہے
پوچھا گیا حضرت نے ایسا جو اب دیا کہ محدثین پر بھی اعتماد بحال رہا درعقیدہ ختم نبوت کے بھی
معارض نہ ہو۔ حضرت کے جو اب کا خلاصہ بیہ ہے کہ خاتمیت کی تین قسمیں ہیں رہی ، زمانی
اور مکانی ۔ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تین طرح کی خاتمیت عطافر مائی۔خاتمیت
رہی تو اس طرح کہ آپ کا مرتبہ سب سے اعلی ہے نہ کوئی آپ سے اعلی ہے اور نہ کوئی آپ کے بعد تو کہا آپ
برابر۔خاتمیت زمانی اس طرح کہ آپ کا زمانہ سب انبیاء کے بعد ہے آپ کے بعد تو کہا آپ
کے زمانے ہیں بھی کوئی اور نہی نہیں۔اور مکانی اس طرح کہ آخضرت کا ایکٹی کے در مین پر بھیجا گیا

ووز مین باقی زمینوں سے اعلیٰ ہے۔

مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے اس اثر کے مطابق دوسری زمینوں میں اگر انبیاء ہوں ادر ہرز مین میں ان کا کوئی خاتم ہوتو نہ دہ ہمارے نی تالیق کے مرتبہ کو پا کسیں اور نہ آپ کے بعد ہوئے۔ انبیاء کرام کے خاتم مطلق ہمارے نی تالیق کی میں اور نہ آپ کے بعد ہوئے۔ انبیاء کرام کے خاتم مطلق ہمارے نی تالیق کی ہیں حضرت کی اس تحقیق کے مطابق سورة المطلاق کی بیدآ بت کر بمہ بھی ختم نبوت کی دلیل بنتی ہے۔ اس آیت کی حرید بحث ان شاء اللہ کتاب 'نبی الله نبیناء علی ہے۔ اس آیت کی حرید بحث ان شاء اللہ کتاب 'نبی الله نبیناء علی ہے۔ اس آیت کی حرید بحث ان شاء اللہ کتاب 'نبی الله نبیناء علیہ ہے۔ اس آیت کی حرید بحث ان شاء اللہ کتاب 'نبی الله نبیناء علیہ ہے۔

مفسر قرآن حفرت مولانا صوفی عبدالحمید صاحب سواتی رحمه الله تعالی تحذیر الناس کا تعارف کرواتے ہوئے ککھتے ہیں۔

یخفرسارسالہ حضرت نا نوتو کی کا ایک معرکۃ الآراءاورعلمی رسالہ ہے ایک استفتاء کے جواب میں حضرت نے تحریفر مایا ہے رسالہ اپنے استدلال اورعلمی نکات کی دفت کی وجہ سے مشکل ہے بعض لوگوں نے کم نہی یا اپنی شقاوت کی وجہ سے عبارتوں میں قطع و برید و تقدیم و تا خیر کر کے پچھ کا پچھ بنا کر حضرت نا نوتو کی پچھٹے ربازی بھی کی ہے دراصل رسالہ میں حضرت نے آیت ختم نبوت کی کہ میں استان المجھٹی کی الیمی عالی تحقیق فرمائی ہے جس کی مثال علمی لٹریچ میں نہیں مل سکتی ختم نبوت زمانی مکانی اور د تی برطرح حضور نبی کریم کا پیمی شامل ہے۔ (مقدمہ اجو ہار بعین ص ۲۷) کا کھنوی اور دیگر علاء کرام کی تصویب و تقدیق بھی شامل ہے۔ (مقدمہ اجو ہار بعین ص ۲۷)

# ﴿ تحذيرالناس بركهاورابحاث ﴾

راقم الحروف نے آیات ختم نبوت میں تحذیر الناس کی عبارات پر بھی لکھا ہے ذیل میں اس کتاب سے ضروری ہاتوں پراکتفا کیا جاتا ہے۔واللہ الموفق

اعتراض:

مرزائی کہتے ہیں کہ بانی دار العلوم دیو بند حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتو ی نی مالیکا کے

بعد نے نی کے آنے کا جائز مانے تھے مولانا نے تخذیرالناس ۱۸ میں لکھا ہے۔
"بالفرض اگر بعد زمانہ نبوی مالین کا بھی کوئی نی پیدا ہوتو خاتمیت محمدی میں کچھے
فرق نبیں آئے گا "(بحوالہ احمدیت پراعتر اضات کے جوابات ص۱۰)

جواب: حفرت نانوتو ک کی عقید و ختم نبوت کے بارے میں خدمات آپ کے سامنے ہیں ان حقائق کے ہوتے ہوئے حضرت کو محکر ختم نبوت کہنا کیا کسی عاقل کا کام ہوسکتا ہے؟

مرزائیوں نے ناکھل عبارت کو پیش کردیا ہے کھل عبارت اس لئے پیش نہ کی کہ اس میں مرزائیوں کارد پایاجا تا ہے۔ جن لوگوں نے بھی تحذیرالناس کو فور سے پڑھا آئیں مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ حضرت نا نوتو گئ نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں اور جو آپ کا ٹیٹی کو آخری نبی نہ مانے اس کو کا فرکتے ہیں چنا نچہ بر بلوی کمتب فکر کے متاز عالم دین مولا نا احمد سعید کاظی کھے گئے کہ ہمیں نا نوتو می صاحب سے یہ فکو ہنیں کہ انہوں نے رسول اللہ مکا فیٹی کہا تے تاخر زمانی کو تعلیم نبیت کی انہوں نے رسول اللہ مکا فیٹی کے تاخر زمانی کو تعلیم نبیت کی انہوں نے رسول اللہ مکا فیٹی کے بعد مدی نبوت کی تکذیب و تکھیم نہیں کہا یہ یہ سب کچھ کیا۔ (مقالات کاظمین ۲۵سے ۱۵)

اس لئے جس نے حضرت نا نوتوی کومنکرختم نبوت کہایا تو عدم تحقیق کی بنا پراس نے سہ بات کہددی اور یاعوام کودھوکہ دینے کیلئے یا ان سے مالی مفادات حاصل کرنے کیلئے ایسا کیا۔
سوال: اس کی کیا دلیل ہے کہ حضرت نا نوتوی نے تحذیر الناس میں بھی نبی کریم تالین کا اور خری نبی تک کی میں کا ایکٹر کی اور خری نبی تک کھا ہے۔

جواب: جب تحذير الناس كى بابت سوالات موئ تواكي موقع برحضرت فرمايا:

قضیہ (مراد جملہ) '' مُحَمَّدٌ خَاتَمُ النّبِینَ ''مِن میرے زد یک بھی خاتم کامفہوم آو وہی ہے جواوروں کے نزد یک ہے[کہ محمِظُ اُلِیَّا آخری نی ہیں۔راقم] پر بناء خاتمیت موصوفیة بالذات پر[یعن اصل نی ہونے پر۔راقم] ہے جس کا مصداق ذات محمدی کا اُلیُّا اُلمُرا مناظرہ عجیبہ ص۱۳۳) معلوم ہوا کہ مُحمد خاتم النبیتین کامنی معرت نا نوتو یہ می بناتے ہیں کہ معرت معلوم ہوا کہ مُحمد خاتم النبیتین کامنی معرت نا نوتو یہ می بناتے ہیں کہ معرت میں النبول نے اس کی علت بیان کردی کہ آپ کو آخریں اس لئے بھیجا گیا کہ آپ سب سے اعلی نی ہیں۔ تو عام لوگ ختم نبوت سے مرف یہ بھے ہیں کہ نی کریم تا النظام کے کریم تا ہے۔ آخری نی ہونے میں کہ معرت نا دوقوی فرماتے ہیں کہ ختم نبوت سے نی کریم تا النظام کے انہوں نی ہونے میں ہونے میں ہونے میں تھرا ہے کا اعلی واقعنل نی ہونا بھی مجھ آتا ہے۔

علاوہ ازیں تحذیر الناس سے حضرت نا نوتوئ کی ایک عبارت'' آیات فتم نبوت' سفحہ ۱۹۰۳۸ میں سورۃ البقرۃ کی دلیل نمبرا۲ کے تحت ہم ذکر کر بچے ہیں جس میں حضرت نا نوتو گ نے نہی کر یم تالی الم الم کے آخری نبی ہونے وعقی نوتی دلائل سے مدلل کیا ہے آپ فرماتے ہیں۔

اگررسول الله کالی کا دنی اوسط ش رکھے تو انبیا و متاخرین کا دین اگر خالف دین محمد کر بہوتا تو اعلی کا ادنی سے منسوخ ہونالا زم آتا۔ حالا تکہ خود فرماتے ہیں ﴿ مَالَنْسَخُ مِنْ آیَةٍ أَوْ لَنْسِهَا لَآتِ بِنَحَیْدٍ مِنْهَا آوْ مِقْلِهَا ﴾ ادر کیوں نہ ہوتا و صطاودین مجملہ رحمت ندر ہے آثار خضب میں سے ہوجاوے ہاں اگریہ بات متصور ہوتی کہ اعلی درجہ کے علم مے علم مادنی درجہ کے علم میں اور آڈوی ہوتے ہیں تو مضا کہ بھی نہ تھا پر سب جانے ہیں کہ کی عالم کا درجہ کے علم میں موقوف ہے ہیں تو مضا کہ بھی نہ تھا پر سب جانے ہیں کہ کی عالم کا عالی مرتبہ ہوتا مراتب علوم پر موقوف ہے ہیں تو وہ می نہیں۔

اورانبیا و متاخرین کادین اگر خانف ند بوتا توید بات ضرور ہے کہ انبیا و متاخرین پروتی آتی اورا فاضد علوم کیا جاتا ور ند نبوت کے چرکیا معنی؟ مواس صورت میں اگر وہی علوم جھری ہوتے تو بحد وعد و محکم ہوائی الدی نو کو گانا الدی نو گانا الدی نو گانا کہ کہ خوطون کی کے جو بہ نبست اس کتاب کے جس کو قرآن کے اور بھیا دت آیة ہو کو کؤ گانا عکید کا المحت بیتانا کر گیل شیء کی جامح العلوم ہے کیا ضرورت تھی؟ اور اگر علوم انبیا و متاخرین علوم جھری کے علاوہ ہوتے تو اس کتاب کا تیت انسان کیا ہے۔ کیا ضرورت تھی؟ اور اگر علوم انبیا و متاخرین علوم جھری کے علاوہ ہوتے تو اس کتاب کا تیت انسان کیا ہے۔ کیا تو کہ کہ لیا ہوجاتا ۔ بالجملہ ایسے نبی جامع العلوم کو ایسی تی کتاب جامع چاہئے تھی تا کہ علوم مراتب نبوت جو لا جرم علوم راتب نبوت جو لا جرم علوم راتب علی ہے چتا نچے معروض ہوچکا میسر آئے ور ندید علوم راتب نبوت

بِ شک ایک قول دروغ اور حکایت فلط ہوتی ایسے بی ختم نبوت بمعنی معروض کو تاخرز مائی لازم ہے (تحذیرالناس طبع جدیدص ۵۳۲۵۲ صطر۳)

خط کشیدہ عبارت میں ختم نبوت بمعنی معروض کا مطلب ہے وہ ختم نبوت جو میں نے عرض کی اس سے مراد خاتمیت رہی ہے جس کو حضرت نا نوتو گئے نے پچپلی عبارت میں ذکر کیا ہے حضرت کی اس عبارت کا مطلب ہیہ جوسب سے اعلی نبی ہوگاعقلی طور پر بھی اس کوسب انبیاء کے بعد بی آنا ہوگا۔ عقلی دلیل وہی جو فدکورہ بالاعبارت میں ذکر کی ہے اور بید لیل جیسا کہ آپ نے دیکھا تھی نہیں بلکہ قرآن پاک کی نصوص قطعیہ سے ماخوذ ہے۔ حضرت نا نوتو گئے اس استدلال کی آسان لفظوں میں وضاحت'' آیات ختم نبوت' ص ۸۸ میں ملاحظہ کریں اس جگہ آپ اب حضرت کے استدلال کو جدول میں ملاحظہ فرمائیں۔

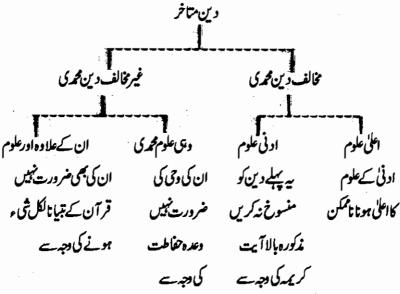

سوال: بیات توسیحه آمی که حضرت نا نوتوی کے نداسلام میں شیداورنداس میں کہ وہ حضرت نی کریم طالع کی است میں کہ وہ حضرت نی کریم طالع کی کہ است میں کہ وہ کمل عبارت بیش کی وہ کمل عبارت کی ہے؟

جواب تخ برالناس م ١٨ كى عبارت يول بـ

" بال اگرخاتمیت به معنی اتصاف ذاتی بوصفِ نبوت کیجے جیسااس پیجدال نے عرض کیا تو پھرسوا نے رسول اللہ سلم اللہ علیہ وسلم اور کسی کوافراد مقصود بالخلق بیں ہے مماثل نی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہ سکتے بلکہ اس صورت بیس فقط انبیاء کے افراد خارجی بی پرآپ کی افضیات ثابت بہوجائے گی۔ بلکہ اگر بالفرض بعدز ماند نبوی صلی اللہ شہوگی افراد مقدرہ پرآپ کی فضیلت ثابت ہوجائے گی۔ بلکہ اگر بالفرض بعدز ماند نبوی صلی اللہ علم وسلم بھی کوئی نی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی بیس کچھ فرق نبیس آئے گا۔ چہ جائیکہ آپ کے معاصر کسی اور زبین بیس یا فرض سیجئے اس زبین بیس کوئی اور نبی تجویز کیا جائے (تحذیر الناس معاصر کسی اور زبین بیس یا فرض سیجئے اس زبین بیس کوئی اور نبی تجویز کیا جائے (تحذیر الناس معاصر کسی اور ذبی کی جائیکہ اسی میں اس ۱۵ میں مولانا کی ایک ایس عبارت میں ۱۸ میں اس طرح ہے۔

غرض اختنام اگر ہایں معنی تجویز کیا جائے جو میں نے عرض کیا تو آپ کا خاتم ہونا انبیاء گزشتہ کی نسبت خاص نہیں ہوگا بلکہ اگر بالفرض آپ کے زیانے میں بھی کہیں اور نی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور ہاتی رہتا ہے (تحذیرالناس ص۱۳)۔

مرزائی گوریلے کی کاروائی دیکھیں کہاس نے صرف خط کشیدہ الفاظ کو پیش کر کے مولا تا کوختم نبوت کا مکر کہددیا۔

سوال: اس میں کیا حرج ہے آخر جوالفاط دیتے ہیں وہ محی تو مولا تا تی کے ہیں؟

جواب: بسا اوقات صرف ایک لفظ کے کم کرنے سے بچی بات جموثی ہوجاتی ہے اور ان

عبارتوں میں نصف ہے کہیں زائد الفاظ کرائے ہوئے ہیں۔اس لئے معنی بالکل بدل کمیا۔

مثال: اسمرزائی گوریلے نے ناکمل عبارت پیش کر کے دھوکہ دیاہے بہتوا سے جیسے کوئی پڑھے وکھ نے کھنے السلمواتِ والکارض وکا بہتھ کا اور " لاعِینْ "کوچھوڑ دے اور کے کہا نشدتعالی فرماتا ہے کہ بیس زمین آسان کا خالق نہیں ہوں (سورة الدخان آیت نمبر ۲۷) جبکہ

پوری آیت کا ترجمہ بیہے نام

"اورہم نے آسانوں کواورز مین کواور جوان کے درمیان ہے کھیل کیلیے پیدائیس کیا"

دیکما آپ نے ایک لفظ کے حذف کرنے سے دونوں عبارتوں میں زمین آسان کا فرق ہوگیا۔ پوری عبارت صدق اور ناکمل کذب۔ پوری عبارت عین ایمان اور ناکمل عین کفر

ایسے بی مولاتا کی بوری عبارت عین صدق وایمان ہے جبکہ بینا کھل عبارت خالص کذب و كفر ہے۔مولاتا کى عبارتوں برغوركريں۔

تحذیرالناس ۱۸ کی عبارت کے بی ھے ہیں

- ا) " ' ' ہاں اگر خاتمیت بہ معنی اقصاف ذاتی بوصف نبوت کیجئے جیبا کہ اس ہمچیداں نے عرض کیا۔
- ۲) تو پرسوائے رسول الله صلى الله عليه وسلم اور كى كوا فراد مقصود بالحلق بيس ميماثل نبى صلى الله على الله على م صلى الله عليه وسلم نبيس كه سكته \_
- ۳) بلکهاس صورت میں فقط انبیاء کے افراد خارتی بی پر آپ کی <u>افضیات</u> ثابت نہ ہوگی افراد مقدرہ پر آپ ک<u>ی افضیات</u> ثابت ہوجائے گی۔
- ۳) بلکه اگر بالفرض بعد زمانه نبوی صلی الله علیه وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پچوفرق نبیس آئے گا۔ چہ جائیکہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یافرض کیجئے اس زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے (تحذیر الناس ص ۲۸)

بېلاحدىشرط بدوسراحد جزاب تيسر سادر چوتے حدجزا پرمعطوف ب\_

مرزائی نے ص ۲۸ کی عبارت سے شرط بھی غائب کردی اور جزابھی بلکداس کے بعدایک معطوف کو بھی غائب کردیا اور صرف دوسرے معطوف کے بچھ ھے کو ذکر کرے شور کردیا کہ مولاناختم نبوت کے قائل نبیں۔

تحذیرالناس مساما کی عبارت کے درج ذیل مصے ہیں۔

ا) فرض افتام اگر بایس من تجویز کیاجائے جویس نے عرض کیا۔

- ٢) لوآپ كاخاتم بونا نبيا مرزشته كي نسبت خاص نبيل بوكار
- ۳) بلکداگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔

پہلاحمہ شرط ہدوسراحمہ جزائے تیسراحمہ جزار معطوف ہے۔ اس عبارت سے شرط وجزا کو غائب کر کے صرف معطوف کو ذکر کر کے مولانا کی طرف نبست کردیے ہیں کہ آپ نی کا گھڑا کے بعد کسی اور نبی کے آنے کے قائل ہیں حالانکہ جملہ شرطیہ سے شرط یا جزا کو حذف کردیں تو باتی الفاظ جملہ نہیں بنا کرتے (قطبی ص ۱۸ شرح این عقیل ج اص ۱۹، التمریح علی التوضیح جام ۲۷) جس عبارت سے جملہ بی نہیں سے اس کوکسی کا عقیدہ کیے کہا جائے؟ الی عبارت کی وجہ سے کسی پرکیافتو کی لگاؤ گے؟

سوال: انبیاء کے افراد خارجی اور افراد مقدرہ سے کیا مراد ہے؟

جواب؛ افراد خارجی سے مراد وہ حضرات جن کو اللہ تعالی نے شرف نبوت عطا فرمایا جن کو نی ماننا ہم پرضروری ہے اور افراد مقدرہ سے مراد وہ جن کو نی فرض کیا جائے جیسے ایک روایت میں ہے' لُو گان ہمٹیدی نیٹی لگان عُمر اُن الْعَظّابِ '''' آگر میر سے بعد کوئی نی ہوتا تو عمر بن خطاب نی ہوت' حضرت ملاعلی قاری اس کے بارے میں فرماتے ہیں" کسو صسار عُمسر رُ نیک کی می اللہ کان مِن آفیا عِلم عَلَیْدِ السّلام " (موضوعات بیرس ۵۸)" آگر حضرت عربی ہوتے تو نی کریم تا اللہ کا اللہ علیہ السّلام " (موضوعات بیرس ۵۸)" اگر حضرت عربی ہوتے تو فرض کرے نی کریم تا اللہ تعالی نے ان کو نی

#### خلاصه بحث:

مولانا کی عبارت کا مطلب بیہ کہ اگر نی کریم تالی آکو تینی الانیکاء مانا جائے واس سے بیلازم آئے گا کہ اگر بالفرض نی منافق کے بعد کوئی نی آئے تودہ آپ کے مرجے کونہ پاسکے گا۔ مولانا کی پوری عبارت کے میچ ہونے کی ایک دلیل تو یکی کافی ہے کہ مرزائی نے اس کو پورا پیش نہ کیا کوئی تو وجہ ہے کہ مرزائی نے شرط کو ذکر نہ کیا اسے پتہ تھا کہ اگر میں پوری عبارت کھودوں تو میرامقصد حاصل نہ ہوگا۔

دوسری دلیل بیہ کم مفحہ ۲۸ کی عبارت کے تیسرے جزیمی دومرتبدافضیات کا لفظ موجود ہاور جوحصہ بیمرزائی ذکر کرتے ہیں اس میں خاتمیت سے بی افضلیت یعنی سب سے اعلی ہونائی مراد ہے۔

عبارت کا تیسراجز درج ذیل ہے

بلکهاس صورت می فقط انبیاء کے افرادِ خارجی ہی پرآپ کی افضیلت ثابت نہ ہوگی افرادِ مقدرہ پرآپ کی افضیلت ثابت ہوجائے گی۔

سوال: جب مرزائی اس عبارت کوپیش کریں تو ہم ان کو کیسے پکڑیں؟

جواب: اگر مرزائی اس عبارت کو پیش کریں تو اس سے بیسوالات کرو۔

ا كياتونے تحذير الناس كود يكھاہ؟

٢ \_ كيا توني اس كو بوراير ها ب

۳ کیاتخذیرالناس پرمصنف کی زندگی میں بیاعتراض ہوااگر ہواتو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ۴ مصنف ؒ نے اس کتاب کے اندر نیز اس کتاب سے پہلے یا بعدا پی تقریروں بھر کیوں میں نمی مُلَّاثِیْکُمُ اُورَ خری نبی کہایا آپ کے بعد کسی اور کو نبی مانا۔

۵ مولاتانے یا ان کے شاگرووں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسادعوی کیایا نبوت کے سی دعویدار کی افساد میں کا این کے سی دعویدار کی افساد میں کی؟

٧ \_ جس عبارت كوتو پيش كرر ما بوه اورى ب يا تا كلك؟

ے مولانانے جومعنی ذکر کیاوہ کیا ہے؟ نیزاس سے نبی کریم کا ایکا کا آخری نبی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جیسہ دہ ۸\_مولانا کی صغه ۱۸ کی عبارت میں دو جگه افغلیت کا لفظ ہے اور ایک جگه اگر خاتمیت سے افغلیت مراد لی جائے تو تختی کیا اعتراض ہے؟

9۔ خاتمیت سے انعنلیت مراد لے کرصفیہ ۲۸ کی عبارت درست ہوجاتی ہے تو یہی معنی صفی ۱۳ کی عبارت درست ہوجاتی ہے تو یہی معنی صفی ۱۳ کی عبارت میں لینے سے کوئی چیز مانع ہے؟

۱۰ کیا مولا تا کے ذکر کردہ معنی سے افرادِ مقدرہ پر افغنلیت ٹابت ہوتی ہے یانہیں؟ اور کیا افرادِ مقدرہ پر فضیلت مان لینا کفر ہے؟ اگر ہے توکس دلیل ہے؟

۱۱۔ اگر معنی درست ہے اور افرادِ مقدرہ پر افضیلت ٹابت ہوتی ہے اور حضرت کے نز دیک قادیا نی اپنے دعوی نبوت کی وجہ سے کا فربق کھم رتا ہے تو اعتر اض کس پر؟

# ﴿ شان رسالت بِمُشْمَل تحذير الناس كي مخضر اورجامع عبارت ﴾

نی کریم منافظی کا کونسیلت کو بانی دارالعلوم دیو بند حضرت مولا نامحمرقاسم نا نوتوی رحمه الله تعالی نے یوں بیان کیا ہے: '' خرض جیسے آپ مکافی کی الدمة جیں ایسے بی نبی الا نبیاء بھی جیں''۔ (تحذیر الناس صیم مطبع قاسی دیو بند)۔ حضرت نا نوتوی نے اس مضمون کواسی کتاب بیس یوں بھی ادا کیا ہے کہ آپ مکافیکی نبوت سورج کی طرح اور دیگر انبیاء کرام علیجم السلام کی نبوت جا عکہ ستاروں کی طرح ہے۔

اور حضرت نانوتوي كابيجمله

# ﴿ جِيراً بِ نِي الامة بِن ويسه نِي الانبياء بهي بين ﴾

پوری تخذیرالناس کا خلاصه اور مرکزی تکتیب ساری تخذیرالناس ای جلے کے گردگوئی ہے کتاب کوفورے پڑھیں تو جاری اس بات کی تائید ہوجائے گی کتاب' نیبی الانبیاء مُلَّالِیّاء مُلَّالِیّاء مُلَّالِیّاء مُلَّالِیّاء مُلَّالِیّاء مُلَّالِیّاء مُلَّالِیّاء مُلَّالِیّا کے کا تو جو محض تخذیر الناس پراعتراض کرتا ہے وہ اس مرکزی کتے سے اختلاف رکھتا ہے۔ انحاذ کا اللّٰه مِنْ سُوْءِ الانحیظاد۔

# ﴿ حضرت تا نوتوي كى اس عبارت كى وضاحت ﴾

حضرت کی اس عبارت سے چند با تنی معلوم ہو کیں

ا) دیگرانبیا علیم السلام اپنی امتوں کے نبی تھے کرنبی کا فیڈا کی نبست استی جبکہ نبی کا فیڈا ا اپنی امت کے بھی نبی اور دیگر انبیا علیم السلام کے بھی نبی تھے۔

۲) دیگرانبیاء کرام علیجم السلام اپنی امتوں کے مطاع کرنی تا الفظار کے مطبع جبکہ آپ تا الفظام است کے لئے بھی مطاع اور انبیاء کرام علیجم السلام کے لئے بھی مطاع تیجہ چنا نچہ نی کریم تا الفظام کو آپ تا الفظام کو آپ تا الفظام کے است کو نمازیں پڑھائے تیے معراج کی رات سب انبیاء علیجم السلام کو آپ تا الفظام نے نماز پڑھائی چونکہ مقتدی کوامام کی اطاعت کرنی ہوتی ہے اس لئے انبیاء کرام علیجم السلام نے اس رات

آپ کی اطاعت کر کے امتی ہونے کا اظہار کردیا۔

۳) دیگرانبیاء کرام ملیم السلام ایک وقت میں ایک سے زیادہ بھی ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیانے میں علیہ السلام کے زیانے میں علیہ السلام کے زیانے میں حضرت ہارون علیہ السلام تے حضرت ہوئے دیا ہے میں حضرت ہارون علیہ السلام تے حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت بھی کوئی اور نبی نہ ہوا۔
مگر نبی کریم کا الفیج آنہا نبی تے آپ کے ہوتے ہوئے تو کیا بعد میں بھی کوئی اور نبی نہ ہوا۔

م) اگر بالفرض آپ کا الفظ بہلے اخبیاء کے زمانے میں ہوتے تو وہ آپ کی اطاعت کرتے کیونکہ آپ ان کے نبی ہوتے اور نبی کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے: و مسا ار سُسَلْنَا مِنْ رَّسُول إِلَّا لِيُطَاعَ بِالْنِ اللهِ (سورة النساء: ۱۳) "اور ہم نے جورسول بھی بھیجا ار سُسَلْنَا مِنْ رَّسُول إِلَّا لِيُطَاعَ بِالْنِ اللهِ (سورة النساء: ۱۳) "اور ہم نے جورسول بھی بھیجا اس لئے بھیجا کہ اللہ کے تھم سے اس کی اطاعت کی جائے "۔

۵) ۔ یہ کہ اگر بالفرض آپ مُلَافِقُوا کے زمانے میں کوئی اور نبی آتا تو اس کو آپ مُلَافِقُوا کی فرما نبرداری کرنا پڑتی وہ آپ کی اجاع کرنا آپ کا استی ہوتا۔

الله تعالى في تمام انبياء يبهم السلام سي عبد ليا تعاكد اكرتمهاري موجود كي بس محمر من المينا

تشریف لائیں تو تم کوان کی پیروی کرنی ہوگی (تغییر در منثورج ۲۵۲ سا۲۵۲)۔ تائید میں حضرت نا نوتوی کا کلام بھی ملاحظ فرماتے جائے آپ فرماتے ہیں۔

غرض جیسے آپ تالی المت بیں ویسے نی الانبیاء بھی بیں اور بینی وجہ ہوئی کہ بیہات وَرادُ اَحْدَ اللّٰهُ مِیْ اَقْ النّبیّةُ مَ لَمَا النّبیّةُ مُّ مِّنْ کِتَابٍ وَحِکْمَدُ فُمْ جَاءً کُمْ رَسُولٌ مُّ صَدِّقٌ لِمَا مَعَکُمْ لَتُوْمِئُنَ بِهِ وَلَتَنْصُولَةُ الْحَ اورانبیاء کرام علیہ وطلیم السلام سے آپ برایمان لانے اورآپ کے اتباع اوراقتداء کا عبدلیا گیا ادھرآپ نے بیار شاوفر مایا کہا گرحضرت موی علیدالسلام بھی زعمہ ہوتے تو میرائی اتباع کرتے علاوہ بریں بعدنزول حضرت عیسی علیدالسلام کا آپ کی شریعت بر عمل کرتا اس بات برش ہے (تحذیرالناس طبع قدیم ص اطبع جدید ص اسم اسم میں اسلام کا آپ کی شریعت برشل کرتا اس بات برش ہے (تحذیرالناس طبع قدیم ص اطبع جدید ص اسم اسم)

غور کیا آپ نے حضرت نا نوتو گئے نی کریم اللہ اللہ اللہ علیہ السلام عی کی آمد کا ذکر کیا جو انہیاء سابقین میں سے ہیں۔اب ان لوگوں کو کیا کہا جائے جو اپنی دنیا چکانے کیلئے مسلمانوں کے استے عظیم رہنما پر فتم نبوت کے انکار کا الزام نگائے جاتے ہیں۔ان کا فیصلہ قیامت کے دن عی ہوگا فیاکمی اللہ المع شد تکئی ۔ حضرت ایک اور جگہ فرماتے ہیں:

رسول الشَّرُكُ الْمُعَلِّمَ فَي النَّهِ النَّهِ عَلَى إِنَّا نَحِيلَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّهِ النَّهُ مُكُمُ مِّنْ كِتَنَابٍ وَّحِكُمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَهُ الْ اس يراول دليل مِ (آب حيات ص ١٥١ سطر ١٤)

سوال: کیاکسی اور عالم دین نے بھی نبی کریم تا اللی الانبیاء کہاہے؟

جواب: جي بان! اوربهي بهت ساال علم في ني كريم فالتي كوني الانبياء كفعاب علامه سيوطي

نے نی کا ایک بوق کی فوقیت کو بول بیان کیا ہے۔

هَالنَّبِيَّ مَالَيْتُهُمُ هُوَ بَبِيَّ الانْبِياءِ ...... هَنَبُوَّتُهُ وَ رِسَالَتُهُ أَعَمُّ وَ أَعْظُمُ وَ أَشْهَلُ (الحاوى للفتاوى ج م ٣٢٥) "وتونى كريمَ تَالِيُّكُولُهِ فِي الانبياء بين \_آپ كي نبوت و رسالت زیادہ عام ہے اور زیادہ عظیم اور زیادہ وسیع ہے'۔

علامہ سیدطیؒ نے الخصائص الکبری جام ۵سطر نمبر ۲۱ بیس بھی علامہ بکی کے حوالے سے نبی کر یم مُثالِثْ فِنْر کے نبی الانبیاء ہونے کا ذکر ہے۔ مزید تفصیل کیلئے الحادی ج ۲مس ۳۱۲ تا ۲۰۰۰ م کامطالعہ کریں۔

علامه انورشاه تشميريٌ فرمات بين: " وَانَّ النَّبِيَّ الْمُصَدِّقَ لِمَا مَعَ الْآلْبِياءِ هُوَ بَسِيُّ الْآلْبِيَاءِ" (عقيدة الاسلام في حياة عيسىٰ عليه السلام ٢٠) "اوروه ني جواس كي تقديق كرنے والا بجوتمام انبياعليم السلام كياس بهوني الانبياء بـ"-

كتاب المت صويح بها تواتو في نزول المسيح علامه انور شاه كشيرى رحمه الله تعالى كايك ابم على كتاب بحرس عرب مفتى اعظم حفزت مولا نامفتى مح شفت صاحب اور اس يحتق في عبد الفتاح ابوغده رحمه الله تعالى بين اس كاب بين ايك مقام برب "وَمسانِهُ اللهُ نَبِياء في كريم اللهُ يَا اللهُ وَمسانِهُ اللهُ نَبِياء في كريم اللهُ يَا اللهُ وَم نَبِينًا اللهُ كُوم نَبِينًا اللهُ عُن اللهُ نَبِياء مِن الرم مُن اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

امام اللسنت دامت بركاتهم العاليه فرمات بين "اس لحاظ سے آپ نى الانبياء بين (عَلَيْهِ وَعَلَى جَمِيْعِهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ ) كان تمام سے اوران كى وساطت سے اُن كى امتوں سے اللہ تعالى نے يہ عبد و ميثاق ليا ہے كہ تم سب كے بعد ايك نى دنيا ميں تشريف لانے والے بيں اُن كے پاس آتشين شريعت ہوگى تم اُن پرائيان لانے كے پابند ہواوران كى تعمد يق كا قرار كروسو بيا قرارسب نے كيا اور قرآن كريم كے تيسر كيار سے كة خرى ركوع" وَ اَلْاَ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ

مولانا احم علی سہار نپوری بخاری شریف کے حاشیہ میں امعات کے حوالہ سے لکھتے ہیں اور امعات مولانا عبد الحق محدث و ہلوی کی کتاب ہے:

قَالَ فِي اللَّمْ عَاتِ إِعْلَمْ أَنَّ الشَّفَاعَاتِ الْآخُرُوبِيَّةَ اَلُواْعُ وَكُلُّهَا كَابِعَةً لِسَبِّدِالْمُ رُسِلِيْنَ كُلُّيْ الْمُعْمَاتِ إِعْلَمْ أَنَّ الشَّفَاعَةِ اَوَّلًا مَلَّا الْمُشَارَكَةِ وَيَكُونُ هُوَ الْمُتَ عَدِمُ فِيهَا وَهُو الَّذِي يَفْتَحُ بَابَ الشَّفَاعَةِ اَوَّلًا مَلَّالِيَّا فَاللَّهَ الشَّفَاعَةِ مَوَلًا الشَّفَاعَةِ مَا الشَّفَاعَةِ اَوَلا مَلَّا الشَّفَاعَةِ وَهُو صَاحِبُ الشَّفَاعَةِ بِالْإِطْلاقِ (المحارى جَامَ مَا عاشياا) اللَّي شَفَاعَةِ وَهُو صَاحِبُ الشَّفَاعَاتِ بِالْإِطْلاقِ (المحارى جَامَ مَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُلُونَ المحادى جَامَ اللَّهُ اللللْلَمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّه

[شفاعت میں پہل آپ کریں سے کیونکہ نبوت میں آپ پہلے ہیں۔ آپ کی شفاعت باتی انبیاء کی شفاعتوں کی اصل ہوگی اس لئے کہ آپ کی نبوت باتی انبیاء کیہم السلام کی نبوت کی اصل ہے ] ملاعلی قاری کیمنے ہیں:

وَامَّا هُوَ تَلَّالُّمُ فَحُوطِبَ بِيَا آيُّهَا النَّبِيُّ وَيَاآيُّهَا الرَّسُولُ لِكُونِهِ مَوْصُوفًا بِجَمِيْعِ اَوْصَافِ الْمُوسُلِيْنَ وَفِى قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: وَلَٰكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَالَمَ النَّبِيِّيْنَ اِيُمَاءً اللهِ عَلَىٰ وَلَٰكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَالَمَ النَّبِيِّيْنَ اِيْمَاءً اللهِ مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ اَحَادِيْثِ الْإِسْرَاءِ جَعَلْتُكَ اَوَّلَ النَّبِيِّيْنَ خَلْقًا وَاحِرَهُمْ بَعْثًا رَوَاهُ الْبَرَّارُ مِنْ حَلِيْثِ اَبِى هُويُدُوةً \* وَالْمُ الْمُثَالُقُ الْمَالُولُ النَّبِيِّيْنَ خَلْقًا وَاحِرَهُمْ بَعْثًا رَوَاهُ الْبَرَّارُ مِنْ حَلِيْثِ اَبِى هُويُدُوةً \* ر

قَىالَ الْإِمَامُ فَخُرُ اللِّهُنَ الرَّازِئُ بِالْحَقِّ إِنَّ مُحَمَّدًا مَلَّ فَهُلَ الرِّسَالَةِ مَا كَانَ عَلَىٰ هَرُع نِبِي مِنَ الْكُنْسِيَاءِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ لِاَلَّهُ لَمُ كَانَ عَلَىٰ هَرُع نَبِي مِنَ الْحَنْفِيَّةِ لِاَلَّهُ مَا النَّهُوَّةِ قَبْلَ الرِّسَالَةِ وَكَانَ يَعْمَلُ بِمَا هُوَ الْحَقُّ يَكُنُ اُمَّةَ نَبِيٍّ فَطَلَّ لَكُمْ عَمَلُ مِمَا هُوَ الْحَقُّ

الَّذِي ظَهَرَ عَلَيْهِ فِى مَقَامِ بُهُوَّتِهِ بِالْوَحْيِ الْمَخْفِيِّ وَالْكُثُوُفِ الصَّادِقَةِ مِنْ ضَرِيْعَةِ إِبْرَاهِيْمَ وَغَيْرِهَا كَذَا نَقَلَهُ الْقُوْنَوِيُّ فِي ضَرْح عُمْدَةِ النَّسَفَيِّ

وَفِيْهِ وَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ لَهُوْلَهُ لَمْ لَكُنْ مُنْحَصِرةً فِيمَا بَعُدَ الْارْبَعِيْنَ كَمَا قَالَ جَمَاعَةٌ بَسِلْ إِشَارةٌ إِلَىٰ آنَةُ مِنْ يَوْمٍ وِلَا وَلِهِ مُتَّصِفٌ بِنَعْتِ لَهُوَلِهِ بَلْ يَدُلُّ حَلِيْتُ كُما قَالَ كُنْتُ نَبِيًّا وَأَدْمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَلِ عَلَىٰ آنَةً مَوْصُوفٌ بِوَصَفِ النَّبُوقِ فِي عَالَمِ كُنْتُ نَبِيًّا وَأَدْمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَلِ عَلَىٰ آنَةً مَوْصُوفٌ بِوَصَفِ النَّبُوقِ فِي عَالَمِ الْاَدُورَاحِ فَهُلَ خَلْقِهِ الْاَنْدُورَةِ وَالْمَتِعُدَادِهِ لِلرِّسَالَةِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلامِ الْإِمَامِ حُبِيدِ الْاسَلامِ فَإِنَّهُ حِينَيٰلٍ لَا لِلنَّعْتِ بَيْنَ الْآلَامِ (شرح الفقه يَتَمَيَّزُ عَنْ غَيْرِهِ حَتَى يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُمَلَّحًا بِهِلَذَا النَّعْتِ بَيْنَ الْآلَامِ (شرح الفقه الاكبر 2012مَى كَاحِي

ترجمہ: اورآپ اُلَّیْ کُونطاب کیا گیا ہیآ آیکھا النَّیِی اوریآآیکھا الوَّسُول کے ساتھ کیونکہ آپھا الوَّسُول کے ساتھ کیونکہ آپ تمام پیغیبروں کے اوصاف کے ساتھ موصوف ہیں اوراللہ کے ول: وکلے کُنْ دَسُولَ اللّٰهِ وَحَسَاتُمَ اللّٰهِ النَّبِیْنُ مِی اشارہ ہاس کی طرف جوداردہوا معراج کی بعض احادیث میں کہ [الله فی اللّٰهِ فی اللّٰهِ فی اللّٰهِ فی اللّٰهِ فی سب انبیاء سے ادل اور بیسینے میں سب سے آخری بنایا روایت کیا اس کو ہزار نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے۔

کہاا ام فخرالدین نے کہ آخضرت کا فیٹے کہا است سے پہلے کی ٹی کی شریعت پر نہ تھے محققین حنفیہ کے نزدیک بھی بی قارے کیونکہ آپ کی ٹی کی امت نہ تھے لیکن آپ رسالت سے پہلے نبوت کے مقام پر تھے [ یعنی نبی تو تھے گر دوسروں کو تبلیغ کرنے کا تھم نہ ہوا تھا ] اور عمل کرتے تھے اس حق پر جو آپ کو ظاہر ہوتا تھا اپنے مقام نبوت میں وی خفی اور کشوف صادقہ کے ساتھ رابر اہیم علیہ السلام یاان کے علاوہ کی شریعت ہے۔ اس طرح تو نوی نے شرح عمدہ میں نقل کیا۔ ابر اہیم علیہ السلام یاان کے علاوہ کی شریعت ہے۔ اس طرح تو نوی نے شرح عمدہ میں نقل کیا۔ اور یہاں کی دلیل ہے اِس بات کی کہ آپ کی نبوت چا لیس سمال کے بعد میں مخصر نہیں جیسا کہ ایک جماعت نے کہا ہے بلکہ اشارہ ہے اس طرف کہ آپ این پیدائش کے ون سے بی جیسا کہ ایک جماعت نے کہا ہے بلکہ اشارہ ہے اس طرف کہ آپ این پیدائش کے ون سے بی

نبوت كى ساتھ موصوف إلى، بلكه حديث الحينا وَالْدَمُ بَيْنَ الرَّوْحِ وَالْبَحْسَدِ الى بِرِ دلالت كرتى ہے كہ آپ عالم ارواح من صورتوں كے بدا ہونے سے پہلے نبوت كے ساتھ موصوف تضاور بدوصف آپ كے ساتھ خاص ہے۔ (حدیث پاک كا) يم فن بين كرآپ كونبوت كيلئے بدا كيا گيا تھا الآپ كورسالة كيلئے تياركيا ہوا تھا جيسا كر تمجما گيا ہے امام ججة الاسلام ككلام سے اس لئے كہ اس وقت آپ دوسروں سے متازنہ ہوں گئے كہ درست ہوكہ تلوق كے درميان اس وصف كے ساتھ آپ مى كر تعریف كی جائے۔

[اس عبارت میں ایک تو یہ بتایا کہ آنخضرت مُلا این امنیاء اور رسولوں کے کمالات پائے جاتے ہیں دوسرا یہ کہ سورۃ الاحزاب کی اس آیت سے بچھ آیا کہ اللہ تعالی نے آپ کو پیدا پہلے کیا اور بھیجا بعد میں۔ اس آیت سے بیم مون کیسے بچھ آیا یہ اس لئے بچھ آیا کہ آپ کی نبوت اصل ہے اور اصل کو پہلے ہونا چا ہے معلوم ہوا کہ حضرت ملاعلی قاری اس بارے میں حضرت نا نوتو گ کے ساتھ متفق ہیں۔ پھر یہ بھی فر مایا کہ نبی کریم مُلا یکھی اس سے پہلے بھی کسی نبی کی امت سے نہ سے اور یہ بھی فر مایا کہ اجمام کے بیدا ہونے سے قبل عالم ارواح میں بھی آپ نبوت کے ساتھ موصوف تھاور یہی کی حضرت نا نوتو گ کہتے رہے ]

# ﴿ بریلوی کمتب فکر کے علماء کی تائیدات ﴾

اس مقام بربر بلوی کمتب فکر کے مولا نا احمد رضا خان بربلوی کی کتاب تبجلی الیقین بسان نبين صيد المعرصلين اورمفتى احديارخان تعيى بدايوني كى كتاب شان حبيب الرحمٰن مُنَافِيْتُكُمُ مِن آیات القرآن ہے کچھ عبارتیں تائیداً بیش کی جائیں گی بید دنوں حضرات مولا نامحمہ قاسم نانوتوی سے متاخر ہیں حضرت نانوتوی کی وفات ۱۲۹۷ ھکوہوئی اور احمد رضاخان کی ۱۳۴۰ ھکو مفتى احمديارخان توبهت دير بعد موع ـ احمد رضاخان صاحب في كتاب " مَسجَلِسى الْيَقِينُ بِانَ نَبِيَّنَا مَالِيْكُمُ سَيَّدُ الْمُرْسَلِيْنَ " ١٣٠٥ هين تعنيف كي (ويكفي جلى القين ص٢) اورمفتي صاحب موصوف ابنی اس کتاب کی تصنیف سے محرم ۱۳۷۵ هیں فارغ ہوئے۔ پھرمفتی احمہ یارخان صاحب نے تو اس کتاب کے صفحہ ۱۶ پھر صفحہ ۲۹ میں حضرت مولا نا محمد قاسم نا نوتو ک اور تخذیرالناس کاذکر بھی کیاہے۔اس لئے کھ بعید نہیں کہ تحذیرالناس کے ایسے مضامین کوانہوں نے ایے الفاظ میں لکھ کر کتاب کی زینت بنایا ہو۔واللہ اعلم تخذیر الناس کا مرکزی تکتہ یہی ہے کہ نبی كريم الطفار مسطرح نبي الامة بين نبي الانبياء بهي بين المضمون كوان دونول حضرات نے مان كراصولي طور يرتخذ برالناس كى تصديق كردى بوللدالمموعلى ذلك.

# ﴿عبارات جناب مولا نااحررضا خان صاحب بريلوى﴾

حضور سیدالمرسلین کالی کی خرمایا و الکیدی منفیسی بیده کو آن موسی کان حیّا الکیوم ما و سِعهٔ اللا آن یتیونی قسم ان دات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آج اگر موی دنیا میں ہوتے تو میری پیردی کے سواان کو گنجائش نہ ہوتی .....الی ان قال .....اور بیا عث ہے کہ جب آخرالز مان میں حضرت سیدناعیسی علیہ الصلو ہ والسلام نزول فرما کیں کے با آ نکہ بدستور منصب رفیع نبوت ورسالت پر ہول کے حضور پر نور سید الرسلین مالین کا ایک امتی بن کرد ہیں کے حضور بی فورسید الرسلین مالین کا امتی بن کرد ہیں کے حضور بی کی شریعت پر عمل کریں کے حضور کے ایک امتی ونائب یعنی امام مہدی کے بیجھے نماز

یدرسالدنهایت نفیس کلام پرشمل جے امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبری اور امام شہاب الدین قسطلانی نے مواہب لدنیہ اور اکتہ مابعد نے اپنی تصانف مذیعہ میں لقل کیا اور اسے نہت عظمی ومواہب کبری سمجھا من شاء التف صیل فلیوجع الی کلماتھم دحمة الله تعالیٰ علیهم اجمعین بالجملی سلمان بذگاہ ایمان اس آیة کریمہ کے مفادات عظیمہ پرخور کرے صاف صرت ارشاد فرماری ہے کہ محمد الله علی الاصول ہیں محمد کا الله المال کے رسول کرے صاف صرت ارشاد فرماری ہے کہ محمد کا الله علی المال میں الله کی سے الله کی مقدود اس الله کے اللہ کا در سولوں کے اللہ کو اس سیدالکل سے ہا متیوں پر فرض کرتے ہیں رسولوں پر ایمان لا و اور رسولوں سے عہد و بیان لیتے ہیں محمد کا اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا کہ مقدود اس اور سے مالی کے دبی ہیں باتی تم سب تالی و فیلی ۔

ور ماؤے غرض صاف صاف جارہ ہیں کہ مقدود اللہ کی سے تالی و فیلی ۔

عمد مقدود دات اوست در جمل فیل (جمل الیقین ص کتا ۹)

ایک جگه کلصے ہیں۔

جب انبیاء اوران کی اسی آشهد آن لا الله و اکشهد آن محمد آرسول الله و اکشهد آن محمد آرسول الله و اکشهد آن محمد آرسول الله و سیس گل سب بول الحیس کے کہم بھی اس پر گوائی دیے ہیں سجان اللہ جب تمام خلوق الی اولین و آخرین کی اموں کے اس وقت بھی ہمارے آقا نامدار والا سرکار کے نام پاک کی دہائی بھرے گی المحد للدائس وقت کھل جائے کہ ہمارے صنور نیے الکونیساء ہیں (جمل الیفین ص ۵۳) اس عبارت میں نی کریم کا المحق الحد یارخان صاحب نیمی مدانونی کی مراحت ہے۔

(عبارات مفتی احمد یارخان صاحب نیمی مدانونی کی

ایک جگہ کہتے ہیں۔

یہ جھی ہے اپ کے کہ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں تمام پیغبروں کے دین کیول منسوح کردیے گئے؟ دنیا کا قاعدہ ہے کہ ہر چیزا بی اصل پر بی کے کر خیر جان سورج چیکا سب جھپ گئے اس اصل میں گم کر دیتی ہے دات بحر ستارے جگمگاتے ہیں گر جہاں سورج چیکا سب جھپ گئے کیونکہ ہر کیونکہ سب تاروں میں سورج ہی کا تو تو رقیا تمام دریا سمندر کی طرف بھا کے جاتے ہیں کیونکہ ہر دریا سمندر سے بنا ہے سمندر سے بادل آیا پہاڑوں پر بارش بن کریا برف بن کر گرااس سے دریا بنا دریا ہی اصل کی طرف بھا گا ایسا بھا گا کہ جس بیل نے ، درخت ، کسی ممارت نے اس کوروکنا چا ہا اس کوبھی گرا دیا گر جہاں سمندر کے قریب ہی چیا شور بھی جا تارہا، روانی میں کی ہوگئ اور جب سمندر سے ملاتو اس طرح فنا اور کم ہوگیا کہ گویا تھا ہی نہیں اور ذبان حال سے کہا کہ

من توشدم تومن شدى من تن شدم توجال شدى

تاكس في ويربعدازين من ديكرم تو ديكري

ای طرح تمام انبیاء کرام تارے ہیں حضور آفاب حضور کو قرآن میں فرمایا عمیا میسو کا بھیا میں انبیاء کرام دریا ہیں حضور علیہ السلام ان دریاؤں کے سمندر تمام نوتیں ادھر بی چلی آر بی ہیں فرعونی ہامانی نمرووی ہزار ہا طاقتیں سامنے آئیں ان کو پاش پاش کردیا گر سمندر نبوت کو پاکرسب نے اپنے آپ کواس میں مم کردیاصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و بارک وسلم بیانبیاء ومرسلین تارہے ہیں تم مہر میں سب جمگائے رات بحر، چکے جوتم کو کی نہیں (شان حبیب الرحمٰن ص۳۳،۳۳)

غور ہے دیکھیں تحذیرالناس کے مضمون کو ہی مفتی صاحب نے آسان الفاظ میں ادا

کیا ہے۔ تحذیرالناس میں نی کریم کا الفیظ کی نبوت کو بالذات کہا یہاں اصل کے لفظ ہے تعبیر کیا۔

پھر حضرت نا نوتو ک نے سورج کی مثال دی سمندر کی مثال نہ دی کیونکہ سمندر ہے پائی تکالا جائے

تو پچھنہ پچھ کی آتی ہے جو پائی سمندر ہے لیا جائے وہ سمندر میں نہ رہے گالیکن زمین پر جودھوپ

ہوتی وہ سورج کی روشن ہے ہے مگر اس وقت سورج میں کوئی کی نہیں بلکہ زمین کی بیروشنی اس

وقت بھی سورج کے ساتھ ہے سورج کے غروب ہونے سے بیدھوپ ختم ہو جاتی ہے معلوم ہوا کہ

حضرت نا نوتو کی کا ذہن جہاں تک گیامفتی احمہ یارخان کے ذہن کی رسائی وہاں تک نہ ہوئی۔

مفتی صاحب ہی لکھتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ سارے پیغمبرعلیہم السلام حضور علیہ السلام کے امتی ہیں اور حضور علیہ السلام نَبِی الْاَنْبِیاء (شان حبیب الرحمٰن ص ۱۳۳)

قار کین کرام حضرت نا نوتو گا اگر لفظ خاتم انتہین ہے آخری نبی کامعنی لینے کے ساتھ ساتھ نبِسے الانبِسے الانبِسے الانبِسے الانبِسے الانبِسے الانبیس کے اس کے کہا ساتھ نبِسے الانبیس اور کی میں ان کی عبارات کے ظاہر ہے مرزا بول کی تا تد ہوتی ہے تواس کا جواب ہے کہ وہ علی عبارات ہیں ان کا سیاق وسباق سے مطلب ہیان کرنا چاہئے نہ کہ ان برفتوی کفر لگا دیا جائے۔ کیا مرزائی اجراء نبوت پر آیات پیش نہیں کرتے کیا حضرت عائشہ کا قول پیش نہیں کرتے کیا حضرت عائشہ کا قول پیش نہیں کرتے اگران کا کرتے ؟ کیا حضرت ملاعلی قاری اور شاہ ولی اللہ اور شخ اکبر کی عبارات پیش نہیں کرتے اگران کا صحیح معنی بیان کرکے جواب دیا جاتا ہے؟ تو حضرت نا نوتو کی کے ساتھ ایسا کیوں معالمہ کیوں نہیں کہا جاتا ہے کیا جاتا ہے کا میں کہا جاتا ہے کا تو صفرت نا نوتو کی کے ساتھ ایسا کیوں معالمہ کیوں نہیں کہا جاتا ہے کیا جاتا ہے کا میں کہا جاتا ہے کیا جاتا ہے کیا کہ شاید بی امت میں کی عالم نے اس

مئله پراتنا كام نه كياكياايس مجاهد ختم نبوت كومكر ختم نبوت كهنا عقيده ختم نبوت كى خدمت ب؟ وكلا حول وكلا فوقة إللا بِالله -

ایک جگه لکھاہے:

مفتی صاحب نے اس مقام پرحضرت نا نوتو کی کی موافقت کی ہے حضرت نا نوتو کی نے اس مضمون کو یوں ادا کیا ہے۔

اوروں کی نبوت آپ کا فیض ہے پرآپ کی نبوت کسی کا فیفن نہیں (تخدیرالناس صس) الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں وانا فواص کومطلب ہے صدف سے کہ کو ہرسے

# ﴿ آنخضرت مَالِيَّةِ مِن مِي الانبيام مون كردلال ﴾

سوال: نى كريم كالتي كم يبى الكانبياء مونى كى كهدد لائل درج ذيل بين-

ا) الله تعالى نے آدم ، نوح ، ابر ہیم ، موی ، داود ، عیسی ، ذکر یا اور یکی علی دینا ویلیم السلام کو نام کے ساتھ خطاب کیا فرمایا یہ ا ادّم اسْکُنْ أَنْسَتَ وَزَوْجُكَ الْجَنّةُ (سورة البقرة : ٣٥) یہ البُور اهیئم قله صَدَّفَت الرَّوْیَا (سورة البقرة : ٣٥) یہ ایس کو البُور اهیئم قله صَدَّفَت الرَّوْیَا (سورة السافات : ١٠٥،١٠٥) وَ مَا تِلْكَ بِیَمِیْنِكَ یَا مُوسیٰ (سورة طن ال) یَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیْفَةً فِی الْاَرْضِ (سورة ص : ٢٧) یہ از کویہ الله بُرِیْرُكَ بِعُلَام السَّمَةُ یَحْدیٰ (سورة مریم : ١٤) یَا یَا یَسْسَی بُنَ مَوْیَمَ ٱلنَّتَ مَرِیم : ١٤) یَا یَا یَسْسَی بُنَ مَوْیَمَ ٱلنَّتَ مَرِیم : ١٤) یَا یَا یَسْسَی بُنَ مَوْیَمَ ٱلنَّتَ مَرِیم : ١٤) یَا یَسْسَی بُنَ مَوْیَمَ ٱلنَّتَ مَرِیم : ١٤) یَا یَسْسَی بُنَ مَوْیَمَ ٱلنَّتَ

جَبِهِ حضرت بي كريم التَّخْرُ كُو يَساأَيْهَا الرَّسُولُ (مورة المائدة: ٧٧) يَسا أَيْهَا

النبيّى (سورة التحريم: ا) سے خطاب كيا اور معراج كى رات اكسكامٌ عَلَيْكَ أَيْهَا النّبَى كَ ساتھ خطاب كيا (وكي محكوة ج ٢٥ ١٣٥ ، السحو الوائق ج اص ٣٢٠ ، ود المحتارج اص ٥١٠ ، اعانة الطالبين ج اص ١٦٩)

7) الله تعالی نے انبیاء سے عہد لیا تھا کہ میرے نبی آئیں تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد
کرنا معراج کی رات انبیاء کو آپ سے ملاقات کا شرف ملا تو اس وقت انہوں نے اس عہد کو پورا
کیا اور آپ پر ایمان لے آئے تحذیر الناس میں ماور آب حیات میں ادا کے حوالے سے حضرت
نا نو تو گ کے کلام سے اور کے حوالے سے حضرت مولانا محد سر فراز خان صفدر وامت بر کا تہم کے
کلام سے بھی بید لیل گرری ہے۔

۳) پہلے انبیاء کواذان اقامت نہ ملی جب اصل نمی تشریف لائے تو ان کی نبوت کا اعلان منفر دطریقے سے کیا گیا۔اوران کے کلمہ پرمشمل نماز دی گئی۔ پھرہم مقدمہ بیں بنا چکے ہیں کہ قادیانی کے پاس اپنے نام کی نداذ ان نہ نماز خالی دعوی نبوت سے کیا حاصل؟

اشکال: باتی انبیاء کے نام کی بھی اذان وا قامت نتھی وہ کیسے نبی تھے؟

جواب: ان کی تعلیمات کا ہمیں علم نہیں ہے کیونکہ وہ ہمیں قطعی ذرائع سے نہیں پہنچیں دوسری
بات یہ ہے کہ نبی کریم کا فیٹا کو اذان واقامت ان کے بعد فلی ہے۔ جب آپ کی نبوت کا اعلان ہر
طرف ہوااس کے بعد ہتلا د کونسانی ہوا۔ پہلے انہیا مولونی کا فیٹا کے کہنے سے مان لیا بعد والے کا

توآب نے نہ بتایا اس کو کیسے مان لیں۔؟

مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ قائی ہے کہ صحابہ کرام کوظہراور عمر کی پھوتراء ت مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ قائی ہے کہ محص صاب کا مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کا جاس سسس مدیث نمبراہ کا )اور بیسنا تا تعلیم کیلئے ہوتا تھا ای طرح میں ممکن ہے کہ نبی کریم تا اللہ کا اللہ واقع اللہ واقع اللہ واقع کے لئے ساری نماز بلندا واز سے پڑھائی ہوآ پ نے نماز میں پڑھا ہوا شہد گا فی آئ کا اللہ واقع اللہ وا

اس لئے یہ بات بھے نیس آتی کہ انہوں نے اس کلمہ کی جگہ کوئی اور کلمہ پڑھاہو۔ لامحالہ انہوں نے اس کلمہ کو پڑھ کرآپ کی رسالت کی گوائی دے دی جب انبیاعلیم السلام نے آپ کی نبوت کی گوائی دے دی آپ پڑائیان لائے اور آپ کی اطاعت کر لی تو آپ کا افرائی کے کیسے گئیسے کہ الکہ نبیاء ہونے میں کیا فیک رہا صلم اللہ علیہ وسلم ۔

۵) حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله کالی خوا نے ارشا وفر مایا ﴿ اَلْاَنْہِیاءً وَ مَی وَجُورِهِم یُصَلُّونَ ﴾ (مندانی یعلی موسلی جساس ۲۵۹)" انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں نماز پڑھتے ہیں '۔معراج کی رات جونما زانبیاء نے آپ سے کیمی اپنی قبور مبارکہ میں وہ ایک و پڑھتے ہوں کے اوراس کلمہ کو پڑھر نمی گالٹی کا کی نبوت ورسالت کی گوائی دیتے ہوں گے۔ جب سب انبیاء کرام آپ کی رسالت کی شہادت دینے والے ہوئے قو آپ کا نبِسی الله ایک رسالت کی شہادت دینے والے ہوئے قو آپ کا نبِسی الله فیا۔ فایت ہوگا۔

٢) حضرت عيسى عليه السلام جب نازل مول محتومسلمانول كامام كي يحيي نمازادا

کریں گے (مسلم جاص ۱۳۷۱)(۱) اور ابھی گزرا ہے کہ امام کے فلاف نہیں کرنا چاہئے اس سے قابت ہو کہ جب مسلمانوں کا امام نماز ش کہ کا ہواشہ گد آن آلا اللّه وَاللّه و

2) حضرت على على السلام شفاعت عدركري كاورفرما كي كركية م لو كان معناع في المكتبة م لو كان معناع في في وعام مختوم اكان يقدر على مافيه حتى يقص النحاتم ؟ فيقولون : لا، فيقول فإن محمد الخاتم التبيين وقد حضر (مندابي على موسلى جسس الممنداحرج

<sup>(</sup>۱) علامه الورثاء شميري قرات بي فائده: أخرج مسلم في نزول عيسى عليه السلام عن جابر يقول سمعت النبى مُ الشيخ يقول لا تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة قال فينزل عيسى عليه السلام فيقول اميرهم تعال ، صل لنا فيقول لا ، ان بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة \_ المراد أنه لايؤم في تلك الصلوة حتى لا يتوهم أن الأمة المحمدية سلبت الولاية فيعد تقرير ذلك في أول مرة يكون الامام هو عيسى عليه السلام لكونه أفضل من المهدى فالجواب الأصلى لامير المؤمنين هو قوله لا ، فانها لك أقيمت كما عند ابن ماجه و غيره عن أبى أمامة وبعد أن كانت أقيمت له لو تقدم عيسى عليه السلام أوهم عزل الأمير بخلاف ما بعد ذلك وهذا كاشارة نبينا تَلَيْحُ لأبي بكر رضى الله عنه بعد ما شرع في الصلوة أن لا يتاخر يعنى ألاأؤم في هذه الصلوة لأنها لك أقيمت الخ (عقيدة الاسلام).

ص ۲۹۵،۲۸۱ کتاب الایمان لا بن منده ص ۸۳۸،۸۳۷ مجمع الزوائدج ۱۰ س۳۵۳ کنز العمال جهما الزوائدج ۱۰ س۳۵۳ کنز العمال ج ۱۳۳ سر ۱۳۳ کتر العمال می از کتاب الدر پڑے موسط کرتا بغیر مهر کھولے ممکن ہے؟ لوگ کہیں کے نہیں ، توعیسی علیه السلام فرمائیں سے توجمہ مُوالی کا تعمیل کرتا بغیر مہر کھولے وقتر ریف فرمائیں'

اس مدیث پرغور کریں حضرت عیسی علیہ السلام کے ارشاد سے اور شفاعت اور شہادت
کی احادیث متواترہ سے حضرت نا نوتوی کی اس تحقیق کی تا ئید لمتی ہے کہ نی مالی فیا کی نبوت مثل
سورج کے نور کے اور دیگر انبیاء کی نبوت مثل چاند کی روثنی کے ہے (ازتخذیر الناس ۱۳۳۳)
کہ جیسے سورج کی روثنی کے بغیر چاند روثنی نہیں دیتا ای طرح دیگر انبیاء علیم کی شفاعت تک نہ ہوگی جب تک کہ نبی کریم مالی فی شفاعت تک نہ ہوگی جب تک کہ نبی کریم مالی فی شفاعت دوسرے حضرات کی شفاعت دوسرے حضرات کی شفاعت کا دروازہ کھولے گی اس طرح عالم ارواح میں نبی علیہ السلام کو نبوت کہلے ملی اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کو دیگر انبیاء علیم السلام کی نبوت کیلئے واسطہ بنا دیا مگر اس کی نبوت کیلئے واسطہ بنا دیا مگر اس واسطہ بنا دیا مؤتوت دیے والا بھی اللہ بی سے بیلا زم نہیں آتا کہ نبی کریم مالی فی کو تو وال بھی اللہ بی ہے۔

۸) حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں۔

وَشَفَاعَتَهُ مَا لَيْكُمُ أُمُّ الشَّفَاعَاتِ وَمِنَ الْمُتَحَقِّقِ لَدَى آنَهُ وَإِنْ كَانَ هَٰذَا الْعَالَمُ الْمُتَعَقِّقِ لَدَى آنَهُ وَإِنْ كَانَ هَٰذَا الْعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعُودُ الْمُعَالَمُ الْمُعُودُ الْمُعَالَمُ الْمُعُودُ الْمُعَالَمُ الطَّهُودُ عَشْدُ عَشِيْرِهِ كَمَا قَالَ مَا لَيُعَمَّمُ آدَمُ وَمَنُ الْكُرَامَاتُ لَهُ مَا لَيْكُمُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ وَمُعَمَّدُ عَشِيْرِهِ كَمَا قَالَ مَا لَيُعَمَّمُ آدَمُ وَمَنُ دُونَةً تَحْتَ لِوَالِي وَلَا فَخُورُ (الخيرالكيم مترجم ص ٢٠٠١)

ترجمہ:اورآ تخضرت کا فیٹی شفاعت ام الشفاعات ہے اور میرے نزویک میہ بات مختفق ہے کہ اگر چہ اس عالم مادی میں بھی آپ کے سبوغ کی برکتیں پچھ کم ظہور میں نہیں آئیں لیکن عالم آخرت میں آنخضرت کا فیٹی کی ہیکرامت الی ظاہر ہوگی کہ دیناوی کراہتیں اس کاعشر عشیر بھی نہ ہوں گی اس واسطے رسول اکرم کا انتخابے فرمایا ہے کہ آ دم علیہ السلام وغیرہ سب میرے بی حضیر کا انتخاب کے اور اس پر مجھے کوئی اخرابیں۔

نیزفرماتے ہیں۔

وَارَىٰ اَنَّ لِـكُلِّ نَبِي حَوْضًا غَيْرَ اَنَّ حَوْضَ النَّيِيِّ مَلَّ الْعُجَّامُهُ الْعِيَاضِ (الخير الكثير مترجم ٢٠٠٥) ترجمہ: اور میرے نزد یک ہرنی کیلئے حض ہوگا مُرحوض رسول اکرم مَالَّ عَنَّمَ كَا اُمَّ الْوِحِيَاضِ يَعِنْ سب سے مركزي حوض ہوگا۔

انبیاء کرام کوجوف ملیں کے وہ ان کی نبوت کی وجہ سے ملیں کے گر وہ سب حوش نی کریم کالٹیڈ کے حوش سے نظے ہول سے جھی تو اس کو اُم المسجد سے ساص کہا۔اس طرح انبیاء کرام کو شفاعت کے بعد ہی ان کو شفاعت کے بعد ہی ان کو شفاعت کے بعد ہی ان کو امازت ہوگی اس کی وجہ بی معلوم ہوتی ہے کہ نی کریم کالٹیڈ کی بنوت باتی انبیاء کرام کی نبوتوں کی امازت ہوگی اس کی وجہ بی معلوم ہوتی ہے کہ نی کریم کالٹیڈ کی نبوت باتی انبیاء کرام کی نبوتوں کی اصل ہے (اگر چہم اس کی کیفیت نبیس بھے ) اور آپ نی الانبیاء بین سلی اللہ علیہ وعلیم وسلم۔ اس کی کیفیت نبیس بھے ) اور آپ نی الانبیاء بین سلی اللہ علیہ وعلیم وسلم۔ اس کی کیفیت نبیس تھے ) اور آپ نی جھنٹر میں جی جیش میں شفاعت کبری کے بیش قدمی کرنا اور تمام بنی آ دم کا آپ کے جھنٹر سے سلے بحث ہونا اور شب معراج میں بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کی امامت کرانا حضور کالٹیڈ کی اس سیادت عامہ اور امامت عظی کے آثار المقدس کے اندر تمام انبیاء کی امامت کرانا حضور کالٹیڈ کی آب سیدنا معملہ و بادر کے و سکیٹہ میں سے ہاکہ لگھ میں گئی سیدنا میں میں اس می کرانا کو کی سید کی میں بیا کہ کرانی کو کی سید کو کو سکیٹر کو کا گئی سیدنا کی میں کرانا کو کرانا کی کیال نمریما)

# ﴿ تحذیرالناس کی ایک اورا ہم عبارت ﴾

تحذیرالناس سفی کی ایک تا کمل عبارت پر بھی اعتراض کی جاتا ہے پہلے تحذیرالناس سفی ۴ ، سی کمل وہ عبارت اوراس سے متعلقہ کچھ جیلے سفی کے اور سفی ۱ سے دیئے جائیں گے اس کے بعد اس عبارت کی شرح دی جائے گی۔قارئین سے التماس ہے کدان عبارات کو کمل پر حیس کوئی اشکال ہوتواس کیلئے شرح کود کھے لیس اور زائفین کی طرح صرف خط کشیدہ عبارت کو پڑھ کر بدگمانی کاشکار ندہوں۔ایک درخواست ہے کہ کتاب کی اہمیت سیجھنے کیلئے ایک مثال پڑھ لیس۔ تحذیرالناس کی مثال:

کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کا ایک باز تھا بادشاہ اس کے ساتھ شکار کرتا تھا اور اس کو بہت کھلاتا پاتا تھاا کی مرتبدہ و بازاڑ کر کہیں گیا ایک جالل بڑھیانے اس کو پکڑلیا اس کے پنجوں کودیکھا توناخن نیز مصاور بوے بوے برھیا کہنے گی اس کاکسی نے خیال نہیں کیاس کے فیٹی لے کراس کے سب ناخن کاٹ و کیئے ان ناخنوں کے ساتھ ہی تو وہ شکار کرتا تھا ناخنوں کے کٹنے سے وہ باز بیار ہوگیا۔تحذیر الناس ای طرح بڑی زبردست کناب ہے اس میں منکرین ختم نبوت کولا جواب كرف كيلي بازك تيز ناخنول كى طرح بوے مضبوط دلاك بين اس كوكمعا ميا تھا بوے ذى استعدادعلم والول كيلئے بميں علماء سے شكوہ ہے كہوہ تواس كو پڑھتے نہيں تحريك ختم نبوت ميں كام كرنے والے بھى عموماً اس كتاب سے استفادہ نبيس كرتے ناواقف لوگ كيا كرتے ہيں جيسےاس برسیانے بازے ناخنوں کوکاٹ کر بازکو بیکار کردیا تھا پاوگ اس کتاب کی عبارات سے اہم اجزا کوکاٹ کربیکار کردیتے ہیں۔اور جیسے ناخنوں کے کٹنے کے بعد باز قابل قدر ندر ہا ای طرح عبارتوں میں کانٹ مچھانٹ کے بعداس کتاب کوبھی عوام کی نظر میں بےقدر بنادیتے ہیں۔اے کاش ہمارے مفتی حضرات ہی اس کتاب ہے استفادہ کرتے ،کاش تحریک ختم نبوت والے کسی مخض کواس ونت تک مبلغ نه بناتے جب تک کهاس می*ں تحذیرا*لناس کا درس دینے کی اہلیت نہ ہو۔

## 🛊 حضرت نا نوتوي كى عبارت كامتن 🌢

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَآلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ بعد محدوصلوة کِلْ عِنْ جواب بیگذارش ہے کہاول منی حسالہ النبیین معلوم کرنے چاہیں تا کہم جواب میں کچھ دقت نہ موسو موام کے

خیال میں تورسول الله مُنافِظُ کا خاتم موتا ہا م معنى ہے كمآب كا زماندانىيا عمايق كزمانے كے بعد اورآب سب ش آخرنی بن مراال فهم برروش موكا كرنقدم ما تاخرز مانی ش بالذات بحد فضيلت نبين چرمقام مدح من وَلْمِكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ فرمانا اس صورت من يُوتَرضِح ہوسکتا ہے؟ ہاں اگراس وصف کواوصا ف یدح بٹس سے نہ کہئے اور اس مقام کومقام مدح قرار نہ و بجے تو البتہ خاتمیت باعتبار تاخرز مانی صحیح موسکتی ہے محرض جانتا موں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو بیہ بات گوارا نہ ہوگی کہ اس میں ایک تو خدا کی جانب نعوذ باللہ زیادہ گوئی کا وہم ہے آخر اس وصف على اورقد وقامت وشكل ورنك وحسب ونسب وسكونت وغيره اوصاف على جن كونبوت يا اور فضائل میں کچھ دخل نہیں کیا فرق ہے جواس کو ذکر کیا اور وں کو ذکر نہ کیا دوسرے رسول اللّٰهُ مُثَالِيْظُ کی جانب نقصبان قدر کا احمال کیونکدالل کمال کے کمالات ذکر کیا کرتے ہیں اورا یہے و یسے لوگوں کے اس قتم کے احوال بیان کرتے ہیں اعتبار نہ ہوتو تاریخوں کو دیکھ کیجئے باقی بیا حمال کہ بید دین آخری دین تفااس لئے سد باب اتباع مدعیان نبوت کیاہے جوکل جھوٹے دعوے کر کے خلائق کو ممراه كرين كے البته في حدِ ذات قابلِ لحاظ ہے پر جملہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابّا أَحَدِيقِنَ رِجَالِكُمْ اورجله وَلْحِنْ رَسُولَ اللهِ وَحَالَمَ النَّبِينَ مِن كيا تناسب تفاجوا يك كودوسر يرعطف كيا ادرایک کومنندرک مندادر دوسرے کواستدراک قرار دیااور طاہر ہے کہاں قتم کی بےربطی ادر بے پر ارتباطی خدا کے کلام مجز نظام میں متصور نہیں آگر سد باب مذکور منظور ہی تھا تو اس کے لئے اور بييول موقع سف بلكه بناء خاتميت اور بات يربجس سے تاخرز مانی اورسد باب فدكورخود بخود لازم آجاتا ہے اورفضیلت ونبوی دوبالا موجاتی ہے۔ تفصیل اس اجمال کی بیہے کہ موصوف بالعرض كا قصه موصوف بالذات برختم ہوجاتا ہے جیسے موصوف بالعرض كا وصف موصوف بالذات سے مكتسب موتاب موصوف بالذات كاوصف جس كاذاتي مونااور غيير مكتسب من الغير موتالفظ بالذات بی سے منہوم ہے کسی غیر سے مکتسب اور مستعار نہیں ہوتا مثال در کار ہوتو لیجئے زین و کہساراور درود بوار کا نورا گرآ فاب کافیض ہے آ فاب کالور کسی اور کافیض نہیں اور ہماری غریض \* غرض جيے آپ لَبِيُّ الْأُمَّة بِي وليے لَبِيُّ الْكُلْبِيَاء بِهِي بِي

اوریہ بی وجہ ہوئی کہ بہ شہادت وَاذُ اَحَدُ اللّٰهُ مِیکَاقَ النّبیّیْنَ لَهَا الْکَیْکُمْ مِّنْ اور یہ بی وجہ ہوئی کہ بہ شہادت وَاذُ اَحَدُ اللّٰهُ مِیکَا فَالنّبیّیْنَ لَهَا الْکَیْکُمْ مِّنْ بِهِ وَلَتَنْصُولَةُ اور اخباءِ کُمْ دَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَکُمْ لَتُتُومِنَنَ بِهِ وَلَتَنْصُولَةُ اور اخباءِ کرام علیہ ولیہ مالسلام سے آپ پرایمان لانے اور آپ کی اخباع اور افتداء کا عبدلیا گیا ادھر آپ نے بیارشاوفر مایا اگر حضرت موسی علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ میرائی اخباع کرتے علاوہ بریں بعد نزول حضرت عیمی علیہ السلام کا آپ کی شریعت پر عمل کرنا اس بات پر بنی ہے (تحذیر الناس میں بہ)

اور(انبیاءکرامیم السلام ہے)عہدکالین جس ہے آپ کا نبِٹ الانبیاء ہونا ثابت ہوتا ہے پہلے بی معروض ہوچکا (تخذیرالناس ص ۷)ایک اور مگر فرماتے ہیں:

رسول الشُرَّكُ الخُرِمِي النبياء بَيْنِ چِنانِچِ آية وَإِذْ اَحَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِينُ كَمَا الَيْتُكُمُ مِّنُ كِتَابٍ وَّحِكُمَةٍ فُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَةُ الْ اس پراول دلیل ہے(آب حیات ص۱۵ اسطر ۱۷)

اب دیکھے کہ عطف بین المجملتین اوراستدراک اوراستناء فدکور بھی بغایت درجہ چہاں نظر آتا ہاور خاتمیت بھی ہوجہ احسن ثابت ہوتی ہاور خاتمیت زمانی بھی ہاتھ سے نہیں جاتی۔
جاتی۔ (تحذیر الناس ۱۰)

حاصل مطلب آیة کریمه اس صورت میں بیہوگا که ابوۃ معروفہ تورسول اللّه کاللّیَّۃ اُلوکی مرد کی نسبت حاصل نہیں پر ابوۃ معنوی امتیوں کی نسبت بھی حاصل ہے اور انبیاء کی نسبت بھی حاصل ہے۔ (تحذیر الناس ص۱۰)

# ﴿اسعبارت كي شرح ﴾

اس عبارت کے حصے مع عنوانات وشرح درج ذیل ہیں۔

#### ۱) خطبه:

" اَلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ خَاتَمِ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ " (تحذير س) حضرت برخم نبوت كانكاركا الزام لگانے والے بحدتو سوچيں حضرت نے تو خطبے میں بھی ختم نبوت كاذكر كرديا۔

#### ۲) لمهيد:

" بعد حمد وصلوة کے بل عرض جواب میرگذارش ہے کہ اول معنی خسساتہ ہ المنبید ن معلوم کرنے چاہئیں تا کہ فہم جواب میں کچھ دفت نہ ہو'' (تحذیرص ۳) ۳) ختم نبوت کی وجہ عندالجمہور:

"سوعوام کے خیال میں تورسول الله مُلَا يُعْتُمُ كا خاتم ہونا باي معنى ہے كه آپ كا زمانه

انبیاءِ سابق کے زمانے کے بعداور آپ سب میں آخرنی ہیں' (تخدیر س)
ہم بتا چے ہیں کہ رائے یہ کہ معنی سے مراد یہاں وجداور سبب لیا جائے مطلب یہ ہوگا کہ نی کریم
مالائی کے خاتم ہونے کا سبب عندالجہور آپ کا سب انبیاء کے بعد مبعوث ہوتا ہے اور اگر معنی سے
مراد مقصد و منہوم مراد ہوتب بھی درست ہے۔ پھر فرق یہ ہوگا کہ حضرت کے نزدیک خاتم ہونے
میں افضل و آخر دونوں مراد ہوں گے۔ یا در ہے کہ عوام سے مراد یا تو جمہور یعن صحیح العقیدہ
مسلمانوں کی اکثریت مراد ہے۔ عوام سے مراد جہلاء کی جماعت نہیں جس کے بارے میں کہہ
دیتے ہیں عوام کا لا نعام ۔

۴) ال وجه ريتقيد:

" مراال فهم پرروش موگا كه نقدم يا تاخرزماني من بالذات كي نفيلت نهيل پهر مقام مدح من وَلْكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ فرمانا اس صورت من كيوكر صحيح موسكتا ب؟" (تخذيرالناس صس)

حضرت کا منشاریہ ہے کہ صرف بعد میں آناکس کے افضل ہونے کا سبب نہیں ہاں اعلیٰ ہونے کی وجہ سے بعد میں آنافضلیت کے آیت سے بعد میں آنافضلیت کے آیت کر یمہ میں نہ لیاجائے۔
کریمہ میں نہ لیاجائے۔

۵) اس تقید پر پہلااعتراض:

" ہاں آگراس وصف کواوصا ف مدح میں سے نہ کہنے اوراس مقام کومقام مدح قرار نہ دیجے توالبتہ خاتمیت باعتبار تا خرز مانی سے ہوسکتی ہے '۔ (تحذیرالناس س) مولا تا نے اوپر فرمایا تھا کہ چونکہ تقدم یا تا خرز مانی میں بالذات فضیلت نہیں اس لئے محض آخر میں آنے کو خاتمیت کی علت نہ بنایا جائے اس پر ایک اعتراض کرتے ہیں کہ تقدم یا تا خرز مانی میں بالذات فضیلت نہ سہی لیکن ہم اس کو مقام مدح نہیں مانے جو فضیلت کی ضرورت ہو بلکہ اس حقیقت کی اطلاع مقصد ہے کہ آپ کی بعثت سب انبیاء کے بعد ہوئی ہے۔

### ٢) اس اعتراض كاجواب:

'' مگریس جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارانہ ہوگی کہ اس میں ایک تو خدا کی جانب ہوں ایک تو خدا کی جانب نعوذ باللہ زیادہ گوئی کا وہم ہے آخر اس وصف میں اور قلہ و قامت وشکل ورنگ وحسب ونسب وسکونت وغیرہ اوصاف میں جن کو نبوت یا اور فضائل میں کچھ دخل نہیں کیا فرق ہے جواس کوذکر کیا اور وں کوذکر ندکیا۔

دوسرے رسول اللہ کا ال

مولا نافر ماتے ہیں کہ ہم اس کومقام مدح ہی مانیں گے اس لئے کہ مقام مدح نہ مانے کی صورت میں ایک اشکال تو یہ ہے کہ اللہ تعالی صرف آخر میں آنے کو ذکر کیوں کیا قد وقامت وغیرہ کو ذکر کیوں نہ کیاد وسرے یہ کہ نبی کریم مُلَّا الْمُنْفِقُ کے مرتبے کی کمی کا احتمال جیسا کہ حضرت نے واضح فر مایا تو جب بیمقام مدح ہی ہے تو پھر خاتم النہین کا ایسامعنی ہی لیما چاہئے جس میں بالذات فضیلت ہو د) اس جواب پراعتراض:

'' باقی بیاحثال کہ بید مین آخری دین تھااس لئے سدِ باب اتباع مدعیان نبوت کیا ہے جوکل جھوٹے دعوے کرکے خلائق کو گمراہ کریں گے البتہ فی حدِ ذاتہ قابلی لحاظ ہے''۔

اگرکوئی کیے کہ تھیک ہے تاخرز مانی میں بالذات کوئی فضیلت نہیں کیکن اللہ نے خاص اس وصف کو
اس لئے ذکر کیا کہ دین اسلام آخری دین ہے اللہ نے اس کا اعلان کر دیا تا کہ متنقبل میں آنے
والے جھوٹے مدعیان نبوت کی اتباع ہے لوگ ہوشیار رہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہال میر قائل
لحاظ ہے بینی اس کی ضرورت ہے۔ اگر حضرت معاذ اللہ کسی نئے نبی کے آنے کو جائز مانے تو
اسلام کے آخری دین ہونے کو یا تو ذکر بی نہ کرتے یا اس کی تر دید کردیے۔

#### ۸) اعتراض کارد:

" پرجملہ مَا کَانَ مُحَمَّدُ اَهَا اَحَدِیِّنْ رِجَالِکُمْ اور جملہ وَلَٰکِنْ رَسُوْلَ اللهِ
وَخَالَمَ النَّبِیِّنَ مِن کِیا تَاسب َ اَجَدِیْنَ رِجَالِکُمْ اور جملہ وَلَٰکِنْ رَسُوْلَ اللهِ
منداور دوسرے کو استدراک قرار دیا اور ظاہر ہے کہ اس قتم کی بے ربطی اور بے
ارتباطی خدا کے کلام مجر نظام میں متصورتیں اگر سدِ بابِ نہ کورمنظور ہی تھا تو اس کے
لئے اور بیبیوں موقع تے"۔

(تحذیرالناس

ص۳)

حضرت نے بید نفر مایا کہ بید مین آخری دین نہیں ہاور نہ بیفر مایا کہ اعلان کی ضرورت نہیں بلکہ
اس کوآخری دین مانا اور ختم نبوت کے اعلان کی ضرورت کا اقرار او پرار الفاظ سے کیا" البتہ فی
حد ذاتہ قابل لحاظ ہے' بہال بتاتے ہیں کہ ایک اور وجہ سے صفن تاخر زمانی کامعنی لین بہتر نہیں وہ بیہ
کہ اس مقام پر مَا گان مُحَمَّدُ اَبَا اَحَدِیمِن رِ جَالِکُمُ معطوف علیہ اور وَلٰحِنُ رَسُولَ اللّٰهِ
وَحَالَتُمَ النّٰہِینِینَ معطوف ہے پھر لٰحِنُ استدراک کیلئے ہوتا ہے یعنی پہلے کلام سے کوئی شبہ پیش
آئے اس کو زائل کرنے کیلئے ہوتا ہے اور بہاں اگر صف آخر میں آنا مراد لیاجائے تو دونوں
جزوں میں الی مناسبت نظر نہیں آتی۔

### ۹) خاتمیت رتبی اوراس کی وجوه ترجیح:

" بلکہ بناءِ خاتمیت اور بات پر ہے جس سے تاخرز مانی اور سبد باب ندکورخود بخود

لازم آجا تا ہے اور نسیلت بنوی دوبالا ہوجاتی ہے"۔

لازم آجا تا ہے اور نسیلت بنوی دوبالا ہوجاتی ہے"۔

بناءِ خاتمیت سے خاتم ہونے کا سبب مراد ہے حضرت فرماتے ہیں کہ خاتمیت کی بنیاد یا اس کا سبب

ایک الیا وصف ہے جس سے بیتیوں مسائل حل ہوتے ہیں وہ ہے نبی کریم مُلِالْمُؤُمُرُ کا سب سے اعلیٰ

نبی ہونا اور سے بات بار ہاگزری ہے کہ اعلیٰ ہونے کی وجہ سے آپ سب سے آخر میں آشریف لائے

اس طرح جو نبی تاخرز مانی کا اعلان ہوا جھوٹے مرعیان نبوت کی اجباع کا درواز ہ بند ہوا۔ اعلیٰ ہونا

بذات خود فنیلت ہے لہذا بالذات فنیلت نہ ہونے کا جواعتر اض تفادہ بھی جاتار ہے۔والحمد لله ۱۰) خاتمیت رتبی کی تحقیق:

'' تفصیل اس اجمال کی ہے کہ موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات پر ختم ہوجاتا ہے۔ جیسے موصوف بالذات سے مکتسب ہوتا ہے موصوف بالذات سے مکتسب ہوتا ہے موصوف بالذات کا دصف جس کا ذاتی ہونا اور غیسر مسکتسب من المعیو ہونالفظ بالذات ہی سے مفہوم ہے کی غیر سے مکتسب اور مستعار نہیں ہوتا۔ مثال در کار ہوتو لیجئے زمین و کہا را ور درود یوار کا نوراگر آفاب کا فیض ہے تو آفاب کا نورکی اور کا فیض نہیں اور ہماری غرض وصفِ ذاتی ہونے سے آئی ہی تھی بایں ہمہ بیدوصف اگر مین نہیں اور ہماری غرض وصفِ ذاتی ہوئے سے اثن ہی تھی بایں ہمہ بیدوصف اگر کسی اور کسی کا تم کہووہ ہی موصوف بالذات ہوگا اور اس کا نور ذاتی ہوگا کسی اور سے مکتسب اور کسی کا فیض نہوگا۔

الغرض بیر بات بدیجی ہے کہ موصوف بالذات سے آھے سلسد ختم ہوجاتا ہے چنانچے خدا کے لئے کسی اور خدا کے نہ ہونے کی وجدا گر ہے تو یجی ہے یعنی ممکنات کا وجوداور کمالات وجود سب عرضی بمعنی بالعرض ہیں اور یچی وجہ سے کہ بھی موجود بھی معدوم بھی صاحب کمال بھی بے کمال رہتے ہیں اگر بیامور نہ کورہ ممکنات کے تن میں ذاتی ہوتے تو بیانفصال واتصال نہ ہوا کرتا علی الدوام وجود اور کمالات وجود ذات ممکنات کولازم ملازم رہتے ''۔ (تخذیر الناس سے ہیں)

اس عبارت میں حضرت نے ایک تو یہ بیان کیا کہ کی صفت کے ساتھ موصوف ہونے کی دو صورتیں ہیں ایک اتصاف بالذات دوسرے اتصاف بالحرض پھر جو صفات موصوف کو بالذات حاصل ہوں وہ صفات والتہ کہلاتی ہیں اور جو صفات بالحرض حاصل ہوں وہ صفات عرضہ کہلاتی ہیں دوسرے اس کو بیان کیا کہ موصوف بالحرض کا وصف موصوف بالذات سے مکتب یعنی حاصل شدہ ہوتا ہے موصوف بالذات کا وصف ذاتی کہلاتا ہے وہ اس کا اپنا ہوتا ہے کی غیرسے حاصل

كرده فبين موتابه

دلیل: دن کے وقت سورج بھی روش ہوتا ہے اور درود ہوار بھی۔ درود ہوار کی روشی سورج سے حاصل شدہ ہیں وہ اس کی ذاتی ہے سورج روشیٰ عصل شدہ نہیں وہ اس کی ذاتی ہے سورج روشیٰ سے موصوف بالغرض ان کی روشیٰ عرضی ہے۔

حفرت نے یہ بات جوار شادفر مائی کہ موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات برختم موجاتا ہے۔اس کابیمطلب نہیں کہ موصوف بالذات بمیشہ آخر میں آتا ہے بلکہ جب ہم موصوف بالعرض کے بارے میں سوچیں کہ بیدوصف کہاں سے آیا تو ہماری سوچ کی وہاں انتہا ہوجاتی ہے۔ مثالين: حديث شريف من اصحاب الاحدود كاواقع آتا كم بادشاه كاليك بمنفين اس بے کے پاس ایمان لے آیا اللہ نے اس کی بیمائی لوٹا دی بادشاہ نے کہا یکس نے لوٹائی کہنے لگامیرے رب نے بادشاہ نے کہا کیا تیرا کوئی اور رب ہاس نے کہامیرا اور تیرارب اللہ ہے بادشاہ نے اس کو پکڑوایا اس نے بتا دیا کہ مجھے رتعلیم فلاں بیج سے لی بادشاہ نے اس بیج کو بھی ا رفار کیااس سے بوجھااس نے بالا خراس راہب کا نام لیاجس سے بیعلیم مل تھی۔اب بادشاہ کی تفتیش کمل ہوگئ بادشاہ نے ان کوسزا دین شروع کی (مسلم ج ۸طبع ص ۲۳۰ پیروت) کسی بھی سازش کوختم کرنے کیلئے اصل کردار کو پکڑنا ضروری ہوتا ہے آگراصل کردار باقی رہے تو اس کی طرف سے کسی ند کسی طرح سازش ہوتی رہے گی۔وہ اصل کردارسازش کے وصف سے موصوف بالذات ہوتا ہے جن لوگوں کو بیسے وغیرہ دے کروہ کام لیتا ہے وہموصوف بالعرض ہیں۔ دوسری مثال:

ایک فخص نے اپنی زمین بیچنے کیلئے کسی کو کیل بنایا وکیل کا اختیار مالک کا دیا ہوا ہے وکیل مالک کی اجازت کے بغیر قیمت کم نہیں کرسکتالیکن آگر مشتری اصل مالک کے پاس آجائے تو وہ جیسے چاہے کی کردے یا یوں سمجھو کہ اصل آجائے تو وکالت فتم۔

تيىرىمثال:

نکاح میں جب دولہا موجود موتو وکیل کوکون پوچمتا ہے؟ عقد تکاح میں خاو تدموصوف بالذات اور وکیل موصوف بالعرض کی طرح ہے۔ چتی مثال:

کائنات موجود ہے کا ئنات میں بہت می صفات وجود پائی جاتی ہیں مثلا انسان سنتا ہے در کھتا ہے گریہ صفات اس کی قائی ہیں اس لئے بھی پائی جاتی ہیں بھی نہیں انسان کی قوت ساعت ختم بھی ہوجاتی ہے بلکہ خودانسان بھی قانی ہے۔ جب بیدفانی ہے تواس کا وجودا پنائمیں ذاتی نہیں بلکہ عرض ہے کا ئنات دجود کے ساتھ موصوف بالعرض ہے۔ اس کا وجود کی الی ہستی سے آیا ہے جس کا وجود اپنا ہے اور وہ اللہ ہے۔ چونکہ اس کو وجود اپنا ہے اس لئے میسوچنا بالکل برکار ہے کہ اللہ کوس نے پیدا کیا۔ اس کو حضرت نے بول تعبیر کیا:

"موصوف بالعرض كاقصه موصوف بالذات برختم موجاتا بيئ" (تخذيرالناس ٣٠) الماني ني كريم الطلقة في المانية وتي كويان كرف كايبلاانداز:

" سواس طور رسول الله مُنَّالِيَّمُ كَالْمُ عَالَمْهِ عَلَيْ كُوتْصُور فرمائي لِينَ آپ موصوف بوصفِ نبوت بالعرض (تخذير نبوت بالعرض (تخذير الناس مس))

حضرت نے خاتمیت رہی کوایک تو ہوں مجھایا کہ جیسے سورج ردشی سے موصوف بالذات ہے اور درود بوار موصوف بالذات ہیں۔آپ درود بوار موصوف بالذات ہیں۔آپ ہروقت ہرجگہ نبی ہیں سب کے مطاع ہیں۔ دیگر انبیاء کرام اپنی امتوں کے لئے مطاع گر آپ کے مطبع معراج کی رات آپ کے مقتدی۔ گرآپ امت کے بھی امام ، انبیاء کے بھی امام۔

کے مطبع معراج کی رات آپ کے مقتدی۔ گرآپ امت کے بھی امام ، انبیاء کے بھی امام۔

11) نبی کریم قاتی خاتی انہیں دہی کو بیان کرنے کا دوسراا تداز:

ادرول کی نبوت آپ کافیض ہے پرآپ کی نبوت کسی اور کافیض نبیں آپ پرسلسلہ نبوت مختم موجا تا ہے۔ (تخدیرالناس مس) ہم گذشتہ ابحاث میں شاہ ونی اللہ کے حوالے سے لکھ آئے ہیں کہ قیامت کے دن دیگر انبیاء کرام کبھی حوض ملیس مے کرنی کا اللہ کا حوض کو تر ام السحیاص ہوگا۔ دیگر انبیاء کرام بھی شفاعت کریں مے کرنی کا اللہ کا کا مقامت ام الشفاعات ہوگی۔ اس کی دجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ عالم ارداح میں دیگر انبیاء کی نبوت نجی کا اللہ کا کہ عالم ارداح میں دیگر انبیاء کی نبوت نجی کا اللہ کا کہ عالم ارداح میں دیگر انبیاء کی نبوت نجی کا اللہ کا کہ عالم ارداح میں دیگر انبیاء کی نبوت نجی کا اللہ کا کہ عالم ارداح میں دیگر انبیاء کی نبوت کی نبوت کا فیض تھی۔

١١) ني كريم فالطُّفِرُ أَمَّاتِهُ مِن مِن كوبيان كرنے كاتيسراانداز:

غرض جیسے آپ نیب الآممة میں ویسے نیبی الآنیاء بھی میں (تحذیرالناس مس) اور عهد کالین جس سے آپ کا نیبی الآنیکاء مونا فابت مونا ہے پہلے می معروض موچکا ہے (تحذیرالناس مے)

ان دونوں عبارتوں میں حضرت نے نبی کریم کالٹیکا کو نبستی الکونبیکاء فرمایا گذشتہ صفحات میں اس کی دضاحت مع دلائل کے ہم مفصل کھے بچکے ہیں۔ضرورت ہوتو مرابعد کرلیں۔ ذیل میں حضرت نا نوتو کی کے ذکر کردہ کچھ دلائل ملاحظ فرمائیں۔

١٢) ني كريم مَا النَّيْم كَ يَبِي الْأَنْبِياء مون كَ يَجُود لأكل:

 ایمان لانا ہوگاا اران کی اتباع واقتدا کرنی ہوگی۔آ مے چل کرانبیاء کرام سے لئے ہوئے اس عہد کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں

> اورعبد كاليناجس سے آپ كا نَبِي الْانبِياء ہونا ثابت ہوتا ہے پہلے ہى معروض ہو چكا۔ (تخذیرالناس ص ۷) <u>ایک جگہ فرماتے ہیں:</u>

رسول اللهُ كَالْيَجْ أَى الانبياء بِين چنانچ آية وَإِذْ أَخَلَهُ اللّٰهُ مِيكَ اقَ النَّبِينُ لَمَا اللَّهُ مُ مِنْ اللهُ النَّهُ مُ مَنْ اللهُ اللهُ مُعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ اللَّهُ مُ مُنْ كُمُ مُنْ اللهِ وَحِلْمَةٍ ثُمَّ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ وَلَيْنَصُرُ لَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

دلیل نمبر ۲: ارشاد نبوی ہے کہ اگر حضرت موسی علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ میری ہی اجاع کرتے ہے حدیث سنن داری ص ۱۱۹،۱۱۱ مشکوۃ المصابح ص ۳۳ میں موجود ہے۔ گراس کا مطلب بینیں کہ موسی علیہ السلام قبر مبارک میں زندہ نبیں اس لئے کہ حیاۃ النبی کی حدیث کا سیح ہونا پہلے گزر چکا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر موسی علیہ السلام اس زمین پر زندہ ہوتے (دیکھے تفییر عثانی ص ۵۹۳) دلیل نمبر ۲۰: زول کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام نبی کریم مالی تی ترکیم کا المی تاریم کا المی کریم کا المی تاریم کا المی کریم کا کریں گے۔

غور کریں اگر حصرت نا نو تو ی نبی کریم ناٹیٹی کے بعد کسی نبی کی آمدے قائل ہوتے تو صرف حضرت عیسی علیہ السلام ہی کی آمد کا ذکر نہ کرتے ؟

10) خاتمیت رتی کو مانے سے آیت کریمہ کامفہوم:

حاصل مطلب آیة کریمداس صورت میں بیہوگا کدابوۃ معروفدتو رسول الله مگانگیری ماصل کوکسی مردی نبیت بھی حاصل ہے اور انبیاء کی نبیت بھی حاصل ہے۔

(تحذیر الناس ص ۱۰)

اس عبارت میں تمن وعوے ہیں ایک' ابوۃ معروفہ تو رسول الله طَالْتُحَاُّمُوکی مرد کی نسبت حاصل نہیں' یہ فہوم ہے' مما گان مُحَمَّدٌ اہا اَحَدٍ مِّنْ رِّ جَالِکُمْ ''دومرادعوی' ابوۃ معنوی امتوں کی نسبت بھی حاصل ہے' یہ فہوم ہے' وَلٰکِنْ دَّسُولَ اللّٰهِ ''کا تیسرادعوی' ابوۃ معنوی انبیاء كنسبت بحى ہے۔ "يمنموم ہے و خاتم النيسين "كا، اوراس كوتا خرزمانى لازم ہے۔ ١٢) خاتميت رتى كومانے كفواكد:

اب د یکه کے کے عطف بین المجملتین ادراستدراک ادراستناء مذکور بھی بغایت درجہ چہاں نظر آتا ہے ادر خاتمیت نمانی بھی پیجہانسن ٹابت ہوتی ہے ادر خاتمیت زمانی بھی ہاتھ سے نہیں جاتی۔

اتھے نہیں جاتی۔

(تخذیر الناس ص۱۰)

حضرت نانوتوی نے ان عبارتوں میں نی کریم تالین کا کو نیسٹی الا نیساء مانے یاد صف نبوت سے موصوف بالذات مانے کا کویا متبجہ یا فائدہ حسب ذیل امورکو بتایا ہے۔

ا) ال معنی کو لینے سے عطف درست ہوگیا کیونکہ واؤ کے ساتھ عطف کرنے کیلئے کچھ مناسبت دونوں جزوں شروری ہے (مختصر المعانی بحث الفصل والوصل عقود السجہ مان لملسیوطی مع الشوح جام ۲۱۳) اوروه پائی گئے۔اس طرح کرایک طرف ابوة معروف کا ذکرہ وئی۔

۲) کے ایک اور اس طرح کہ جب ابوۃ معروفہ کی نمی کی تو ابوۃ معنوبہ کی نفی کا وہم ہوا لم کین کے ساتھ اس وہم کا از الدکیا۔

- ۳) استناء کامعن بھی پایا گیا استکاء سے مراداستناء منقطع ہے استناء منقطع میں الّا، لمسیکٹ کے معنی دیتا ہے (اس لئے جس قیاس میں لمسیکٹ آئے منطقی اس کو قیاس استنائی کہتے ہیں )لمسیکٹ کامعنی پورے طور پریایا گیا تو گویا استناء کامعنی بھی پایا گیا۔
- ٣) خاتميت بعبداحسن بإئى كى اس طرح كه ني مَالِيَّةُ وصف نبوت كے ساتھ موصوف بالذات بين آپ بَي الْكُنِياء بين -
- ها تميت زمانى بحى باتھ سے نہ چھوٹی اور بدبات بار بار ہو چک ہے کہ نی تالیج کو اعلیٰ نی ہونے کی وجہ سے تریس بھیجا گیا۔ خاتمیت رتی خاتمیت زمانی کولازم ہے۔

# ﴿ اس عبارت بر تفتكوكرن كاطريقه ﴾

پہلے آپتحذیرالناس کی ان عبارتوں کو انھی طرح سجھ لیس پھردومروں کو سمجھائیں اور اگر کوئی ضدی ان عبارات پر الجھانے کی کوشش کرے توالیے فخض پر درج ذیل سوالات ڈالیس۔اول تو جواب نددے گا اگر دے گا تو اس کتاب میں دی ہوئی تشریحات کے مطابق اس کی اصلاح کریں ان شا واللہ یا تو سجھ جائے گا یا پھر پیچھا چھوڑ جائے گا۔سوالات یہ ہیں:

ا) اس عبارت میں لفظ معنی سے کیا مراد ہے؟ نیز جمہور کے نزدیکے تم نبوت کا مفہوم کیا بنا اور

ر معرت کے زور کی کیا؟ حضرت نے جمہور کی موافقت کی یا مخالفت اور کس طرح؟۔

٢) عوام سے كون مراديں؟

٣) "بالذات فضيلت نبين" كاكيامطلب مي؟ نيزكيا فضيلت كى كوكى اورتم بعى مي؟

م) نی کا افزار کا اخری نی مونا با عث فضیلت ہے یانہیں؟ نیز بیضیلت بالذات ہے یا بالعرض اور

۵) حضرت کی اس عبارت سے مطلقا فضیلت کی فی موتی ہے یا کی خاص مم کی اور کیسے؟

٢) خَالَمَ النَّبِينَ مِن أَكْرَاحْرَز مانى بدول افغليت كى جائے تواس مِن كيا اشكالات بين بين ؟

2) حفرت کی اس عبارت کامطلب تعیس۔

"اس میں ایک تو خدا کی جانب نعوذ بالله زیاده گوئی کا وہم ہے ..... دوسرے رسول الله کا کا دوسرے رسول

۸)عبارت کا مطلب تحریر کریں اور بیاتا کیں کداس میں حضرت نے رسول الله مُخَافِیُّ کیلئے تاخر زمانی کو مانا ہے یانہیں۔

باقى بداخمال كديددين آخرى دين تعااس كقسد باب اتباع معمان نبوث كيا

ہے جوکل جموٹے دعوے کرکے خلائق کو گمراہ کریں گے البتہ فی حدِ ذاتہ قابلی لحاظ ہے۔
-- (تحذیرالناس س)

٩) آیت کریمہ: مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَااَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِکُمْ وَلٰکِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَحَالَمَ النَّبِيَّيْنَ
 میں وَلٰکِنْ رَسُوْلَ اللهِ وَخَالَمَ النَّبِيَّيْنَ جملہ کیے بنتا ہے؟ نیزاس کے دوجملوں میں بے ربطی کب متصور ہے اور کیوں؟

١٠)اس كمقام در بونى كاليادليل م؟

۱۱) حضرت فرماتے ہیں

بلکہ بناءِ خاتمیت اور بات پرہے جس سے تاثرِ زمانی اور سدِ باب ندکورخود بخو دلازم آجا تا ہے اور فضیلت نبوی دو بالا موجاتی ہے۔

اس عبارت میں بناء خاتمیت کا کیا مطلب ہے؟ سد باب فدکور سے کیا مراد ہے؟ حضرت نے جو بات ارشاد فرمائی اس سے فضیلت نبوی دو بالاکسی طرح ہوتی ہے؟

۱۲) حضرت نے بناء خاتمیت کسی چیز کوقر اردیا اوراس کوس کس اعداز میں بیان کیا؟

۱۳) مولا نانے آنخضرت کا ایک نیسی الانبیک الانبیکاء ہونے کے بارے میں کون کو نے دلائل ذکر کتے ہیں؟

**ተተተተ** 



# ﴿ تعارف كتاب مناظره عجيبه ﴾

مولا تاحسين احرنجيب رفق دارالتصنيف دارالعلوم كرا جي فرماتے مين:

جیة الاسلام مجدد الملة حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی قدس سره العزیزی شخصیت کسی تعارف کی هذات نبیل علم عمل کاده بحرنا پیدا کنارجس کی نظیران آخری دوصد یول بیس ملنامشکل به تعارف تعنیفات بظا بر مخضر رسالول کی صورت بیل بین مگر ان صفحات بیل جوعلوم ومعارف سموئے بین اگر کوئی آدی ان کوشی معنی بیل پڑھ لے تو بلاتر دیدا ہے بحرالعلوم کا غواص عالم قراردیا جاسکتا ہے۔

"مناظرہ عجیبہ" آگرچ" تخذیرالناس" کی بعض عبارتوں پرعلمی اعتراضات کے جواب اور ای سلسلہ کے چند مکا حیب پر مشتمل ہے گرچونکہ حضرت ججۃ الاسلام قدس سرہ العزیز کے سامنے بیاعتراضات واشکالات پیش کرنے والے حضرت مولانا عبدالعزیز رحمۃ الله علیه صاحب علم شخصیت تھاس لئے اس سوال وجواب کے نتیج میں تخذیرالناس کی ایک لاجواب شرح وجود میں آگئی ...... تخذیرالناس کی مناظرہ عجیبہ کنام سے بیشرح حقید قدیم تخذیرالناس کو بحصے میں آگئی۔ لازی حیثیت رکھتی ہے اس کی افادیت کا اندازہ تو مطالعہ کے بعد ہی معلوم ہوگا (مناظرہ عجیبہ ہے)

## ﴿عبارات كتاب مناظره عجبيد﴾

مناظرہ عجید کے بالکل شروع میں پہلے اعتراض کے جواب میں فرماتے ہیں:
 مولانا حضرت خاتم الرسلین مالی گیا کی خاتمیت زمانی تو سب کے نزدیک مسلم ہے

(مناظره عجيبر ٩)

[اس عبارت میں خاتمیت زمانی کوا جماعی عقیدہ قرار دیا ہے۔سب کے لفظ میں حضرت خود بھی تو شامل جیں اس کا مطلب میہ ہے جیسے اور مسلمانوں کا میعقیدہ ہے حضرت کا بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مجمی اس عقیدہ پر پچتکی نصیب فرمائے آمین ]

### ۲) ایک جگذراتے ہیں۔

وجود روحانی میں تو حضرت خاتم المرسلین صلی الله علیه وآله وسلم موقوف علیه ادر اروح جمله انبیاء باقیه علیم السلام موقوف اور وجود جسمانی میں حضرت آدم حضرت ادر لیں حضرت نوح حضرت ابراجیم حضرت اساعیل علیم السلام آباء کرام محمدی صلی الله علیه وآله وسلم موقوف علیه اورجهما طهر حضرت ساتی کوژ صلی الله علیه وآله وسلم موقوف ( مناظره عجیبه ص ۱۱)

[اس عبارت سے پنہ چلا کہ انبیاء کرام علیم السلام کے آپ مانٹیٹر کسے فیض لینے کا تعلق عالم ارواح سے ہے دنیا میں تشریف لانے سے نہیں ہے رہی اس کی کیفیت تو وہ اللہ ہی جاتا ہے اور اللہ ہی وہ فیض پہنچانے والا ہے ]

### <u>٣) ايک جکفراتين</u>

ہے (مناظرہ عجیبس ١٦)

[بيعبارت بمى انبياء كرام كى نضيلت مي صرح ]

<u>۳) ایک جگذرماتے ہیں:</u>

الغرض انبياء ليهم السلام كوابناس الصورنة فرمايية (مناظره عجيبه ١٢)

[ دیکھا آپ نے حضرت نانوتوی انبیاء علیم السلام کوبشر مانے کے باوجودان کواپے جیسانہیں مانے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت تمام نصوص پر ایمان رکھتے تھے بعقیدہ توحید کی طرح شان رسالت کابھی ادب کرتے تھے۔

عقیدہ بشریت کی مختر تحقیق ہے کہ بشریت کی تئم کی ہے(۱) بشریت محضہ (۲) بشریت محضہ (۲) بشریت بھی پایا جاتا تھا (۳) بشریت + کفر ۔ ابوجہل الیابی بشر تھااس میں بشریت کے ساتھ مؤمن ہوتے ہیں۔ (۳) بشریت + ابحان اندان ۔ سب مسلمان بشر ہونے کے ساتھ ساتھ مؤمن ہوتے ہیں۔ (۳) بشریت + ابحان + نبوت ۔ مؤمن اور کا فر کے درمیان جو بشریت مشترک ہوہ ہل تئم یعنی بشریت محضہ ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے یوں فرمایا۔

عمل سے زندگی بنت ہے جنت بھی جہنم بھی

میرخا کی اپی فطرت میں نہوری ہے نہ ناری ہے

انبیاء کرام محض بشری نبیں ہوتے بلکه ان کی بشریت اس چوتھی قتم کی ہوتی ہے۔قرآن پاک میں بھنگر میں مختل کے میں بھنگ بَشَوْ مِنْلَکُمْ کے ساتھ ہی یو و حلی اِلْی بھی موجود ہے۔مزید تفصیل کیلئے دیکھئے آیات ختم نبوت حاشیہ سفی ۲۳۳۲ ۲۳۳۲

#### <u>۵) ایک جگدفرماتے ہیں:</u>

اے حضرت! منکرین اثر اور مقرین اثر دونوں اثر فہ کورے مساوات کل سمجھ بیٹے جو لوگ مساوات کل شش امثال کے مدمی ہوئے وہ بھی اس بھروے مدمی ہوئے اور سیدالخلق وغیرہ الفاظ منصوصہ جوافضلیت کل محمدی مُلاہی خرد لالت کرتے ہیں خیال ندفر مایا اور جولوگ منکر ہوئے وہ لوگ بھی اس بناء پرمنکر ہوئے اور تغلیط ائمہ صدیث اور تکذیب عبداللہ بن عباس بلکہ تکذیب سید الناس تالین کا خوف نہ کیا (مناظرہ عجیبہ ص ۱۸)

تخذیرالناس کے سبب تالیف علی گردا کہ حضرت ابن عباس کے ایک قول علی ہے کہ ہرز عین علی نی کریم مالیٹی کی طرح نی موجود ہے اور قول صحابی سند کے اعتبار سے سیح ہاب پچھ لوگوں نے اس کو مان کرکہا کہ باقی زمینوں علی بھی نی کریم مالیٹی بیسے نی بیں اور پچھ لوگوں نے اس قول کا انکار کردیا کیونکہ یہ بظاہر عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ان دونوں کا منفی پہلویہ ہے کہ اس اور کا انکار کردیا کیونکہ یہ بظاہر عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ان دونوں کا منفی پہلویہ ہے کہ اس اور کا کا نیار کردیا کیونکہ یہ بظاہر عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ان دونوں کا منفی پہلویہ ہے افضل بیں اور انکار کرنے والوں نے قول سے منکرین حدیث کو تقویت ملی حضرت نے ایک توجیہ پیش کی جس سے اثر کو بھی مانا گیا اور نبی کریم مالیٹی کی کوسب سے افضل اور آخری نبی بھی ۔حضرت اس چیز کو یہاں بیان کرد ہے بیں چنا نچہ تصفیۃ العقا کہ سے بہ چانا ہے کہ انکار حدیث کے فتنہ سے بچانے کے لئے بھی یہ تو جید کی ہے۔مرزائیوں کو اس تعارض کے دفع کرنے سے کیا غرض وہ تو صرح آیات کی تکذیب کردیے ہیں ]

### ٢) ايك جكه فرمايا:

جہاں جہاں مادہ ایمانی ہے۔۔وہاں وہاں رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے (مناظرہ عجیبیص ۳۰)

[سین اس کا مطلب بینیں کہ آپ کے علم یا ارادے سے ایمان ملتا ہے بلکہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواس کا ذریعہ بنادیا جیسے آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں کے پھیلا و کا ذریعہ بنادیا ۔

2) مولانا عبد العزیز صاحب محذور سادس میں لکھتے ہیں کہ اثر ابن عباس اگر مولانا انوتوی ۔ راقم ایک خزد کیک جے گر منقطع بانقطاع معنوی بھی ضرور ہے بسبب مخالفت آ بہت فاتم انہیں سے ۔ پس لازم کہ اگر خفی ہوں تو اس پڑل ندفر مائیں جیسے صدیث لا صلف او قرالا کے بیات کے بیجہ مخالفت عموم فاقر او ا مائیس جیسے صدیث لا صلف و قرالا کے بیتہ کالفت عموم فاقر او ا مائیس جیسے مدیث القران کے بیتہ کالفت عموم فاقر او ا مائیس جیسے مدیث القران کے بیتہ کالفت عموم فاقر او ا مائیس میں القران کے بیتہ کالفت عموم فاقر او ا مائیس میں القران کے بیتہ کی المیں میں القران کے اللہ اللہ کا اللہ کی سات کی بیتہ کی اللہ کا اللہ کے اللہ کا کہ کا اللہ کی بیتہ کی اللہ کے اللہ کی سیس کے اللہ کی سات کی سات کی سات کی سات کی اللہ کی سات کر سات کی سات کر سات کی سات کی سات کی سات کی سات کی سات کر سات کر سات کی سات کر سات کی سا

حفی عمل نہیں کرتے اور منقطع بانقطاع معنوی سجھتے ہیں (مناظرہ عجیبہ ص ۳۹)

اس کے جواب میں حضرت فرماتے ہیں:

مولانا! میں کیا چیز؟ اور میر انزدیک کیا؟ دربارۂ مرتبہ شناسی صدیث محدثان والا مقام کا نام لینے میں آپ کو کیا دشواری ہے؟ ہم لوگ تو دربارۂ مرتبہ شناسی صدیث محدثان والا مقام کے اس سے زیادہ مقلد ہیں کہ دربارۂ مسائل فقہید ائمہ مجتمدین کے (مناظرہ عجیبہ ۲۹۰) [غورکیا آپ نے حضرت کے نزدیک محدثین کا جو صدیث نبوی کے خدام ہیں کتنامقام ہے؟ جب

ورمیا ہی ہے سرت کرتے ہیں تو اصل مخدوم جناب نبی کریم مُثَاثِیمُ کا حضرت کے دل میں کتنا ان خدام کی اتن عزت کرتے ہیں تو اصل مخدوم جناب نبی کریم مُثَاثِیمُ کا حضرت کے دل میں کتنا

مقام موكا]

### <u>۸) ایک جگفراتین:</u>

سوجس طریق کاتھیجے و تحسین بیہتی اور حاکم اور ذہبی اور ابن جریراور ابن حجر فر ماتے ہیں ہم کوالیا ہی تجھنا چاہئے (مناظرہ عجیبہ ص ۴۹)

[معلوم ہوا کہ حضرت نے اثر ابن عباس کی تھیج میں ان کبار محدثین پراعمّاد کرکے توجیہات کی ہیں اس کے بارے میں کچھیوالہ جات آپ کوآیات ختم نبوت ص ۲۷،۱۲۷ میں ال جائیں گے ]

### <u>9) ایک جگراتے ہیں:</u>

اورآپ جو برارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حنی ہوں تو اس صدیث پر عمل نہ فرماویں جیسے صدیث لاصلاۃ اللہ بفاتِ بحقہ المرکتاب ، باوجود حجے ہونے کے باوجود خالفت فافر اوا ماتیکس حفی عمل نہیں کرتے فقط قطع نظر اس ہے کہ یہاں عمل کی کوئی بات نہیں فقط اس وجہ سے ارشاو فرماتے ہیں کہ آپ کے نزدیک دونوں جا کلام اللہ اور صدیث سجے مخالف یکدیگر مگر کمترین کو خدار معلوم مخالف خاتم انہین معلوم ہوتا ہے خواہ خاتمیت زمانی ہو چنا نچہ آپ کو معلوم ہی ہوگا خواہ مرتی ۔ اور نہ صدیث نہ کور مخالف وکا ذا فحی گری استیم عمور کا فلاف وکا ذا فحیری میں الفرائ فاستیم عوال کہ وائی سے اللہ کا مناظرہ عجیہ سے میں الفرائ فاستیم عوال کہ وائی سے اللہ کا مناظرہ عجیہ سے میں الفرائ فاستیم عوال کہ وائی سے الفرائ کا مناظرہ عجیہ سے میں الفرائی کا مناظرہ عجیہ سے میں الفرائی کا ستیم عوال کہ وائی سے اللہ کا کہ منافی کا در صدیث نہ کور مخالف وکا ذا فحید سے الفرائی کا ستیم عوال کے کا مناظرہ عجیہ سے میں کا کہ کا سیم عوال کے کا کہ کا کہ کا مناظرہ عجیہ سے میں کا کہ کور کا لف وکا کہ کا کہ کہ کور کا کا کہ کے کہ کہ کہ کہ کور کا کو کا کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کینے کی کہ کور کا کہ کور کا کہ کور کا کہ کہ کہ کور کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کور کا کہ کا کہ کور کا کا کہ کر کے کہ کور کا کہ کی کہ کہ کہ کا کہ کی کہ کی کہ کور کا کہ کور کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کہ کہ کور کی کور کا کہ کا کہ کہ کا کہ کے کہ کا کہ کہ کی کہ کہ کہ کی کور کا کہ کور کا کہ کا کہ کہ کی کور کا کہ کور کا کہ کہ کور کا کہ کہ کا کہ کہ کور کا کہ کور کا کور کا کہ کور کیا گور کا کہ کور کا کی کور کا کہ کور کو کا کہ کور کا کہ کور کو کور کا کہ کور کا کہ کور کا کہ کور کا کہ کور

بہت ی نصوص جن کو عام علاء متعارض مانتے تھے حضرت نا نوتوی اللہ کے فضل سے ان کو متعارض نہیں سیجھتے بلکہ ان میں تطبیق دے کرسب پڑمل کرتے تھے اور بینشانی ہاس بات کی آپ کے دل میں اللہ اور اس کے عبیب متالیق کی شدید حجت تھی ان کے ہر ہر فرمان کو ممل میں لانے کی فکر کرتے تھے۔

ندکورہ بالانصوص میں تطبیق یوں ہوتی ہے کہ صدیث لاصلاۃ اِلّا بِفَاتِ بَحِدَ الْمِحْتَابِ
(سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ) منفر داورا مام کے لئے ہاور آیت کریمہ وَاذَا فُسسِدِ یُ
الْفُرْانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا (جب قرآن پڑھا جائے تواس کی طرف کان لگا و اور خاموش
رہو) مقتدی کے حق میں ہے اس لئے امام اور منفر دنماز میں سورۃ الفاتحہ کی قراءۃ کریں گے جبکہ
مقتدی خاموش رہے گااس طرح دونوں نصوص پڑھل ہوجائے گا۔

ا) سائل نے کہا تھا اگر آپ حنفی ہوں تو اس برعمل نہ کریں مولاتا تا نوتو گئے نے فرمایا اس کے جواب کے آخر میں ہوتا جو یوں کہوں کہ آپ اگر مومن ہوں تو ضرور ہے کہاس اگر کوشلیم فرما کیں آپ نے اگر میر کہدلیا کہ اگر حنفی ہوں الخ تو بلاسے ۔ (مناظرہ عجیبیص اسمطراتا کے)

اس سے پہ چلا کہ حضرت نا نوتوی مقلد تو بے شک سے مرتقلید میں اعتدال رکھتے سے غلونہ کرتے ہے انسان مراہ ہوتا سے غلونہ کرتے سے اوراعتدال ہی صراط متنقیم ہے جس طرح تقلید نہ کرنے سے انسان مراہ ہوتا ہے اس طرح تقلید میں غلو کرنے والا بھی راوراست پڑئیں رہتا۔ تقلید غیر منصوص مسائل میں ہوتی

ہے عقائد قطعیہ میں تقلید نہیں۔حضرت نانوتوئی کو زیادہ فکر اسلام کے دفاع ادر مسلمانوں کے بچانے کی ہوتی تھی اس لئے آپ کی کتابوں سے ادر آپ کے بیانات سے بیہ بات عیاں ہے فقہاء کے مابین اختلافی مسائل پر آپ نے بہت کم لکھا اور بہت احتیاط سے لکھا چنانچہ اپنی کتاب توثیق الکلام میں ترک قراء قطف الامام نے دلائل ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

اس پرجھی امام ابوحنیفہ پرطعن کئے جائیں اور تار کان قراء ۃ پرعدم جواز صلوۃ کا الزام ہوا كريتوكيا سيجيح زبان قلم ك\_آ م كوئي آرنبيس ديوارنبيس بهارنبيس بم كود كيصة باوجودتوجيهات ندکورہ اور استماع تشدیعات معلومہ فاتحہ پڑھنے والوں سے دست گریبان نہیں ہوتے بلکہ یو<sup>س تج</sup>ھ كركه بم توكس حساب مين ہيں امام اعظم بھی باو جودعظمت شان امكان خطا ہے منز ہنہيں كيا ہی عجب ہے کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمة ہی صحیح فر ماتے ہوں اور ہم ہنوز ان کے قول کی وجہ کو نہ مسمجے ہوں اس امریس زیادہ تعصب کو پسندنہیں کرتے پرجس وقت امام علیہ الرحمة کی تو بین می جاتی ہےدل جل کرخاک ہوجاتا ہےاور یوں جی میں آتا ہے کدان زبان درازیوں کے مقابلہ میں لن ترانيوں پرآ جائيں اور دوچار ہم بھی سنائيں پر حدیث (۱) وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ فَالُوْا سَكَامًا وَإِذَا مَوُّوا بِالسَّلْفُو مَرُّوا كِرَامًا اورحديث مَعْ زاع مانْع بِ(توثَّق الكام ١٢) سرسیداحمه خان کے نام ایک خط کے اندر لکھتے ہیں: بہر حال ندایخ خیال کا وہ اعتبار ہے نہ کس تاریخ کا وہ اعتبار ہے جس قدر حدیث ضعیف کا اعتبار ہونا چاہئے اور اگر کسی امام نے قیاس کو حدیث ضعیف سے بڑھ کربھی سمجھا ہے تو اس کی بیرجہ ہے کہ قیاس ماخوذ حدیث صحیح یا متواتر ات سے ہوتا ہےاس صورت میں حدیث ضعیف سے قیاس بڑھ کر ندر ہاوہ حدیث بھی یامتواتر ات اس سے بڑھ کردے (تصفیة العقائدص ۲۲،۲۲)

<sup>(</sup>۱) کا تب کی قلطی سے آیت کی جگہ صدیث لکھا گیایا اس کئے کہ لفظ صدیث بسااوقات آیت پر بول دیاجا تا ہے ارشاد باری ہے فہائتی حَدِیْت بَعْدَة بُورِیْنُ نَ (الرسلات: ۵۰)

واضح رہے کہ ہم تمام ائمہ جملہ ین کا احترام کرتے ہیں غیر مقلدین نہ جمہد ہیں نہائمہ جمہد ہیں نہائمہ جمہد میں امرے ہیں۔ جمہد ین کا احترام کرتے ہیں۔ جمہدین کا احترام کرتے ہیں گھراختلافی مسائل کی وجہ سے بڑے بڑے اور دوسرے ائمہ کی تو ہین نہ کرتے تو ہمیں ان کے خلاف کھنے کی حاجت نہتی۔ کھنے کی حاجت نہتی۔

پھرانہوں نے اپنانا م اہل حدیث رکھ کر دوسروں کو اٹکار حدیث کا طعنہ دے کر بدنا م

کیا۔اس لئے ہمیں یہ کہنے کاحق ہے کہ اگر بیلوگ اہل حدیث ہیں تو ہم اللہ کے فضل سے اہل

قرآن وحدیث ہیں۔الحمد لللہ ہم پورے مسلمان ہیں آ دھے مسلمان نہیں ہیں۔ یہ جن مسائل ہیں

اختلاف کرتے ہیں ان کی تحقیق کلصے وقت ہمیں یہ نہ کہنا چاہئے کہ اس میں فلاں فلاں امام کا

اختلاف ہے بلکہ قرآن وحدیث کے دلائل دے کرا پنے مفتی بہ قول کو ٹابت کریں۔ایمانی انداز
اختیار کریں ان شاء اللہ کامیا بی ہوگی آ

### اا) حضرت ایک جگه فرماتے ہیں:

اگر خالفت جمہور اس کا نام ہے کہ مسلمات جمہور باطل اور غلط اور غیرضیح اور خلاف وی خلاف وی خلاف وی خلاف وی استحصے جائیں تو آپ ہی فرمائیں تا خرز مانی اور خاتمیت عصر نبوۃ کو میں نے کب باطل کہا اور کہاں باطل کیا۔ (مناظرہ عجیبہ ۵۲)

[اس سے ایک توبہ پہتہ چلا کہ تحذیر الناس کے شروع میں جوعوام کا لفظ آیا اس سے مراد جمہور ہیں اور بیجمی پہتہ چلا کہ حضرت نے ہرگز جمہور کی مخالفت نہیں کی بلکہ تائید ہی کی ہے]

### <u>۱۲) ایک جگه فرماتے ہیں:</u>

مولانا خاتمیت زمانی کی میں نے تو تو جیداور تائید کی ہے تعلیط نہیں کی مگر آپ گوشہ عنایت اور توجہ سے دیکھتے ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ احب ر بالعلة مکذب احبار بالمعلول نہیں ہوتا بلداس کا مؤیداور مصدق ہوتا ہے اوروں نے فقط خاتمیت زمانی اگر بیان کی تھی تو میں نے اس کی علت لیعنی خاتمیت مرتبی کوذکر کیا (مناظرہ عجیبہ ص۵۳)

[مریض ڈاکٹر کے پاس جاکرا پی تکلیف بتاتا ہے ماہر ڈاکٹر اس کی وجہ بتا دیتا ہے اس کی وجہ بتانے کا مقصد بیٹیس ہوتا کہ اس نے مریض کی بات کا انکار کردیا۔اس طرح حضرت نانوتوی نے خاتمیت زمانی کو مانے کے ساتھ ساتھ خاتمیت رتبی یعنی آپ کے سباعلی ہونے یا دوسر کے نقطوں میں آپ کے نبی الانبیاء ہونے کو اس کی علت بتایا ہے آپ نے جمہور کی تقدیق وتائیدی کی انکار و تکذیب تونبیں اور یہی بات حضرت یہاں سمجمارہے ہیں ]

#### ۱۳) حضرت ایک مقام بر جگر فرماتے ہیں:

مولانا! خاتمیت زمانی اپنا دین و ایمان ہے ناحق کی تہمت کا البتہ کچھ علاج نہیں (مناظرہ عجیبہص ۵۲)

عفرت کی زندگی میں تحذیر الناس سے جس نے ختم زمانی کا اٹکار سمجھا حضرت نے اپنی زندگی میں اس کو میہ جواب دیا مخالفین کواس سے او پر اور کیا صراحت چاہئے ]

#### <u>۱۳) - ایک جگدفرماتے ہیں:</u>

غرض خاتمیت زمانی سے بیہ کہ دین محمدی مُلافیمُ اِبعد ظہور منسوح نہ ہوعلوم نبوت اپنی انتہاء کو پہنچ جائیں کسی اور نبی کے دین یاعلم کی طرف پھر بنی آ دم کو بیا حتیاج باقی ندرہے (مناظرہ عبیہص ۵۸)

[اورمولانانے اپنی تصنیفات اور اپنی تقریروں میں اس غرض کو بڑی تفصیلات کیساتھ کھولا ہے۔ خالفین اگر اس مضمون نہیں مانتے تو ان کی قسمت \_اور اگر اس کو مانتے ہیں تو حضرت نا نوتو گ پر لگایا ہواالزام واپس لیس]

#### <u>10 ایک اور جگفر ماتے ہیں:</u>

اگر محض تاخرز مانی بالذات موجب افضیکت ہوتو البتہ ایک بات بھی تھی گرآپ ہی نہیں بلکہ اور سب جانتے ہیں کہ محض تاخرز مانی موجبات افضلیت میں سے نہیں ۔۔۔مولانا! ہماری عرض کے قبول کرنے سے ساری باتیں ٹھکانے لگ جاتی ہیں اور آپ کے طور پر ایک مدعا بھی

ثابت نبیں ہوتا (مناظرہ عجیبہ ۲۹٬۵۸)

[ حضرت نے خاتم انعین سے نبی الانبیاء کامعنی لینے سے تاخرز مانی بھی قابت ہوجاتی ہے اور کس کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور جموٹے نبیوں کا دروازہ بھی بند ہوجاتا ہے۔ الغرض اس عبارت کے اندر بھی مولانا نے آنخضرت مُلِقِظِم کے اعلیٰ اور آخری نبی ہونے کا عقیدہ ظاہر کیا ہے۔ اس کی مزید تفصیل کیلئے تحذیرالناس کے صفحہ بہ کی عبارت کی شرح دیکھیں]

#### ١٢) ايك مكرفره تين:

ہماری غرض اس کہنے سے کہ' خاتمیت زمانی یوں بن سکتی ہے کہ ان چوطبقہ والوں کو سابق خاتم مطلق سے مجا جا و ہے' ان لوگوں کا اسکات تھا جو خاتمیت زمانی مرادلیں پھراثر فہ کورکو خالف آتے ہے میں مطاہر ہے کہ موافق بعض تقریبات گذشتہ نہیں گئی گئی ہے' ہے مجمود کا جملہ آدم گانف آتیہ مجمود سکا ہے کہ موافق بعض تقریبات گذشتہ موسکتا ہے پھراس اثر کو معارض خداتم المعو سلین کہنا کی محرروا ہے (مناظر و مجیبہ ۵۹)

[اس میں ایک تو حصرت نے نبی کریم مُلاَیْقُوْا کا خاتم الرسلین کہا ، پھر دوسری زمینوں میں جو خاتم ہوں ان کورسول اللّهُ مُلاَیْقِ کے نبی نبی ان نبی کہلے مانا۔ مطلب بیہ ہوا کہ سب سے آخری نبی جناب نبی کریم مُلاَیْقُوْلِمی میں نیز اس عبارت سے بی بھی چھ چلا کہ ان توجیعات سے حصرت کا مُشالوگوں کے ایمان کو بچانا ہے تا کہ اٹکار حدیث کی طرف یا اٹکارٹھتم نبوت کی طرف نہ چلے جا کیں۔]

#### <u>۱۷) ایک جگفرهاتی بن:</u>

پر کیا ہے گئے گویم مشکل وگرنہ کویم مشکل ایسے اختلافات کے زمانہ میں جس میں ایک طرف تو رسول الله کا گئے ہی ایک طرف تو رسول الله کا گئے ہی افضلیت ہاتھ سے جاتی ہے اور ایک طرف خدا کی اعجوبہ کاری کے سوا صحابہ کرام اور محدثین عظام بلکہ خود حضرت خاتم عالی مقام کا گئے گئے کی تحذیب نظر آتی ہے اگر ایسے فیصلہ کی نہ کیسے تو دین میں دخنہ الل وین کا نقصان اور اگر کیسے تو آپ سے عمایت فرما یول سید می النی سنانے کا تیار (مناظرہ عجیبہ معروب)

[اس سے بھی پید چان ہے کہ حضرت کا مقصد فتنہ انکار حدیث اور انکار ختم نبوت دونوں کا سد باب ہے۔ مگر مخالفین کو اس سے کیا ؟ عقیدہ علم غیب وغیرہ میں بیالوگ صرح اور قطعی آیات کو بھی تاویلات باطلہ کے ساتھ رو کر ڈالتے ہیں اگر اثر ابن عباس کی خود تر دید کر دیں یالوگ منکر حدیث بن جا کیں تو ان کوکیا فرق تو خود اس سے بوے منکر ہیں ]

#### <u>۱۸) ایک جگرات میں:</u>

مخالفت توجب ہوتی جب کہ معارض معنی آخریت زمانی ہوتی معنی مخاراحقر تو مثبت خاتمیت زمانی ہے معارض ہونا تو کجااگر امر مجمع علیہ کوشلیم کرکے کوئی نکتہ زائد بیان کرنا بدعت ہے تو میں کیا تمام مفسرین اور حضرات صوفیہ کرام مبتدع ہوں گے۔ (مناظرہ عجیبہ ص ۹۵)

[اس عبارت میں اس کی وضاحت ہے کہ حضرت خاتمیت زمانی کو ثابت ہی کرتے ہیں خدا نخواستداس کا انکارتونہیں کرتے ہ

#### 19) ایک جگرامتے ہیں:

یمسلم که خاتمیت زمانی اجماعی عقیده ہے (مناظره عجیبه ۲۹)

[اس مِن بهي ختم نبوت كا جماعي عقيده قرار ديا]

#### <u>۲۰) ایک جگدفرهاتے بین:</u>

مطلق ہمیشہ کامل ہوتا ہے مقید ناقص \_\_\_ بالجملہ نبوت مطلقہ وصف ذاتی ہوگی تو کسی ایک کی ہوگی \_\_\_ وہی افضل وہی خاتم زمانی \_ کیونکہ عمد ہنمت آخر میں دیا کرتے ہیں (مناظرہ عجیبہ ص ۱۳۰) [دیکھیں اس میں نبی کریم کا تیج کی خاتمیت زمانی کو کیسے حکیمانداز میں واضح کیا ہے]

#### ٢١) ايك جكفرماتين

جیے آفاب پرسلسلہ فیف نورختم ہے ہارے رسول الله مُلَا اُلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ ال بات کے جھے لینے کے لئے کافی تھا کہ خاتم بمعنی آخرومتا خرب (مناظرہ عجیبہ س۱۳۲)

#### <u>۲۱ ایک حکر ات بن:</u>

مر جب انصاف بی تفہراتو کی بات بی کول نہ کہے قضیہ محمد خاتم انہین میں میرے نزدیک ہی خاتم کا منہوم تو وہی ہے جواوروں کے نزدیک ہے پر بناء خاتم بیت موصوفیة بالذات پر ہے جس کا مصداق ذات محمد کی کا تفکیہ۔ (مناظرہ عجیبہ ص۱۳۳)

[ لیجئے اس سے اس کی وضاحت ہوگئی کہ لفظ معنی جوتخذیر الناس سے کے شروع میں ہے اس سے مراد علیت ہے ]

#### <u>۲۳ ایک جگراتے ہیں:</u>

مجھ کو دعوی نہیں امکان غلطی کا اٹکارنہیں اور در بارہ تخذیر مجھ کو اب تک کوئی غلطی اپنی معلوم نہیں موئی (مناظرہ عجیبہ ص۱۴۳)

#### ۲۳ ایک جگرفراتے ہیں:

اپنا دین وابیان ہے بعدرسول اللّٰه طَالِیْتُم کی اور نبی کے ہونے کا احْمَالَ نبیس جواس میں تامل کرے اس کو کا فرسجھتا ہوں (مناظرہ عجیبہص۱۳۳)

[اس سے زیادہ عقیدہ فتم نبوت کی وضاحت اور کیا کی جاسکتی ہے؟]

#### ٢٥ ايک جگفرهاتين:

اولیت زبانی و آخریت زبانی بحیثیت جہات مختلفہ خاتمیت مرتبی بی کے اجزاء ہیں ۔۔۔میرے نزدیک اولیت شفاعت اولیت مختلفہ خاتمیت کی بناء پراولیت و اتی اورخاتمیت مرتبی ہونا آخضرت سرور علیہ السلام وعلی آلہ الکرام کے کمال ذاتی کی وجہ سے ہے اولیت و آخریت اس کے مقتضیات میں سے ہے ۔۔۔۔۔۔ آنمجد وم کو اختیار ہے کہ کمال ذاتی کو علیت قراردیں یا تا خرزمانی کو کمال کی علیت کہیں (مناظرہ عجیبہ ص ۱۵۱)

[ہم نے تخذیر الناس کی عبارات میں نبی کریم تالی فیا کے نبی الانبیاء ہونے کے جود لاکل دیتے ہیں ان کو یہاں ملاحظہ کرلیا جائے ]

۲۷ ایک چگرفرماتے می<u>ں:</u>

حاصل مطلب یہ ہے کہ خاتم یہ نہائی ہے جھے کو اٹکارٹیس بلکہ ہوں کہے منکروں کیلئے مختار ان کارٹیس بلکہ ہوں کہے منکروں کیلئے مختار ان ان افغان ہے اور منظر ان جاد ہے۔ اور بیوں کی نبوت پرائیان ہے پررسول اللہ منافظ ہے ہرائر سمی کوٹیس جھتا (مناظرہ عجیبہ ص ا کے نبوں کی نبوت پرائیان ہے پررسول اللہ منافظ ہے ہرائر سمی کوٹیس جھتا (مناظرہ عجیبہ ص ا کے اور میک کلفتے ہیں :

- ایک اور میک کلفتے ہیں :

اپنادین دائیان ہے بعدرسول اللہ کا فیا کی اور نی کے ہونے کا حمال نیس جاس میں تامل کرے اس کو کا فرسجمتنا ہوں (مناظرہ عجیبہ ص۱۳۴)

[مناظره عجیبه کی بیسب عبارات تخذیرالناس کے بعد کی بیں قار کمن کرام اگر حضرت نے تخذیر الناس میں عقید و خرجہ خوت کی خدائخواسته الکار کیا ہوتا تو بعد میں اتنی جرات کے ساتھ اس عقید و کا ظہار نہیں کر سکتے تھے یہ بھی یا در تھیں کہ حضرت نے تخذیرالناس کے مضامین کا خدا لکار کیا ہے نہ ان کو غلط بجھ کراس کے کمی مطمون سے دجوع کیا بلکہ مناظرہ عجیبہ تخذیرالناس کی تا نیدش لکھی ہے جنانچا کیک مقام پر لکھتے ہیں:

امکان فلطی کا انکارٹیس اور دربارہ تخذیر جھے کو اب تک کوئی فلطی اپنی معلوم نہیں ہوئی علقے استحدم نہیں ہوئی علقے اعتراض اطراف وجوانب سے میرے پاس آئے ان میں کوئی ایسامعلوم نہیں ہواجو بروئے انصاف مطلب احقر میں قادح ہو۔ باقی میں بیدوی نہیں کرتا کہ جھے سے فلطی ہوئی نہیں کتی (مناظرہ عجیبہ صسم ۱۳۳)



# حضرت مولانا محمقاسم نانوتو گاکی ایک ایم تالیف تنویر النبراس

على من انكر تحلير الناس بد.

ردقول فصيح

# ﴿ تعارف تَنْوِيْرُ النَّبُراسِ عَلَىٰ مَنْ أَنْكُرَ تَحْدِيْرَ النَّاسِ ﴾ مولانا نورالحن راشد كلا ندهلوى اس سلسله بن رقم طرازين

مولانا عبدالقادر بدایونی اوران کے رفقاء نے تخذیر الناس کی تر دید پیس فرآوی رسائل اور کتابیں چھپوائیں اس سلسلہ کی ایک تالیف قول فصیح تھی یہ کتاب مولوی فصیح الدین میر تھی کے تام سے چپی تھی کیکن حضرت مولانا نا نوتو گ کا خیال تھا کہ بید دراصل مولوی عبدالقاور کی تالیف ہے کی مصلحت سے بدایونی صاحب نے اس کوشاگر د (مولوی فصیح الدین) کے نام سے چھپوایا ہے۔

بہر حال مولانا نا نوتوی میر ٹھ مکے تو کسی نے بید سالہ آپ کود کھایا مولانا نے اسے پڑھا اور جس صفحہ پرتخذیرالناس کے حوالہ ہے ختم نبوت کی بحث چھیڑی گئ تھی اس صفحہ (۵۵) کے حاشیہ براس کا جواب کھمنا شروع کردیا اور اس دن تمام شبہات واعتر اضات کے جوابات ککھ دیے

ران بواب على مرون رويا رويان والمرعلى جاند بورى نے چند سوالات واعتر اضات لكھ كرمولانا

نانوتوی کو بھیج آپ نے ان کا تفصیلی جواب دیا قول قصیح کے مندرجات کی تر دید اور مولا تا کے اعتراضات کا جواب دونوں کو یا دوعلیحدہ اور مستقل تالیفات ہیں لیکن مولا تا نے اس وقت ان

دونوں کا کوئی نام تجویز نبیس کیا تھا مولا نافسیج الدین میر تھی کے رسالہ کا نام صرف

"ردتول نصيح"

لکھاہے مرمولانانانوتو گئے نے بعد میں خود بی یا آپ کے شاگردوں نے اس تالیف کانام
" تنویر النبراس علی من انکر تحدیر الناس"

تجویز کیا تفااس طرح اس تالیف کے دونام ہیں اور دونوں سیح ہیں (از قاسم العلوم ص-۵۵،۵۵ مند م

﴿ عباراتُ تُنْوِيْرُ النِّبْرَاسِ عَلَىٰ مَنْ أَنْكُرَ تَحْذِيْرَ النَّاسِ " ﴾

یہ کتاب اب تک طبع نہ ہوئی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت مولا تا نورالحن راشد صاحب کو جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس کے خطوطوں کو حاصل کر کے ان کے عکس شائع کیا ہم ان کی کتاب'' قاسم العلوم حضرت مولا تا محمد قاسم تا نوتو گ '' کے حوالے سے حضرت کی پچھ عبارات نقل کریں گے۔ خالفین نے تحذیر الناس کی عبارتوں کے جومعنی بیان کیے ہیں حضرت مصنف ہے ان سے براءت کا صاف اظہار کرتے ہوئے تحریر فرمایا:

1) مفتیان دبلی وغیرہ جو کچھ میری نسبت بوجہ تحذیر الناس فرماتے ہیں تہمت ہی لگاتے ہیں بیت ہے۔ بیست ہی لگاتے ہیں بیت کے میری نسبت ہو تحقیل الناس فرماتے ہیں تہما کہ میری نسبت ہیں ہوتے کہ میں ہوتے کہ میں ہوتے کہ میں ہوتے ہیں ہواں بات کوآپ کیا جو کچھ ہی فہم رکھتا ہوگا سب ہی جانے ہول کے کہ سراسر غلط ہے اور تہمت باصل ۔ بلکہ میرے کلام سے وہ افضلیت نکلتی ہے کہ کی مفسر نے کھی نہ کی محدث نے موضوع رسالہ کہوں یا مقصود اعظم اس کا نام رکھوں (۱)۔

بہر حال جو کھے ہے وہ یمی ہے کہ کسی کا درجات میں آپ کا مساوی ہونا تو در کنارسب آپ سے مستفید ہیں اس لئے اپنے رسالہ کی تر دید کا اتار نج نہیں جتنا اس بات کا افسوس ہے کہ

(١) تخذير الناس مطيع قامى ديوبندس ميس معرت فرمات بين:

" فرض جيسا آپ ني الامة بي ويس ني الانبياء بهي بين"

بہ جملہ پوری تخذیرالناس کا خلاصہ اور مرکزی کلتہ ہے ساری تخذیرالناس ای جملے کے گردگھوئی ہے کتاب کوفور سے پڑھیں تو جماری اس بات کی تائید جموع کے گراب '' نہیں الگؤیناء'' شراس کومزید مبر بن کیاجائے گا توجو خص تخذیرالناس پراعتراض کرتا ہے دہ اس مرکزی کتے سے اختلاف رکھتا ہے اتھا کہ نا اللّٰهُ مِنْ سُوّۃ اللاغیتة الد حضرت کی اس عبارت سے کہ رسالہ کا یہ موضوع ہے یا مقعوداعظم ہے ہماری اس بات کی تائید ہوری ہے وَ اللّٰہِ الْحَدْمُدُ عَلیٰ فَرِلْكَ۔

# د کی میں کمتوب تحذیر الناس کا سمجھنے والا کوئی نہ رہا (۱) مگر جتنا مفتیان زمانہ کے حال پہریافسوس

(۱) حفرت کا حصله کیمئے کہ آپ نے اپنی وجہ سے ان خانفین پرکوئی ایسانتوی ندلگایا بلکه ان کو مسلمان ہی کہتے ہیں: مسلمان ہی کہتے رہے چنانچہ حضرت حاجی المداواللہ مہا جرکی کے نام اینے ایک کمتوب میں لکھتے ہیں: ''دیلی کے اکثر علماء نے (مولانا نذیر حسین محدث کے علاوہ) اس ناکارہ کے کفر کا فتوی دیا

دی سے اس کا جواب ندریے کو دکر ہوں کر سے جی ادھرادھر مزید مہریں لکوانے کیلے بھیجے دیا ہے، ۔۔۔۔ پھرا پی طرف سے جواب نددیا ادر بیل طرف سے جواب نددیا ادر بیل کر ان کے اس کا جواب نددیا ادر بیل نے کہدیا کہ اس کا جواب نددیا ادر بیل نے کہدیا کہ اس کا جواب نہیں (جواب لکھنے والوں) کی تکفیر ہوگی کر رید جھے سے نہوگا کیونکہ میں ان (لوگوں) کواس نما نے الی ایمان کا رہنما جاتا ہوں (قاسم العلوم ص ۱۳۰۸ میں) حضرت کے مبر کا اللہ نے بیصلہ دیا کہ سوائے چند ضدی مطلب پرست لوگوں کے باقی سب نے ان میں اکثر نے اپنی نظمی کوشلیم کیا دیا نجہ انچورا وروز کی میں آپ کے بیانات کے وقت کوئی آپ کا مخالف وہاں نہ تھا۔

ابیای کردار ﷺ الہند حفرت مولا نامحمود حسن کا تھا آپ کی کتاب'' اولہ کا ملہ'' کے جواب میں محمداحسن امروی غیرمقلدنے آپ کو بہت برا بھلا کہا گرآپ فرماتے ہیں:

"جارے وصلہ اور انعماف و کیمئے کہ آپ کی ان تشددات وتعصب و جہالت پر بھی ہی کہنے کودل چا ہتا ہے کہ جہتد صاحب ان شاء اللہ مسلم ہیں کو برقہم دستعصب و کی طبع ہیں اور ہر چند عماد صالحین و علماء دین کی شان ہیں گستاخ اور مقلد طریقہ رُفاض ہیں اور اگر چہ تلفیر موشنین ہیں معتز لہ وخوارج کے شاگر دہیں اور بیا مورکو یقینا سخت خوفاک ہیں اور سبب خذلان وہلاک ہیں مگر ہم اب تلک بھی جہتد صاحب کی ہدایت سے بھی اسلام ہیں جہور مسلمین وعماد صالحین کی ہدایت سے بھی امید قطع کر بیٹھے ہیں جہتد صاحب آوان شاء اللہ مسلم ہیں الخ (ایسناح الاول میں ۲۱۸۲۸)

یادرہے کہ بہاں دوآ دمیوں کے نام طنتے جلتے ہیں ایک مولانا احمد حسن امروی جو حضرت نانوتو کی کے شاگرد، میلہ خداشتای میں ساتھ سنتے ( کتوبات قاسم العلوم مع الوارالنج م م ۳۱۳، میلہ خدا شنامی م ۳۳) دوسرامحداحسن امروہی جو غیر مقلد تھا بھرقاد یانی ہو کیا تھا۔رکیس قادیان ۲۰ م ۸۷] ہے کہ اسی موٹی بات کوئیں بیھتے اتنائی آپ سے تجب ہے الخ ..... (بحوالہ قاسم العلوم ۵۵۳) ۲) ایک اور جگہ اینے عقائد کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

خداتعالی کو وحدہ لاشریک مجھتا ہوں نہاس کی ذات میں کوئی شریک نہاس کی صفات میں گئی شریک نہاس کی صفات میں گئیسٹر کی شاہ کے فیار اسکوٹ کی اسکوٹ کی شاہ کے اسکا کی ذات وصفات کے سب حادث ہیں تک ان اللہ وکہ میں گئی شکی اسکوٹ کی سکو جود ہیں اور عیب ونقصان ایک نہیں نہ وہ مرکب ہے نہ حادث نہاس کی ذات وصفات میں تغیر آئے نہ تبدل راہ یائے۔ آلان کھا گان۔

ملا تکداور کتب منزلداور سل مرسله پرایمان رکھتا ہوں پرز بین وز مان کون و مکان بیس عرش سے لے کر فرش تک اور تحت الغری سے لے کر فوق السمو ات تک کسی کورسول الله منافظیم کے برابر نہیں سجھتا نہ پہلے کوئی ہوا نہ بعد بیس ایسا کوئی ہوگا بلکہ سلسلہ نبوت آپ کے زمانہ برختم ہوگیا ، جو بعد آپ کے کوئی شخص کسی کی نسبت نبوۃ کا خیال کرے اس کو کافر سجھتا ہوں۔ (قاسم موگیا ، جو بعد آپ کے کوئی شخص کسی کی نسبت نبوۃ کا خیال کرے اس کو کافر سجھتا ہوں۔ (قاسم العلوم می ۵۵۵)

[اس عبارت میں جیسے تو حید کا ذکر ہے ہی تا الینز کے اعلیٰ اور آخری نبی ہونے کا بھی بیان ہے پھر یہ بھی کہددیا کہ جوآنحضرت مُالینز کو آخری نبی نہ مانے میں اس کو کا فرکہتا ہوں]

س) ہماری سنے اہمارایمان ہے کہ عالم شہادت ہیں رسول اللہ کا اللہ کے انہ کے بعد نہ کوئی ہوا نہ ہو۔ نہ اس نہ ہمیں اور۔
نی ہوا نہ ہو۔ نہ اس نہین پر نہ اور کسی نہیں پر اور نہ آپ سے افضل ہوا نہ ہو، نہ بہاں نہ ہمیں اور۔
اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ ہم رسول اللہ کا اللہ کے اس کے اور موصوف بالذات ہوا کرتا ہے چنا نچ تحذیر میں وضاحت سے مرقوم ہے اور موصوف بالذات ہر صفت میں ایک ہی ہوا کرتا ہے سوائے اس کے اور سب اس صفت میں اس سے مستفید ہوتے ہیں خواہ مواہ اس بات کا قائل ہوتا پڑے کے کہ اور سب انبیاء وصف نبوت میں آپ ہی سے مستفید ہیں سلسلہ مراتب نبوت عروج ہوتا ہوت عروج

میں آپ پرختم ہوگیا اور اس لئے آپ کو خاتم نبی بکسر الناء کہنا لازم ہے اور بایں نظر کہ موصوف بالذات كا اثر معروضات ميں مثل نقش خاتم مختوم عليه ميں مواكرتا ہے آپ كو خاتم بفتح الناء كهناضرور باوراس اعتبارے آپ كوسيدالانبياء كهناضرور بے كيونك سيدها كم كوكتے بي اور حاكم اس کو کہتے ہیں جو دوسروں میں تصرف رکھتا ہوا ور ظاہر ہے کہ معروضات میں موصوف بالذات کا تصرف ہوتا ہے وہ اثریہ تصرف نہیں تو اور کیا ہے اور پھر بایں نظر کہ ہر صفت اپنے موصوف بالذات میں بیجہ اتم ہوتی ہے اور اوروں میں اس کا فیض اور اس سے کم نو آپ کوعلی الاطلاق افضل کہنا لازم ہوگا اور پھر ہایں خیال کہ پھل پھول جوشاخ وبرگ سے افضل ہوتا ہے بعد میں نکلتا ہے حاکم اعلیٰ تک مقدمہ کی نوبت بعد میں پہنچی ہے متعدد کھانے ہوں تو عمدہ کھانا بعد میں کھاتے ہیں اس لئے متعدد دینوں میں سے بھی بایں وجہ کہ دین ایک غذاء روحانی ہے عمدہ دین لیعنی دین محمدی کالطیخ بعدي وياجائ كارحكام دين يعنى انبياء ليهم السلام من حاكم اعلى يعنى رسول الله والليظ تك نوبت بعديس يبنيح كى كل شجر نبوت يعن محررسول الله مكالينظ يعديس طهوركر ع كاغرض اعتقاد خاتميت مرتى خودخاتميت زمانى كيليعلى الاطلاق ماراءايمان كيليح شابدكامل باوربيوه خاتميت مرتبي ہے جس کی طرف صاحب تصیدہ بردہ اس شعر میں ارشاد فرماتے ہیں شعر:

فَإِنَّكَ شَمْسُ فَضُلٍ هُمْ كُوَاكِبُهَا يُظْهِرُنَ أَنُوارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ

[ترجمه: آپ فضل كسورج بين ويكرانبياء كرام اس كستار بين وه اس سورج بي كنوركو

لوگول كيليّ ظاهركرت بين ] اورسواان كي اوراولياء كبارش شخ اكبرقدس الله سره اور حضرت شخ

عجد والف ثانى وغيرهم قدس اسراهم بتقريج اس كولكه محك بين اوربيده ه خاتميت مرتى ہے جس كے

آپ منكر بين اوراس كي باعث صاحب تحذير كولمحداور كافر فرماتے بين احكاده الله وَايّانا هِنهُ

اوربيده خاتميت مرتى ہے جس كے انكار سے رسول الله كافية كي افضليت مطلقه اورسيا وت مطلقه اور بيده خاتميت ذمانى كا انكار لازم آتا ہے (قاسم العلوم ص ٥٥٨)

[آيت كريم: وَلْكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ مِن وقراءتن بي خاتِم اور خَاتَم

حضرت نا نوتویؒ نے اس عبارت میں دونوں کی توجیہ کی ہے اور ساتھ بی کی دلیلیں آپ کے اعلیٰ اور آخری نبی ہونے کی ذکر کی ہیں۔خط کشیدہ عبارت سے بھھ آتا ہے کہ عام لوگوں کے نزدیک خاتم النہین = آخری نبی

اورحضرت نا نوتویؓ کے نز دیک

#### خاتم النبيين = آخرى نبي+ اعلى نبي ]

س صاحب تحذیر کومکرختم نبوت کہنا ایسا ہے جیسا آفیاب کو بے نور کہنا سوائے نا پیٹا اور کس سے کا ہے کو ہوسکتا ہے البتہ آپ کومکر ختم نبوت کہیں تو بجا ہے۔ آپ اگر ختم زمانی کو مانتے ہیں تو کیا ہوا؟ ختم مرتبی اور ختم مکانی کو تنہیں مانتے جس میں سے انکار ختم مرتبی بدلائل تحقیق جو بمقابلہ بعض علاء وقت صاحب تحذیر نے کسی ہے لا کہ ہے۔ موجب انکار افضلیت ہے جس سے بالآخر بدلالۃ دلائل صادقہ انکار ختم بنوة زمانی بھی عائد ہوتا ہے (قاسم العلوم ص ۵۵۷)

[حضرت نے تحذیرالناس میں سورۃ الاحزاب کی اس آ یت ہے نبی کریم کا الحیام کیا تین است نبی کریم کا الحیام کیا تین قتم کی خاتمیت کو ابت کیا ہے خاتمیت مرتبی کہ آپ کا مرتبہ ہے اعلیٰ ہے، خاتمیت زمانی کہ آپ سب انبیاء کے بعد ہیں اور خاتمیت مکانی کہ ساتوں زمینوں میں جواعلیٰ زمین ہے اس میں آپ وہیجا گیا ہے۔ خالفین صرف خاتمیت زمانی پر اصرار کرتے تھے اس لئے حضرت نے جواب میں فرمایا کہ میں تو تین قیم کی خاتمیت مانتا ہوں اور تم ایک قیم کی مشر خاتمیت تم ہوئے نہ کہ میں ۔ ایسے ضدی لوگوں کے بارے میں حضرت نے تحذیر الناس س ۲۳ میں لکھا کہ بیوبی مثل ہوئی کہاتھا ]

۵) کیاصاحب تحذیری وہ تصریحات آپ کی نظر میں ہیں ہوئیں ہوئیں مکرزمانی کا کافر ہونا ظاہر ہے اور کیا ان کی وہ تقریز ہیں دیکھی کہ جن سے آپ کا پہنست انبیاء ماتحت بھی خاتم زمانی ہونا ثابت ہوتا ہے ہم نے پہلے بتقریح میضمون لکھ دیا ہے اس لئے اس مقام میں معذور ہیں گر ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ تحذیر کے مطلب کو بوجہ نا آشنائی مضامین وقیقہ نہ سمجھے یا بوجہ تعصب وی مرغی کی ایک ٹا تک کیے جاتے ہیں اور میں جانتا ہوں کدوونوں باتیں ہیں ( قاسم العلوم ص ۵۵۷)

[اس عبارت میں ایک تو حضرت بیفرماتے ہیں کہ میں نے تخذیر الناس میں واضح طور پر بیکھا ہے کہ نی کا ایکٹی کو زمانہ کے اعتبار سے آخری نبی نہ مانے والا کافر ہے (دیکھیے تخذیر ص المطح قاسی) دوسرے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر دیگر زمینوں میں انبیاء ہوں تو نبی کریم کا ایکٹی کا کا زماندان کے بھی بعد ہی ہے (چنا نچر تخذیر ص ۳۵ میں ہے ہرز مین میں اُس زمین کے انبیاء کا خاتم ہے پر ہمارے رسول مقبول عالم ان سب کے خاتم ) اس لئے حضرت کو منکر ختم نبوت کہنا حقیقت سے آنکھیں بند کر لینا ہے بیناروابات کہنے والے تخذیر الناس کی عبارتوں کا مطلب نہیں بچھتے یا کی ذاتی وجہ سے مؤلف تخذیر الناس سے پرخاش رکھتے ہیں ]

۲) صاحب تخذیر نے خاتمیت مرتی کو بدنسبت ابنیاء زمین بذا بی مخصوص نہیں رکھا، درصورت فرض صدق اثر حضرت عبداللہ بن عباس انبیاء ماتحت کی نسبت بھی آپ کو خاتم مرتی قرار دیا ہے بلکہ یوں کہوای غرض سے رسالہ تخذیر کھا ہے اس صورت میں خاتمیت زمانی محمدی مظاہم المجد میں انبیاء کی نسبت خاص نہ ہوگی انبیاء ماتحت کے بھی آپ خاتم زمانی ہوں محب سے اوروں کا نقدم زمانی لازم آئے گا (قاسم العلوم ص ۵۵۸)

[تخديرالناس مس ايك مقام پر ب:

بعدائ تفسیل کے بطور خلاصة قریر وفذ لکددلائل بیرع ضہ کہ ہرز مین میں اُس زمین کے انبیاء کا خاتم ہے پر ہمارے رسول مقبول عالم اُن سب کے خاتم آپ کو اُن کے ساتھ وہ نسبت ہوتی ہے جو بادشاہ خت اقلیم کو بادشاہان اقالیم خاصہ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے جیسے ہراقلیم کی حکومت اُس اقلیم کے بادشاہ پر اختیام پاتی ہے چنا نچرای وجہ سے اُس کو بادشاہ کہا آخر بادشاہ وہی ہوتا ہے جو سب کا حاکم ہوتا ہے ایسے بی ہرز مین کی حکومت نبوت اُس زمین کے خاتم پرختم ہوجاتی ہے جیسے ہراقلیم کا بادشاہ باوجود یکہ بادشاہ ہے پر بادشاہ خت اللہ کا کھوم ہے ایسے بی ہرز مین کا خاتم اگر چہ ہراقلیم کا بادشاہ باوجود یکہ بادشاہ ہے پر بادشاہ خت اللہ کا کھوم ہے ایسے بی ہرز مین کا خاتم اگر چہ

فاتم بر مارے فاتم النہین کا تالع (تحدیرص ۳۵]

اورتقريراني كاخلاصه بيب كه خاتم في حدد الداكي مفهوم عام بي جيس حيوان ك تل انواع مختلفہ واخل ہیں ایسے ہی اس مفہوم کے تلے انواع مخلاشہ فد کورہ داخل ہیں اور جملہ خاتم انھیلن مِن وه تينون كى تينون مراد بين اور حاصل مطلب يديك وَلْكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَ حَالَمَ النَّبيِّينَ مَرْتبة وزَمَاناً وم كاناً وم كاناً في عام كم مفهوم من تنول تم كى خاتميت كيليد و يصح تحديد الناس ص ١٠٠٩ طبع قامى اوربيالى بات بجي صاحب جلالين آيت وكلله ما في السموات والارض [آل عمران:١٠٩] كَ تَعْير مِن لَكُما كرت إين خَلْقًا وَمِلْكًا وَعَبيْدًا (قاسم العلوم ٥٥٨) صاحب تحذير كامطلب ينهيس كه خاتميت زماني يرجمله خاتم لنبيين كسي طرح ولالت نہیں کرتا لفظ خاتم سے خاتمیت زمانی مرادنہیں ہوسکتی وہ خود خاتمیت زمانی کے مراو و مدلول ہونے کی بھی دوتقریریں رقم کرتے ہیں اول تو وہ تقریر جس میں خاتمیت مرتبی کو مدلول مطابقی تھہرایا اور خاتمیت زمانی کو مدلول التزای رکھا اور دوسری وہ تقریر جس میں خاتم کا مدلول مطابقی عام رکھا اور خاتميت مرتبي اورخاتميت زماني اورخاتميت مكاني كواس كيتحت داخل كيامكرد يكهنےوالوں كوفهم ند موتوصاحب تحذيركياكري؟ (قاسم العلوم ص ١١٥ نيزص ١١٨)

[ دیکھے اس عبارت میں بھی حضرت تا نوتویؓ نے داضح لفظوں میں نبی کریم کا الفی کے خاتم زمانی ہونے کا اعلان کیا ہے] ہونے کا اعلان کیا ہے]

ا) تنویو النبواس نخامروه کمتوبه ۱۳۰۰ هے تریش ہے۔

وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ حَاسَمِ النَّبِيِّيْنَ صَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ٱلْحَصْلِ الْعَالَمِيْنَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَازْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ اَجْمَعِيْنَ -

[اسعبارت میں حضرت نے نی کریم الله الله الله الله علی اوراعلی نی ہونے کا واضح اعلان کیا ہے]



#### ﴿ تعارف قصائدقاسي ﴾

حضرت مولا ناصوفی عبدالحميد قرمات بين:

اس رسالہ میں حضرت تا نوتو گ کے چند قصائد ہیں جن میں دوزیادہ اہم ہیں ایک قصیدہ بہاریہ اردو میں دوسرا شجرہ منظومہ فارسی میں قصیدہ بہاریہ کے ایک ایک شعر سے حضور منظومہ فارسی میں قصیدہ بہاریہ کے ایک ایک شعر سے حضور منظومہ فاہر ہوتی ہے ( مخص از مقدمہ اجوبہ اربعین ص۳۲)

فيخ الاسلام حفرت مولا ناسيد حسين احمد في الشهاب الثاقب ص ١٨٠ من لكهة بين:

حفرت سرور کا ئنات عليه السلام كاحسانات غير متناميد كي تفصيل أكر معلوم كرني منظور هوتو رساله آب حیات حضرت مولا نا نانوتوی رحمة الله علیه کاونیز رساله قبله نما واجو به اربعین وتحذیر الناس وغيره و كيھے پھرآپ كومعلوم ہوگا كەكس قد رخلوص وعقيدت ومحبت ذات پاك مصطفوى سے ان حصرات کو ہے اور کیسے اعلی درجہ کی عظمت وفخامت ان کے قلوب بس جری ہوئی ہے قصیدہ بهاربييل جوكه نعت حضور سروركائنات عليه السلام ميس حضرت مولانانا نوتوى رحمة الله عليه نتحرير فرمایا ہےاور قصائد قاسمی میں شائع ہو چکا ہے کس تعظیم کےاور خلوص کےالفاظ استعمال کئے ہیں۔ بركة العصر فيخ الحديث حضرت مولانا زكريا رحمة الله عليه ابني كتاب" فضائل درود شريف ان على الكية بين اس كے بعد قصائد قاسى ميں سے حضرت اقدى جة الاسلام مولاتا محمرقاسم صاحب بانی دار العلوم نور اللد مرقده کے مشہور تصیدہ بہار سیس سے چنداشعار پیش کرتا موں جیسا کہ او پر اکھا جاچکا۔ یقصیدہ بہت طویل ہے ڈیڑھ سوسے زائد اشعار اس قصیدہ کے ہیں اس لئے سب كالكھنا تو موجب طول تھا جوصا حب پورا ديكھنا جا ہيں اصل تعييده كوملاحظ فرمائيں ان میں سے ساٹھ اشعار سے کھوزائد پراکتفا کیا جارہا ہےجس سے حضرت قدس سرہ کی والہاند محبت اورعشق نبوی کا انداز ہ ہوتا ہے۔

[راقم بھی پچھاشعاریرا کتفا کرے گا اور بوقت ضرورت ان کی وضاحت بھی کرے گا واللہ الموفق]

### ﴿عبارات ازكتاب تصاكرقاسى﴾

فدائے روضهاش مفت آسانست تجق آئکہاوجان جہانست برائے خویش مطلوبش ترفتی بحق آنکه محبوبش تحرفتی بما بگذاشتی باقی جهال را ببنديدى زجمله عالمآزا تزيدى ازهمه كلها تواورا نمودی صرف اوہر رنگ وبورا دو عالم ۱ بکام او نمودی همه نعمت بنام او نمودی بدرگامت شفع المذنبين ست بآن كورحمت للعالمين ست بجق برتر عالم محمد تجق سرور عالم محمه بذات یاک خودکال اصل ستی ست از وقائم بلندی ما و پستی ست كهمنهش برتر ازكون ومكانست ثناءاونه مقدور جهان ست ولم ازنتش باطل یاک فرما براوخودم اجالاک فرما (قصائدقاسی ص۳۵)

# ﴿ ابيات ازقصيده بهاريدورنعت رسول الله مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾

یقسیدہ ڈیڑھ سوسے زائد اشعار پر مشتل ہے۔ بیٹے الاسلام حضرت مولا تاحین احمد منی رحمہ اللہ تعالی اس قصیدہ کے بھا ایا تقل کرکے لکھتے ہیں: حضرات ان اشعار کے مضامین پر غور فرما کیں کہ کس قد را خلاص ومحبت وعقیدت بات بات سے نہتی ہے گویا کہ محبت خاتم الرسلین مظافیح میں کہ کس قد را خلاص ومحبت وعقیدت بات بات سے نہتی کے ماسوا کی خبر نہیں رگ و پے میں ان کا اخلاص مرایت کے ہوئے ہے (الشہاب الی قبص ۵) راقم الحروف نمونے کے طور پر کچھ اشعار ذکر کرے گا اور حسب ضرورت ان کی شرح بھی کرے گا واللہ المستعان۔

۱) زمین و چرخ میں ہو کیوں نہ فرق چرخ وزمیں

بیسب کابارا شائے وہ سب کے سر پربار (قصائدقائی ص م شعر ۱۸۸)

[ زین پر چونکہ حضرت نی کریم اللہ الم الم الم الم اللہ عبال لئے بیآ سان سے افضل ہوئی حضرت نانوتو گ اس افغلیت کی ایک اور وجہ بیہ بتاتے ہیں کہ زمین نیچے ہونے کی وجہ سے سب کا بوجھ المحاتی ہے اور آ سان او پر ہونے کی وجہ سے سب کے سرول پر بوجھ کی طرح ہے ]

۲) کرے ہذرہ کوئے محمدی سے فجل

فلك كيمش وقمركوز مين ليل ونهار (قصائدقائي ٢٠٠٥ شعر٥٩)

[ معنی آنخضرت مُلَا اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى مجد سے زیمن کو اتنا فخر ہے کہ نبی کریم مُلَا اللّٰهُ اللّٰهِ کا کی درے کے ساتھ بھی وہ سورج اور جا ندکوشر مندہ کررہی ہے ]

۳) فلك رئيسي وادريس بين توخير مي

زمین پر جلوه نما میں محمد عقار (قصائدقا می ۱۵ شعر۵۰)

[ مخار کامنی ہے اللہ کے پہندیدہ ، چنے ہوئے بندے۔اس کامنی بیٹیس کہ آپ کوکا تنات کے ذرے درے کا اختیار دیا گیا۔حضرت نا نوتو گ نے دوسری جگدتھر تک کی ہے کہ کا تنات کا اختیار

اللہ بی کے پاس ہے۔ دیکھے اس کتاب میں قبلہ نما کی عبارت نمبر آ ۲) فلک پرسب سی پر ہے نہ ٹانی احمد

زُمِي به كهوندهو يرب محدى سركار (قصائدقاسي ٥ شعرا٥)

ثنا کراس کی فقط قاسم اور سب کوچھوڑ
 کہاں کا سبزہ کہاں کا چمن کہاں کی بہار
 ثنا کر اُس کی اگرحق ہے کچھ لیا چاہے

توأس سے كهدا كرالله سے بچەدركار (قصائدقائي ٥٨،٥٣٥)

[اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر اللہ سے پھے لینا ہے تو نبی کریم کا اللہ کے سردار ہیں آپ سب فضائل دیئے ہیں ان کو بیان کرمثلا آپ اللہ کے رسول ہیں آپ سب کے سردار ہیں آپ سب انبیاء سے مقل وہم میں ،اخلاق میں اور ججزات میں بڑھ کر ہیں آپ خاتم انبیین ہیں جیسے حضرت نبیاء سے مقل وہم میں ان کو بیان کیا ساری دنیا میں آپ اذان کے ذریعے آپ کی نبوت ورسالت کا اعلان ہور ہا ہے، قبر میں نبیتی مسحقہ مالی اللہ انہا کہ کرنجات ہوگی حشر میں پہلے آپ ہی شفاعت کریں گے جنت کا دروازہ پہلے آپ ہی تھلوا کیں گے ۔ آپ کے فضائل کو نہ مانیا یہ ان کو بیان کرنے ہے گریز کرنا اللہ تعالی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے متر ادف ہے کہ جب اللہ نے یہ فضائل دیئے ہیں تو کون ہوتا ہے نہائے دالا؟

دو مرا مطلب بیہ ہے کہ دین جھنے کیلئے نبی کریم مُکاٹینے کی باتوں کو لینا ہو**گا آ**پ کی امتباع کے بغیر نجات نہیں ۔ تیسرا مطلب ہے ہے کہ آپ کے روضہ مبارکہ پر حاضری ہوتو سلام پیش کریں اور شفاعت کی درخواست کردیں۔ آپ کی شفاعت کی قدرنہ کرنا منافقین کا کام ہاللہ تعالی نے منافقين كے بارے مش فرمايا: وَإِذَا قِيْسَلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغُفِوْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُوُّ وسَهُمْ وَرَأَيْتُهُمْ يَصُلُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ (سورة المنافقون آيت تمبر٥) ترجمه: "اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لئے اللہ کے رسول استغفار کریں تواییخ سروں کو مٹکا تیں ہیں اور تو دیکھے گا کہ وہ رکتے ہیں اورغر ور کرتے ہیں'۔ یشخ الاسلام حضرت مولا تاشبیر احمد عثانی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں: بعض دفعہ جب ان منافقین کی کوئی شرارت صاف طور پر کھل جاتی اور كذب وخيانت كايرده فاش موجاتا تولوگ كهتے كه (اب بھى وقت نہيں گيا) آؤرسول اللَّهُ كَالْيُمْ كُلْ کی خدمت میں حاضر ہوکر اللہ ہے اپنا قصور معاف کر الوحضور کے استغفار کی برکت ہے جق تعالیٰ تمہاری خطامعاف فرمادے گا توغرور و تکبرے اس پر آمادہ نہیں ہوتے اور بے پروائی سے گردن بلاكراورسر مطكاكرره جات بلكه بعض بدبخت صاف كهددية كههم كودسول اللدك استغفاركي ضردرت نبین (تفسیرعثانی ص۲۳۷ف۱)

اورایک به مطلب ہے کہ تو حیداور ناموں رسالت کیلے الی خدمت کروکہ ہی کریم مُنْ الْمُنْ کَا فَدَمت مِن جب بیمل پیش ہوتو آپ نوش ہوکر ہمارے لئے اللہ ہد دعا کریں۔ عبیہ: اس شعرکا به مطلب ہر گزنہیں کہ ہم اپنی مشکلات میں نبی کریم مُنَا فَیْمُ ہے دعا کیں کریں۔ دعا کیں صرف اللہ ہے نہ تو رسول اللہ مُنافِیْمُ نے کہا کہ مجھے یا گواور نہ اللہ نے کہا کہ میرے رسول ہے دعا کیں کرو۔ ارشاد باری ہے: قُلْ اِنْسَمَا آدُعُو رَبِّی وَ لَا اُسُولُ بِهِ آحَدًا (سورة الجن آیت نمبر ۲۰) ترجمہ کہدد تیجئے میں تو صرف اللہ کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کی کو شریک نہیں کرتا۔ نیز فرمایا: وَقَالَ رَبُّ کُمُ ادْعُونِی آسَتَ جِبُ لَکُمُ (سورة المؤمن ۲۰۰) ترجمہ: اور تمبار ایروردگار کہتا ہے مجھے پکارو میں تمباری دعا قبول کروں گا ا البی کسے بیان ہوسکے ثنائی کہ کہ چاہ ہیار
 کہ جس پالیا تیری ذات خاص کا ہو پیار
 جو تو اسے ندینا تا تو سارھے عالم کو

نعیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار (قصائدقاسی ۵ شعر ۵۲،۵۵)

[کا کتات کواللہ نے اپنی عبادت کیلئے بنایا جب تک دنیا میں اللہ کا نام لینے والے ہیں دنیا قائم

رہے گی (مسلم جاص اسما حدیث نمبر ۲۳۳۲ طبع ہیروت ترفدی ج۲ص ۱۳۹ طبع رحمانیہ لاہور)

جب اللہ اللہ کرنے والا کوئی ندر ہے گایہ نظام سمیٹ دیا جائےگا۔ اور اللہ کی عبادت کا طریقہ انبیاء

کرام ہی سکھاتے تھے اور انبیاء کے امام اور سر دار آنخضرت کا افتح ہیں۔ آپ ندہوتے تو باتی انبیاء

جھی ندہوتے ، انبیاء ندہوتے تو عبادت کا طریقہ پندنہ چاتا جب عبادت کا طریقہ پندنہ چاتا تو

کا کتات کو بنانا بے فاکد ہوتا اس لحاظ سے یہ کہنا بالکل بجا کہ اگر نمی کریم کا الفیظ منہ ہوتے تو اللہ تعالی کا کتات کونہ بناتا]

۲) کہاںوہ رتبہ کہاں عقل نارسا اپنی

کہاں وہ نورخدا۔اور کہاں میدیدؤ زار (قصائد قاسمی ص ۵ شعرے۵)

[ نورخدا کا مطلب میہ بے کہ آپ کواللہ نے نور ہدا ہت بنا کر بھیجا تھا نہ تو اس سے بشریت کی نئی ہے اور نہ میرم او ہے کہ معاذ اللہ خدا کے نور کا کلڑا ہیں حضرت خود فریائے ہیں: اور جناب سرور کا نئات علیہ وعلی الہ الصلوات والعسلیمات ہر چند بشر تھے پر خیر البشر تھے۔خدا کے منظور نظر تھے۔خداوند کریم نے اپنے سب کمالوں سے حصہ کامل ان کوعطا فر مایا تھا (فیوض قاسمیص ۲۳۳)]

> چراغ مقل ہے گل اس کے نور کے آگے زباں کامنہ بیں جومد ت میں کرے گفتار جہاں کہ جلتے ہوں رعقل کل کے بھی پھر کیا گلی ہے جان جو پنچیں وہاں میرے افکار

محرکرے مری روح القدس مددگاری تو اُس کی مدح میں میں بھی کروں رقم اشعار جو جبریل مدد پر ہو گلر کی میرے

تو آ مے بڑھ کے کہوں اے جہاں کے سردار (قصائد ۵ فضائل درودشریف ۱۱۸)

[حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله مُلِّلِیْمُ نے حفرت حمان سے

فرمایا: یکا حسّانُ آجِبْ عَنِی، اللّٰهُمُ آیِدہ برووج الْقَدُسِ (مسلم ۲۰۰۰) ترجمہ: "اے

حمان میری طرف سے جواب سے ، اے الله روح القدی کے ساتھ اس کی مدوفر ما "حضرت

عائش سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّلِیْمُ نے حضرت حمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اِنَّ دُوْحَ اللّٰهُ مِن اللّٰهِ وَرَسُولِهِ (مسلم ۲۲ص ۲۰۰) ترجمہ: "جب

الْمُقَدُسِ لَا يَزَالُ يُوَيِّدُكَ مَا نَافَحْتَ عَنِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ (مسلم ۲۲ص ۲۰۰) ترجمہ: "جب

تک تو الله اوراس کے رسول کا دفاع کرتارہ گاروح القدی تیری مددیس رہےگا"۔

حضرت حسان رضی اللہ عنہ کونہ جبریل نظر آتے تھے اور نہ اس فضیلت کے بعد حضرت حسان رضی اللہ عنہ نبی بن مجئے ۔اب اس شعر پرغور کریں حضرت نا نوتو کی یہ نہیں کہہ رہے کہ جبریل میرے ساتھ میں بلکہ دعا کر رہے ہیں اور تمنا ظاہر کرتے ہیں گدان اشعار کے کہنے کے وقت جبریل امین کی تائید حاصل ہوتو میں یوں کہوں ]

٨) تو افخر كون ومكان زبدة زيين وزمان

امیر گنگر پیغبران شه ابرار(قصائدقانمی ۵شعر۲۲)

[حفرت نے ان اشعار میں نبی کریم الفی مختل وظاب کیا۔ بسا اوقات فائب کو ذہن میں حاضر بجھ کر اس کوخطاب کیا جاتا ہے۔ حاضر ناظر کاعقیدہ اس میں ہر گرنہیں ہے۔ (مزید تفصیل کیلئے دیکھئے اس عاجز کی کتاب اساس المنطق شرح تیسیر المنطق ج عص ۱۳۳۸ تاص ۵ میں بحث قیاس شعری) پھران اشعار میں حضرت نے نبی کافی کی کوسب انبیاء کا سردار مانا ہے اور بار ہایہ بات گزر چک ہے کہ حضرت کے زویک اعلیٰ نبی ہونا آخر میں آنے کوستازم ہے تو اس طرح حضرت نے بہاں

عقیدۂ ختم نبوت کا بھی اظہار کر دیا ہے ]

ہ) تو بوئے گل اگر گل ہیں اور نبی
تو نور شمس اگراورا نبیاء ہیں سمس نہار
حیات جال ہے تو ، ہیں اگروہ جان جہال

تو نوردیده ہے اگر ہیں وہ دیدہ بیدار (قصائدقاسی ص ۵ شعر ۲۵،۲۴)

[حفرت نے ان ابیات میں سب انبیاء کرام علیہم السلام کے ادب کو کھوظ رکھتے ہوئے آنخضرت منالیم کے ان ابیات میں سب انبیاء کرام علیہم السلام جہان کی جان ہیں تو آپ اس منالیم کی انسان کی واقع ہوئے آنخضرت کی زندگی ہیں اگروہ آنکھ ہیں تو آپ اس آنکھ کا نور ہیں۔ کیاختم نبوت کا کوئی منکر آنخضرت منالیم کی ایس مدح کرسکتا ہے؟]

۱۰) جہال کے سارے کمالات ایک ہجھ میں ہیں تیرے کمال نہیں کسی میں گر دو جار

[یعنی آپ کمالات میں تمام انبیاء پر فائق ہیں جیسا کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تقریروں میں اور اپنی تحریروں میں اس مضمون کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ زیرِ نظر کتاب "خضرت نانوتوی اور خدمات ختم نبوت "میں بھی جا بجا ایسے مضامین نقل کئے گئے ہیں۔ حضرت نافوتوی اور خدمات ختم نبوت "میں بھی جا بجا ایسے مضامین نقل کئے گئے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ تعالی نے ججۃ اللہ البالغہ ج اص ۸۳ میں کھا کہ مفہد نی نیان نوں کی اصلاح کرنے والی شخصیات۔ کے کمالات نبی مالی تی اللہ اللہ اللہ تاہم سب ہیں باتی انبیا میں دودو تین تین ہیں تفصیل کیلئے دیکھئے کتاب آیات ختم نبوت ص ۲۹ کا تاص ۵۹ کے۔ اور اس کتاب میں تخذیر الناس کی عبارات کے شرح۔ یہاں ایک نئے حوالے پراکھا کیا جا تا ہے۔

مولانا محمرعثمان غنی صاحب خطبات مدراس ۱۸۰ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ایک تعلیم یا فتہ ہندو نے ایک مسلمان واعظ سے کہا کہ میں تمہارے پیغیبرکو دنیا کاسب سے بردا کامل انسان تعلیم کرتا ہوں ،انہوں نے دریافت کہاتم کیونکر پیغیبراسلام کو دنیا کا کامل ترین انسان جانے

ہو؟ اُس نے جواب دیا کہ مجھ کواُن کی زندگی میں بیک ونت اِس قدر متفادادر متنوع اوصاف نظر آتے ہیں جو کسی ایک انسان میں تاریخ نے بھی کیجا کر کے نہیں دکھائے۔

وہ یا دشاہ ایسا کہ ایک بورا ملک اس کی مٹھی میں ہو، دولتمند ایسا ہو کہ خز انے کے خز انے اونٹوں برلدے ہوئے اس کے دارالحکومت میں آ رہے ہوں ،اور مختاج ایبا کہ مہینوں اس کے گھر چولہانہ جاتا ہوا درکئی کئی وقت اس بر فاتے گذر جاتے ہوں ،سپدسالا رابیا کہ ٹھی بھر نہتے آ دمیوں کو کے کر ہزاروں کی غرق آئن فوجوں سے کامیاب لڑائی لڑا ہو،اور صلح پبنداییا کہ ہزاروں پرجوش جاں ٹٹاروں کی ہمرکانی کے سلح نامہ پر دستخط کر دیتا ہو، شجاع اور بہا دراییا کہ ہزاروں کے مقابلہ میں تنہا کھڑا ہو،اور زم دل ایبا کہ اُس نے انسانی خون کا ایک قطرہ بھی اینے ہاتھ سے نہ بہایا ہو۔ باتعلق ابیا کہ عرب کے ذرہ ذرہ کی اُس کوفکر، بیوی بچوں کی اُس کوفکر بخریب ومفلس مسلمانوں کی اُس کوفکر،خدا کی بھولی ہوئی دنیا کےسدھار کی اُس کوفکر،غرض سارےسنسار کی اُس کوفکر،اور بے تعلق ایسا کہ خدا کے سواکسی کی اُس کو یا دنہیں اور اُس کے سواہر چیز اس کوفراموش، أس نے بھی اپنی ذات كيلئے اسے برا كہنے دالوں سے انتقام نہيں ليا، اوراسے ذاتی وشمنوں كے مق میں ہمیشہ دعاء خبر کی اوران کا بھلا جا ہا کین خدا کے دشمنوں کواس نے بھی معاف نہیں کیا اور حق کا راستەروكنے دالوں كوبميشە جېنم كى دهمكى ديتار ہاا درعذاب الىي سے ڈرا تار ہا۔

عین اُس وقت جس اُس پر ایک تینج زن سپاہی کا دھوکہ ہوتا تھا وہ ایک شب زندہ دار زاہد کی صورت میں جلوہ نما ہوتا ہے، عین اُس وقت جب اس پر کشور کشا فاتح کا شبہ ہوتا ہے وہ پینمبرانہ معصومیت میں ہمارے سامنے آجا تا ہے، عین اُس وقت جب ہم اس کو شاوعرب کہہ کر پکارتا چاہتے ہیں وہ تھجور کا بحکہ دگائے خالی چٹائی پر تحوخواب نظر آتا ہے، عین اُس دن جب عرب کے اطراف ہے اُس کے حق معجد میں مال واسباب کا انبار لگا ہوتا ہے اُس کے اہل بیت میں فاقہ کی تیاری ہورہی ہو عین اُس عہد میں جب اُڑ ائیوں کے قیدی مسلمانوں کے گھروں میں لوعثری اور غلام بن کر بھیجے جارہے ہوں فاطمہ بنت رسول اپنے ہاتھوں کا چھالا اور سینہ کا داغ باپ کو اور غلام بن کر بھیجے جارہے ہوں فاطمہ بنت رسول اپنے ہاتھوں کا چھالا اور سینہ کا داغ باپ کو

دکھاتی ہیں جو چکی پیتے پیتے اور مشکیزہ جرتے بھرتے ہاتھ اور سینہ پر پڑگیا تھا اور ایک خادمہ کی درخواست کرتی ہیں ارشاد ہوتا ہے اب تک صفہ کے غریبوں کا انتظام نہیں۔ فاطمہ ابدر کے پیتم تم سے پہلے درخواست کر چکے ہیں (نصر الباری شرح اردو بخاری شریف جام ۲۲۸،۲۲۷)

۱۱) جرخدائی نہیں چھوٹا تھے سے کوئی کمال

برخدائی نہیں چھوٹا تھے سے کوئی کمال

بغيربندگي كياب؟ لك جو تھكوعار قصائدقائي ١٠٥ شعر٥٠)

[اس كامطلب ينهيس كماللہ فيسوائے خدائی كے كائنات كىسب اختیارات آپ كود ديئے۔ اس لئے كہ قبلہ نما اور انتقار الاسلام میں حضرت نے بیم فصل بیان كردیا كه آپ كا اصل كمال عبدیت ہے تو مطلب بیہ ہے كہ بندگی میں سب ہے اعلیٰ مقام جناب نبی كريم مُلائِم اُوعطا ہوا۔ اس شعر كے دوسر ہے مصرعہ میں جسی اس مضمون كوادا كیا ہے كہ بندگی میں كوئی عارنہیں۔

ارشادباری تعالی ہے ۔ آئ یسفندی المسیدہ آئ یک وُن عبدا اللہ و کا المسیدہ آئ یک وُن عبدا اللہ و کا اللہ اللہ اللہ کہ اللہ کا اور خالا اللہ کا اور خالا اللہ کا اور خال کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اور خال کا اللہ کا اللہ کا اور خال کے انہوں کو خالے کا در دناک اور نہ پاویں کے انہوں کے انہوں کو خالے کا در دناک اور نہ پاویں کے انہوں کے انہوں کو خالے کا در دناک اور نہ پاویں کے انہوں کو در کا کو در دناک اور نہ پاویں کے انہوں کے در کا کو در کو

۱۲) بیاجماع کمالات کا تخیے اعجاز دیا تھا تاند کریں انبیاء کہیں کھرار (قصا کدقا می کا شعر ۲۵) [الله نے سب کمالات آپ کی ذات میں جمع کردیئے تا کہ انبیاء کرام علیم السلام فوراً آپ کی اتباع کر لیں جیسا کہ معراج کی رات نی تالیخ آنے انبیاء کرام کی موجود کی میں اپنے فضائل بیان کئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کے ساتھ محمد تم سے بڑھ کئے ہیں۔ (تغییر ابن کیر بیر کا بیات خیم حسم ۲۲۹) مزید تفصیل کیلئے دیکھئے کتاب 'شواہ ختم نبوت' ص ۸۰۵۔ اور کتاب' آیات ختم نبوت' ص ۸۰۵۔ اور کتاب' آیات ختم نبوت' ص ۸۰۵۔ اور کتاب' آیات ختم نبوت' ص ۸۰۵۔ اور کتاب ' آیات ختم نبوت' ص ۸۰۵۔ اور کتاب ' آیات ختم نبوت' ص ۸۰۵۔ اور کتاب میں ۱۳۵۰۔

۱۳) کینی سکاتیرے رتبہ تلک نہ کوئی نی

موئے ہیں معجزہ والے بھی اس جگہنا جار (قصائد قاسی ص ۲ شعر ۲ م

[آپ عقل وہم ، اخلاق اور مجزات اور پیشگوئیوں میں سب پر فائق تھاس لئے کوئی نبی آپ کے مرتبے کونہ ہو آپ کے مرتبے کونہ ہوا تھا ہے اس مرتبے کونہ پاسکام ، قبلہ نما ، میلہ خداشناسی اور مباحثہ شاہجہانپور میں حضرت نے اس مضمون کو ہوے دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے ]

۱۲) جوانبیاء ہیں وہ آھے تیری نبوت کے

کریں ہیں امتی ہونے کایا نبی اقرار (قصائدقائمی کی اشعر ۵۵)

[مطلب بیہ کہ آنخضرت مُلَالِیَمُ جیسے نبی الامۃ بین نبی الانبیاء بھی بین اس کی مدل بحث تحذیر الناس کی عبارات کے تحت موجود ہے مزید تفصیل کیلئے دیکھیے'' آیات ختم نبوت'' ص ۴۰۰۰ ۴۰، منیزص ۵۹۲۲۵۳۵]

> 1۵) خداکے طالب دیدار حضرت موی تمہارالیج خدا آپ طالب دیدار

كهال بلندى طوراوركهال تيري معراج

کہیں ہوئے ہیں زمین آسان بھی ہموار (قصائدقا می ۱ شعر ۲۸،۷۷)

[موی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کوہ طور پر مسے جبکہ اللہ تعالیٰ نے جبر بل علیہ السلام کو بھیج کرنی کریم کا الفیخ کومعراج پہ بلایا یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ نی کریم کا الفیخ کا مرتبہ زیادہ ہے ] ۱۷) رہاجمال پہتیرے حجاب بشریت نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جزستار (قصائدقائمی س) مشعر ۸۲)

[ یعنی آپ کوعام لوگ انسان ہی دیکھتے ہیں مگر روحانی کمالات آپ کے اللہ ہی جانتا ہے اس میں عقیدہ بشریت کی نفی نہیں (۱) اگر ایسا کرتا ہوتا تو عقل وقہم اورا خلاق میں آپ کی بلندی کا ذر مہمل تھا اتنا کا فی تھا کہ آپ انسان نہیں ۔شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فریاتے ہیں :

"وَمِنْ عَادَةِ الْجَهَلَةِ اَنَّهُمْ إِذَاكُمْ يَرَوْا رَجُلًا زَعَمُوهُ مُنَزَهًا فُمَّ إِذَا رَأُوهُ يُمَادِمُ الْعَادَاتِ اَنْكُرُواْ عَلَيْهِ فَلِهِذَا السِّرِ كَانُواْ يَعِرُونَ بِسَاثِرِ الْانْبِيَاءِ وَيُنْكِرُونَ بِمَاثِرِ الْانْبِيَاءِ وَيُنْكِرُونَ بَعَمَادِمُ الْعَادَاتِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "رَجمہ: جابلوں کی عادت ہے کہ جس کی کوانہوں نے دیکھا نہیں ہوتا تو وہ اس کومقدس اور فوق البشر جسی خیال کرتے ہیں برخلاف اس کے اگر کوئی صاحب کمال اُن کے سامنے ہواور وہ بید کھے لیس کہ بی جسی ہماری طرح زندگی بسر کرتا ہے اور اس کی عادات ہمارے خالف نہیں تو اس وجہ سے اس کی فضیلت کا انکار کرتا ہے۔ ان لوگوں کے دیگر انبیاء کو سلیم کرنے اور ہمارے رسول اکرم محم کا اُنٹیا کی کا رکز کے میں بھی راز تھا (السخیس انبیاء کو سلیم کرنے اور ہمارے رسول اکرم محم کا انگار کرنے میں بھی راز تھا (السخیس الکھیم مترجم سے ہما کہ اولیاء کرام ، علیاء عظام لوگوں کی نظروں میں عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ گرعلمی وروحانی کمالات میں نزالے ہوتے ہیں جب چلے جاتے ہیں پھریاد آتے ہیں ا

<sup>(</sup>۱) راقم الحروف نے اساس المنطق میں لکھا کہ اس شعر کا مطلب یہ کہ نی کریم فالیڈ اگر چہ بشر ہیں گرآپ کے دوحانی کمالات اور مرتبول کا ادراک ہم بالکل نہیں کرسکتے بلکہ سوائے خدا تعالیٰ کے آپ کے دوحانی کمالات ترقیات کوکوئی نہیں جان سکتا۔ شاہ رفیع الدین خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ سب محققین کا اتفاق ہے: دائستن مراتب معنوی نی راصلی اللہ علیہ وسلم علی حسب المسکمال دروسے آجے کس از انبیاء واولیاء نیست (دمنے الباطل ص ۱۳۱) ترجمہ: نی کا الفیا کے مراتب معنوی کوکائل طور پر جانیا انبیاء یا اولیاء میں سے کس کے بس میں نہیں ہے۔ (اساس المنطق ج ۲۵ سے ۲۲)

اک ندین پاوه جمال آپ کاساایک شب

بھی قمرنے کو کہ کروڑں کئے چڑھاؤا تار (قصائدقائی س) شعر ۸۷)

[ چاند کروڑوں اتار چڑھاؤکے باوجود آپ جیساحت نہ پاسکا۔حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاند فی رات کو میں نے نبی کریم مُنالِیْنِ کی سے ملاقات کی تو میں نبی کریم مُنالِیْنِ کی کی سے ملاقات کی تو میں نبی کریم مُنالِیْنِ میں نے آپ کو چاند سے زیادہ حسین پایا دیکھنے لگا اور چاند کو جاند کی میں کہ ایک کریم مُنالِیْنِ میں نے آپ کو چاند سے زیادہ حسین پایا شماک ترندی مع جامع ترندی صلاح مکتبدر جمانیدلا ہور ]

۱۸) خوشانعیب بنست کهال نعیب میرے

تو جس قدرے بھلامیں برا أى مقدار (قصائدقاسى ص عصر ٩٣)

[ یعنی آپ جینے اعلیٰ ہیں میں اتناہی پست ہیں۔ آپ جینے اچھے ہیں میں اتناہی براہوں۔قار کمین کرام!غور کریں کیا ختم نبوت کا کوئی منکر نبی کریم مکالٹیڈ کی تعریف میں ایسے الفاظ کہہ سکتا ہے قادیانی جیسے آدمی توا پی تعریف کرواتے تھے وہ کب کہتا تھا کہ میں براہوں وہ کہتا تھا میں سب سے اعلیٰ ہوں بچی بات ہے کہ نبی کریم کالٹیڈ کی نعت میں اتنی پستی کا اظہار تو شاید ہی کسی نے کیا ہو ] اعلیٰ ہوں بچیوں گنتی میں ہرگز تیرے کمالوں کی

مرے بھی عیب شدوسرا ، شدابرار (قصائد قاسمی ص عرصه)

[اے دوجہان کے سردار،اے نیک لوگوں کے سردار! آپ کواللہ نے اسنے کمالات عطافر مائے ہیں کہ میرے عیوب کی گنتی آپ کے کمالات کی گنتی سے کم ہے ]

۲۰) ین کآپشفیع گناه گارال میں

کئے ہیں میں نے اکٹھے گناہ کے انبار (قصائد قاسی ص عشعر ۱۰۱)

تو بهترین خلائق میں بدترین جہاں

توسرور دوجهال بش كميينه خدمت گار (قصائد قاسم ص ۸ شعر ۱۱۳)

[مطلب بدكة بسارى مخلوق سے اعلیٰ ہیں اور میں سب سے زیادہ بدترین اور گناہ گار ہوں]

۲۱) بہت دنوں سے تمنا ہے سیجئے عرض حال اگر ہو اپناکسی طرح تیرے در تک بار وہ آرزو کیں جو ہیں بدت سے دل میں بھری

کہوں میں کھول کے دل اور نکالوں دل کا بخار (قصائد قائمی ۵ مشعر ۱۱۲،۱۱۵)

[مطلب بیہ کہ میں مدیند منور حاضری کیلئے تر پتا ہوں تا کہ وہاں حاضر ہوکر سلام پیش کروں اور آپ سے شفاعت کی درخواست کروں جیسا کہ فقہا ملکھا ہے ]

۲۲) مرجهان بوفلک آستان سے بھی نیچا

وہاں ہوقاسم بے بال و پر کا کیونکر گذار (قصائد قاسی مشعر ۱۱۷)

مدوكراك كرم احدى كه تيرسسوا

نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی مامی کار (قصائدقائی ص ۸ شعرا۱۲)

[بیہ بات طے شدہ ہے کہ شعر کامفہوم شاعر کے عقیدہ کے موافق لیا جائے گا۔ان اشعار میں مولا تا اس بات کی تمنا کررہے ہیں کہ نبی علیہ السلام قیامت کے دن آپ کی شفاعت کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے لئے دعا کریں شعر نمبر ۱۰ میں فرماتے ہیں:

یین کے آپ شفیع گناہ گاراں ہیں کے ہیں میں نے اکٹھے گناہ کے انبار .

شعرنمبر اامين فرماتے ہيں:

مگر جہاں ہوفلک آستاں ہے بھی نیچا وہاں ہوقاسم بے بال ویرکا کیونگرگذار (مزید تفصیل کے لئے دیکھیئے اساس المنطق ج۲ بحث قیاس شعری)

۲۳) ویا ہے تق نے کھیے سب سے مرتبه عالی

کیا ہے سارے برے چھوٹوں کا مجھے سردار (قصائد قاسی مشعر ۱۲۱)

[مطلب بیرکہ آپ ساری کا نئات کے سردار ہیں سب سے اعلیٰ ہیں اور جوسب سے اعلیٰ ہو وہی آخری نبی ہے اس طرح اس میں ختم نبوت کا ذکر بھی ہے ] ۲۲) امیدی لاکول بی گربزی امیدے ب

که موسگان دیدین میرانام شار قصائدقاسی ص و شعر۱۲۹)

[ یعنی مدینه منوره میں رہنے کی تمنا تو ہے مگراس پاک دلیں میں نسانوں کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں اگر میرانام سگان مدینہ کے ساتھ شار ہوجائے تو بڑی سعادت ہے یا بیہ مطلب ہے کہ ختم نبوت کے ادنی چوکیداروں کے ساتھ میراحشر ہوجائے تو بڑی سعادت ہے ]

۲۵) میون توساتھ سگان حرم کے تیرے چروں

مرول تو کھائیں مجھے مدینہ کے مرغ ومار (قصائد قاسمی ص ۹ شعر ۱۳۰)

[ یعنی میری تمناہے کہ میں زعد گی مجرمہ بینہ منورہ میں ادنی چوکیدار رہوں اور نہ ہی تو سگان مہینہ کے ساتھ ہی حرم مدینہ کے گرد چکر کا شار ہوں اور جب مرجاؤں تو میری تمناہے کہ میر ابدان مدینہ کے کیڑوں مکوڑوں کی غذا ہے ]

۲۷) اڑاکے بادمری مشت خاک کوپس مرگ

کرے حضور کے روضہ کے گردنار (قصائدقائی ص ۹ شعر۱۳۲)

[حفرت اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میری تمناہے کہ مرنے کے بعد میراجہم جب مٹی کے ذرات بن جائے تو ہوااس کواڑا کرآپ کے روضہ کے گروزیارت کیلئے آنے والوں کے قدموں کے پنچے بھیردے]

۲۷) ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا

کہ جائے کو چداطہر میں تیرے بن کے غبار

گر سیم مدینہ ہے گرد باد بنا

كشال كشال مجه لے جاجهال بے تيرامزار (قصائدة الحي المعرس المسام ١٣٢١)

[ میں تو اس قابل نہیں کہ میری خاک مدینہ جائے خدا کرے مدینہ جانے والی باوٹیم گرد بادی شکل میں آئے اور میری خاک کوآپ کے روضہ کے پاس لے جا کر بھیردے ] ۲۸) رہے ندمنصب شخ المشاعلی کی طلب ندی کو بھائے ید دنیا کا مجھ مناؤ سڈگار موالشارہ میں دو کھڑے جول قمر کا جگر

کوئی اشاره مارے بھی دل کے ہوجایار (قصائدقائی ص ۹ شعر۱۲۳۳)

[اس سے پہلے ابیات میں نج الفیخ کی محبت کے حصول کی تمنا کی اور اب بیفر ماتے ہیں کہ مجھے نہ پیر بننے کی طلب ہے ایک اشارے کے پیر بننے کی طلب ہے جیسے آپ کے ایک اشارے کے چاند کے دو کھڑے ہوئے اسی طرح ہمارے دل پہالیا اثر ہوکہ آپ کی محبت ساجائے۔

فائده: ﴿ حَفرت مولا ناعبدالما لك صديقي " نه الي مضمون كو پنجا بي اشعار ميں يوں اوا كيا ہے:

ول دنیا دی شاہی دی لرر نحیں

بھی عقل دانائی دی لوڑ نیس
تیری یا دداد یوا بل داروے
سے مورر شنائی دی لوڑ نحیں
جگ سار نے قب نیاز چہ کر
در دردی گدائی دی لور نمیں
دربار الهی دے اندر
دربار الهی دے اندر

ملے قطرہ عشق محمد دا
دل مست روے وج مستی دے
میرے قلب سیاہ گنہگاردے وج
ول این جگ اوں جگ قبر حشر
کراپنے حبیب دا عشق عطا
سر جھکدا روے در تیرے اتے
سر جھکدا روے در تیرے اتے
این عبددا عرض قبول تھیوے
لوں اوں وج ہود ہے شت نبی

اردوزبان میں ان اشعار کا مطلب یہ ہے: اگر مجھے حضرت محمر کا ایک قطرہ نصیب ہوجائے تو مجھے دنیا کی بادشاہی کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا دل آپ کی محبت میں سرشار رہاوں جھے اس کے بالقابل عقل ودانائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ہر حکم کو بغیر رئیل کے مانے کو تیار ہوں۔ میرے گناہ گارسیاہ دل میں اے اللہ اگر تیرے ذکر کا جراغ جاتا رہاں تو جھے ونیا ، آخرت میں اور قبر حشر میں کی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ تو جھے

ا پے حبیب کاعشق عطافر مااوراس کے ساتھ سارے جہان سے مجھے ستغنی کردے۔اے اللہ اگر میر اسرتیرے دربار میں جھکار ہے تو مجھے در در پرسر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے،خدا کرے اس بندے کی بید عااللہ کے دربار میں قبول ہوجائے کہ جسم کے لوں لوں میں رسول اللہ مُثالِّقِیم کی محبت ساجائے اور مجھے کی اور سے محبت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔]

> بس اب درود پڑھاس پراوراس کی آل پیرتو جوخوش ہو تھھ سے وہ اوراس کی عشر ت اطہار البی اس پہ اوراس کی تمام آل پیرسی

وہ رختیں کہ عدد کرسکے ندان کوشار (قصائدقا می ۱۵۰،۱۵۰)

[اے اللہ اپنے بیارے حبیب مُلَا تَعْتُرِب، اُن کی آل پراور اُن کے فرماں برداروں پر اتنی رحمتیں نازل فرماجن کوعدد شارنہ کرسکے یعنی بے شار رحمتیں نازل کرد بیجئے آمین ]



# ﴿تعارف رساله اسرار قرآنی﴾

مفسرقر آن حضرت مولا ناصوفى عبدالحميد صاحب سواتي كصح ين

می مخترسارسالہ ہے فاری زبان میں ہے جس میں مختلف آیات قرآنیہ کے بارہ میں مولانا محرصد بین صاحب مرادآبادی نے سوالات حضرت نا نوتو کی کی خدمت میں لکھ کر بیجے تھے جن کے جوابات حضرت نے تحریر فرمائے ہیں اور بہت سے اشکالات کو رفع کیا ہے آخر میں معوز تین کی حکیمان تغییر ہے اور مثنوی روی کے ایک مشکل شعر کی شرح ہے (مقدمہ اجو بدار بعین ص ۲۸) راقم الحروف کہتا ہے:

بدرساله كل بين صفحات بر مشمل بي كراس بين بزے و و اشكالات كومل كيا كيا ہے مثلا الك الكالات كومل كيا كيا ہے مثلا الك الك الك الك مين كس معنى بين آيا ہے؟ (اسرار قرآنی ص۴) اورا يك الكائل الله من يُنْصُونُهُ [سورة الحديد الله مَن يُنْصُونُهُ [سورة الحديد آيت فريد نيف كم كيك آيا؟ (اسرار قرآنی ص٨)

شخ البند حفرت مولا تامحود حن دیو بندی رحمه الله تعالی نے دوسرے پارے کے فواکد کے شروع میں آیت کریمہ' والد لین عُلم مَن یُتیع الرسُول ''کتحت اشکال بیان کیا مجراس کے مختلف جوابات دے کر آخر میں حضرت تا نوتو کی کے جواب کو جواس رسالہ میں ہے بیش کیا ہے وہاں حضرت شخ البند نے اپنے استاذ محترم حضرت تا نوتو کی کا ذکر ان الفاظ سے کیا ہے:

بعض راتخین مُدَ قِیقِین نے اس کے منہان دوبا تیں نہایت دقیق وانیق بیان فرمائیں الح (تنسیر عثانی ص ۱۷ فسم) اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت نا نوتویؒ کے بیانات اور آپ کی تحریر سی مختصری کیوں نہ ہوں علاء کیلئے بڑا قیمتی سرمایہ ہیں اس لئے ان کو حاصل کر کے ان کا مطالعہ کرتے رہنا جا ہے۔اللہ تعالی ہمیں قدر کی توفیق عطافر مائے آئین۔

**ተተተተ** 

# ﴿عبارت ازكتاب اسرارقر آني ﴾

راقم نے "آیات ختم نبوت" میں حضرت نا نوتوی کی تغییر کو بنیاد بنا کرمعوذ تین (سورة الفاق اور سورة الناس) سے عقید و ختم نبوت پر استدلال کیا ہے (۱) اور پی تغییر فاری زبان میں حضرت نا نوتوی کے رسالہ اسرار قر آنی صفحہ ۱۳ ماسفہ کا میں موجود ہے شیخ الاسلام حضرت مولا نا

(۱) کتاب'' آیات خم نبوت' میں سورۃ الفاتحہ سے جو پہلی دلیل دی گئی اس کی بنیا دھنرت شاہ عبد القادر کے کلام کو بنایا بعد میں حضرت نا تو تو گئی کا کلام اس سے مفصل ملا اگر اُس وقت ملتا تو اس کو بنیا د بنایا جاتا تلافی مافات کیلئے اِس جگہ اُس استدلال کو تحقر کر کے حضرت کے کلام کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ حضرت نا نو تو گئ فرماتے ہیں :

کلام پاک خداو کہ کریم میں بھی بعضی عبارتیں ایسی ہیں کہ وہ بندوں کی طرف سے علی العموم فقط یا، رسول اللّٰهُ فَالْتِیْنَا ہِی کی طرف سے ہیں ........ چنا نچہ سورۃ فاتحالی قتم کی ہے خاص کر ایّا لئے تعجد سے سے لے کر آخر تک جس کا بیمضمون ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجمی سے مدوچا ہے ہیں ہمیں سیدھی راہ چلا الی ظاہر ہے کہ بیم عبارت خداو کہ کریم نے بندوں کی طرف سے بنا کران کے والد کردی ہے کہ وقت حضور در بار خداو تدکی ، یعنی وقت نماز کے ، اس طور پر خداو تدکریم سے عرض معروض کیا کریں (حدیثة المقیعة عن ۱۳۲۰، ۱۳۳۹)

حضرت کی اس تحقیق ہے معلوم ہوا کہ بیسورت ہمارے لئے ایک درخواست فارم کی طرح
ہے۔اور ظاہر ہے کہ واضلے کا فارم اس وقت تک ملتا ہے جب تک داخلہ جاری ہوتا ہے۔ جب داخلہ بند
ہوجائے تو فارم نہیں ملاکرتے اس سورت کا باتی رہنا اس کی ولیل ہے کہ جس ہمایت کورسول اللہ تاہیم اللہ تاہیم کے کہ جس ہمایت کورسول اللہ تاہیم کے کرآئے وہ باتی نہ ہوتی تو اللہ اس سورة کو اٹھا لیتے تا کہ نیا نبی آئے تو اپنے ساتھ ہمایت کا فارم بھی لے کرآئے۔ تو جب نبی کریم مالیم کی گائے کی کی لائی ہوئی ہمایت موجود ہا در اس دعا کے ساتھ لی کرآئے۔ تو جب نبی کریم مالیم کی کیا ضرورت ہے؟ معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے آخری نبی جیں۔ مزید ساتھ لی کیلئے و کیم کے کتاب "آیات ختم نبوت" ص ۲۲،۲۲)

شبیراحم عثمانی "فیسرعثانی ص ۸۰۸ میں اس کواردو میں پیش کیا ہے حضرت عثمانی کے الفاظ میں ہیں مولانا کا ندھلوی نے معارف القرآن جلد ۸ صفحہ ۵۸۲ میں اس کوقل کیا ہے۔ جزاهم الله خیرا۔ کتاب "آیات ختم نبوت" میں ہے

سورة الفلق اورسورة الناس سے ختم نبوت پراستدال حضرت نانوتوئ کی تغییر کو بجھنے پرموقوف ہے اس کئے حضرت کے کلام کا خلاصہ پیش کرنا ضروری ہوا حضرت پہلے بطور تمہید کے فرماتے ہیں کہ باغ میں جب کوئی نیا پوداز مین کو پھاڑ کر لکلتا ہے تو جب تک وہ حد کمال کونہ پنج جائے باغ بان کواس کی حفاظت کیلئے درج ذیل طریقوں پر محنت کرنی پڑتی ہے[ا] ایسے جائوروں ہے بچانا جن کی فطرت وطبیعت سبزہ کھانا ہے[۲] پانی ہوا اور حرارت آفتاب وغیرہ جوزندگی یا ترقی کے اسباب ہیں ان کے پنچنے کا پوراا تظام ہو [۳] برف اور او لے وغیرہ او پر گرنے نہ پائیس سے چیزیں پودے کی نشو ونما اور ترقی کورو کئے والی ہیں [۳] کوئی حاسد یا دشمن اس پودے کو جود کے لئے کا نے دری کے دوجود کے لئے کا خدری ہے کہ نے کو اندر ہی سے گھن ندلگ جائے ،خٹک نہ ہوجائے۔

والے سے تعوذ کیا گیا جوظا ہر ہوکر نہیں اندرونی طور پر رخنہ ڈالٹا ہے بیاس آفت کی طرح کہ اندر علی سے نیج کو کھن لگ جائے خلاصہ بیہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ان سورتوں میں ہرتم کے طاہری وباطنی شردر سے بناہ ما تکنے کی دعا سکھائی ہے تو جیسے سورت فاتحہ سراط متنقیم کی دعا ہے بیسورتیں دنیا آخرت کی نعتوں کو تحفوظ کرانے کی دعا ہیں۔

### ان سورتوں سے ختم نبوت کے استدلال کی وضاحت:

<sup>(</sup>۲) حضرت الرتوی کے کلام سے اس کی تائید: آپ فرماتے ہیں قُلُ اَعُودُ کے بیمتی ہیں کہ کہا ہے جات کا اُنگا ہیں کہ کہا ہے معلوم ہوا کہ مسلم جناب سرور کا نتات کا اُنگا ہیں تو قُلُ کے بعد جننی عبارت ہے اس سب کورسول اللہ کا اُنگا ہی کی طرف سے جھنا جا ہے (حدید المعید مس ۱۳۳۰)

### ونتائج البحث

اس سارى بحث سے يہ باتم سجما كيں:

کہ حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی آپنے دور کے بہت بڑے مناظر اسلام ہے۔ آپ
کا کمال بیرتھا کہ مسلمان و مسلمان ، ہندؤوں اور عیسائیوں کے سامنے بھی آپ اسلام کے بنیادی
عقائد [جن میں آئخضرت کا افتا کا اعلی اور آخری نبی ہونا بھی ہے آٹھوں عقل نوتی دلائل کے ساتھ
ثابت کر کے سب کو مطمئن کر دیا کرتے ہتھے۔

مولاناً كا اندازیہ تھا كہ خداكی وحداثیت ثابت كرنے كے بعد نبوت كی ضرورت وصفات كو بیان كرتے اس كے بعد آنخضرت كالفينا كے اعلی نبی ہونے كے دلائل دیتے چر بتاتے كہ جب آپ سب سے اعلیٰ نبی بیں توسب سے آخری نبی بھی بیں جیسے بڑی عدالت میں انسان بعد میں جاتا ہے سب سے بڑے درسول كواللہ نے سب انبیاء كے بعد بھیجا اب نجات آپ پرائمان لانے میں بی مخصر ہے۔

### ﴿ كلمات الاختتام ﴾ ﴿ معرت ناثوتو يُل كامتبوليت كاراز ﴾

مسلمانوں کوحفرت مولانا محمدقاسم نانوتوی سے عقیدت و محبت اس لئے بھی ہے کہ
انہوں نے خالص اسلام ہم تک پہنچانے میں اہم کردار اداکیا ہے حضرت کے مسلک کے بنیادی
اصول چار ہیں: اللہ تعالی سے محبت، نی تکافی اسے محبت، قرآن اور حدیث لہذا ہم کہتے ہیں کہ
[حضرت نانوتوی کا مسلک] = [اللہ تعالی سے محبت + نی کریم تکافی کے سے جب جرآن اصولوں کی وضاحت کیائے دیکھئے
اس لئے یہ مسلک فرقہ واریت سے کمل طور پر پاک ہے۔ ان اصولوں کی وضاحت کیائے دیکھئے
اس عاجز کی کتاب "آیات ختم نبوت می ۲۸۳۲۲۵۵،"

الغرض معرت نے پورے دین پر کام کیا ہے وین کے کی شعبے میں ستی نہیں دکھائی

جیے آپ نے عظمت صحابہ کیلئے کام کیاای طرح حب اہل بیت کیلئے محنت کی ہے ہے حضرت نے اپنی تقریروں میں اپنی تحریروں میں جس طرح تو حید خداوندی پردلائل پیش کئے ای طرح شان رسالت پر بھی دلائل مہیا گئے ہی احرّ ام تو آپ سب انبیا علیم السلام کا کرتے ہے گر نی کریم مالی نی کے بہر احر ام تو آپ سب انبیا علیم السلام کا کرتے ہے گر نی کریم مالی نیوت کو قابت کیا مالی کو ضر جانے ہے ہے حضرت نے جس طرح نی کریم مالی نوت کو قابت کیا اس طرح ختم نبوت کا کافر کہا ہے کہ کتنے ایسے مواقع ہیں جن کا عقیدہ ختم نبوت سے بظاہر کوئی ربط نظر نہیں آتا [مثلاً مسائل وضو، استقبال قبلہ، احوال برزخ] گر حضرت نے وہاں بھی اس عقیدے کو قابت کر دیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نہ ضرف اس عقیدے کے قائل اور مبلغ ہے بلکہ وہ اس عقیدے کی اشاعت کے عاشق ہے ہے حضرت کی کی عقیدے کے قائل اور مبلغ ہے بلکہ وہ اس عقیدے کی اشاعت کے عاشق ہے ہے حضرت کی کی آلمہ بھی تحریر یا تقریر سے اس کا اشارہ تک بھی نہیں ملتا کہ آن خضرت مالی فیلے بعدوہ کی اور نی کی آلمہ کے قائل ہوں۔

### ﴿ تحفظ ختم نبوت میں حفرت کے معسین کی خدمات ﴾

حضرت کے تلافدہ اور ان کے عقیدت مند بہت ہوئے مگر کسی نے کوئی ایبا دعوی

[مہدیت، میسجیت یا نبوت وغیرہ] نہ کیا بلکہ جب قادیانی نے نبوت کا دعوی کیا تو حضرت کے

شاگردوں نے برطلاس کی تکفیر کی ہے حضرت کے تلافدہ نے اور ان سے نبست رکھنے والوں نے

اس زمانے میں ختم نبوت پر جتنا کام کیا اور وں نے نہ کیا تی کی کی ختم نبوت میں اصل کردار حضرت

کے منسین ہی کا ہے علی میدان میں بھی یہ حضرات سب سے آ محر ہے نمونہ کیلئے و کھنے علامہ

انورشاہ کشمیری اور مفتی محمد شخے اور مولا نا ادر ایس کا ندھلوی کی کتابیں۔

المثال عاجز کی کتب: "شواہد ختم نبوت" اور" آیات ختم نبوت" اور اس کتاب "فد مات ختم نبوت" اور اس کتاب "فد مات ختم نبوت" میں اللہ کے ان شاءاللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے ان شاءاللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کے اس میں اور یسب اللہ کے فضل وکرم سے حضرت ہی کی برکت ہے۔ ورند من اللہ میں دائم یہ حضرت کی مخالفت کرنے والے ان شاءاللہ بھی بھی ایسا کام ندد کھا سکیں گے۔

## ﴿ اللهِ اسلام = درمنداندانا بل ﴾

میرے مسلمان بھائیو! دیکھا آپ نے کہ حضرت مولانا محمہ قاسم نانوتو گئے نے اپنے خطوط میں ، اپنی کتابوں میں ، اپنے بیانات اور اپنے مناظروں میں کس طرح کھول کھول کر حضرت نبی کریم الٹینی کی افضلیت وفوقیت کو بیان کیا اور ختم نبوت کو عظی مظی طور پر مدل دمبرهن کردیا کہ سلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی اعتراض کی جرات نہ کرسکے۔ بعض ایسے مواقع جہاں کی کا ذہن اس کی طرف نہیں جاتا ہی جیسے مسائل وضوء او ہاں بھی عقیدہ ختم نبوت ٹابت کر گئے۔

اے اہل اسلام کی عالم دین سے تم اور کیا جائے ہو؟ حضرت تو اپنی ذ مداری پوری کر گئے۔ مرزائی حضرت کو منکر ختم نبوت بتاتے ہیں اور پھھاورلوگ بھی ساتھ مل جاتے ہیں اور ہم فاموش تما شاد کیھے رہے ہیں اگرہم سے اللہ نے پوچھ لیا کہ جب تحفظ ختم نبوت کے اس عظیم مجاہد پر اتنا بواظلم ہور ہا تھا جاہل دنیا وارمطلب پرست (۱) اُن کی تحقیقات کا فداتی اڑا تے تھے تو تم نے کیا کیا ؟اس نازک موقعہ پرمظلوم کا ساتھ دیا یا ظالم ہی کے ہاتھوں کو مضبوط کیا بتاؤ جب اللہ کے کیا کیا ؟اس نازک موقعہ پرمظلوم کا ساتھ دیا یا ظالم ہی کے ہاتھوں کو مضبوط کیا بتاؤ جب اللہ کے

<sup>(</sup>۱) جھے ایک ذمددارساتھی نے بتایا کہ ایک فض اپنی تقریروں میں حضرت نا نوتو کی وغیرہ پر الزام تراثی کرے موام سے داد محسین وصول کیا کرتا تھا، ایک دن اس کا ایک عقیدت مند کہنے لگا کہ میں البئریری گیا جھے اِن حضرات کی کتابوں میں البئ کوئی بات نہیں لمی تو دہ مقرر کہنے لگا بیجوام کی ڈیما نڈ ہوتی ہے۔ لاحول ولا تو ۃ الا باللہ کیا عوام کی ڈیما نڈ ہے کہ معاذ اللہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا جائے یا یہ کہ آپ کی معاذ اللہ تو بین کی جائے ؟ حوام ایسا ہر ہر گرنہیں چا جے عوام تو ناموس رسالت پر جان قربان کرنا کے دندگی کا سرمایہ تھے تیں۔ اس مقرر کا مطلب یہ ہے کہ دہ ایسا کرتا ہے تو لوگ خوش ہوکراً سے تقریروں کے لئے بلاتے ہیں اور عاشق رسول سجھ کرخدمت کرتے ہیں۔ اٹاللہ دانا لیدراجھون میں کر اس فض نے اس مقرر سے کنارہ کئی کرئی۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو دین کا درد لعیب فرمائے آ مین ۔ معلوم ہوا کہ عوام ایسے الزامات کی وجہ سے کی سے بدگمان ہوں تو معذور ( باتی المطاح فی پر ) معلوم ہوا کہ عوام ایسے الزامات کی وجہ سے کس سے بدگمان ہوں تو معذور ( باتی المطاح فی پر )

وربار میں مظلوم نالوتوی دعوی دائر کرے گاتو ہم اپنا کیا عذر پیش کریں ہے؟ کیا یہ کہیں ہے کہ حضرت کی کتاب مشکل تھی۔ کیا '' کہاللہ کاری کو مفبوط کی کتاب مشکل تھی۔ کیا '' کہاللہ کاری کو مفبوط کیڑے دکھو' کا یہی معنی ہے کہ ظالم کے ظلم پر خاموش رہیں اور مظلوم کے حق میں آواز بلند نہ کریں۔ و لا تحسول و لا فیوق آلا بالله آن ہے تہیں کرلیں کہ ہماری موجودگی میں کی فض کو حضرت نا نوتوی پر ایسے الزام کی جرات نہ ہو۔ اگر کوئی فخص تحذیر الناس کا نام لے کر حضرت کو مکر خضرت ہوت کہو کہ اس ختم نبوت کہ تو اسے کہ کہ کہ اس ماری کتاب کا جواب دے ورندا پی زبان بندر کھ۔

# پاک وہند پرحضرت نا نوتو ی کے اثرات ﴾ مولانا محمیال منصور انساری این ایک تحریم کصح میں:

(بقیہ حاشیہ صفی گذشتہ) اصل مجرم دود نیادار مطلب پرست ہے۔ فتیح ترین کمائی:

اِس عاجز کے زویک اگر کوئی فض کفرید عبارت بنا کرائل تن علاء کے ذمد لگا کر وام سے دار جسین حاصل کرے [ جیسے مرزائی حضرت شاہ ولی اللہ کو مکر فتم نبوت بناتے ہیں ] اُس کی کمائی ایک سرعام برائی کرانے والی فاحشہ نے رائی حضرت براکام کیا بہت براکام کیا بھر نبی کریم مُلا فی کا گھڑا کو تو برائی سے یا دنہ کیا اُس کے برخلاف وہ فض جو نبی کریم مُلا فی گاستانی یا اسلام کے کسی عقیدہ کے انکار پر شمتل کوئی عبارت بنائے بھر اِس خودسا ختہ گستانی کو کسی ذمہ دار عالم دین کی طرف منسوب کر کے اُس کو گستاخ رسول بنا کرعوام سے داد خسین حاصل کر بے لوگ اِس شاتم رسول کو عاشق رسول ہم کے کہا ہی خدمت کریں ، اِس کی تحریفیس کریں اِس کو تعالف پیش کریں اِس کی دو تیس کریں ۔ در کیسے توسی کہ اِس جا بیان نے گستانی کی کی اور پیسہ بھی پایا۔ پھرا پی جان محفوظ دوسرے کریں ۔ در کیسے توسی کہ اِس جا بیان نے گستانی کی کمائی کواس فاحشہ سے زیادہ فتی کہا جائے یا نہ؟

آج ہندوستان[مراد ہندستان، پاکستان، بگلددیش۔راقم] میں الل اسلام کاموجودہ عروج ووجودزیادہ ترمولا نامرحوم کی سیاست کامر ہون منت ہے ہندوستان میں حقیقی اسلامی روح کی محافظت اسلامی مدارس نے کی ہے اور اسلامی مدارس کا چندہ سے اجراء حضرت مولا ناکی دور بین سیاسی (نورانی) دماغ کی ایجاد ہے۔۔۔۔۔ چندہ کے اسلامی مدارس اور اُس کے تعلیم یا فتہ اور اثر ات ہندوستان میں نہوتے تو اس حالت میں مسلمانا نِ ہندکی کیا حالت ہوتی ؟

آج ہندوستانی اخبارات علی گڑھ یا سرکاری تعلیم گاہوں کے فرزندوں کے ہاتھ یں ۔ بیں گران میں نہ ہی روح کی پرزورروانی علی گڑھ یا سرکار کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے بلکہ (کوئی احساس کرسکے بانہ) یددیو بندی اور قاسمی فرزندی کا اثر ہے (بحوالہ قاسم العلوم ص ۲۱،۷۲۱۷)

# ﴿ حضرت نا نوتو يُ كعلوم كي اجميت اور استفاد \_ كطريقي ﴾

حفرت شیخ الہندمولا نامحمود حسن دیوبندی حضرت نانوتوی کے خاص شاگر داوران کے جاش میں گرداوران کے جاشین میں دیوبند کے بڑے شیخ الحدیث میں فیصل میں:

"اب طالبان تقائق اور حامیان اسلام کی خدمت میں ہماری یہ درخواست ہے کہ تائیدا حکام اسلام اور مدافعت فلفہ قدیمہ وجدیدہ کیلئے جوتد ہیریں کی جاتی ہیں ان کو بجائے خود رکھ کر حضرت خاتم العلماء کے دسائل کے مطالعہ میں بھی کچھ وفت ضرور صرف فر ماویں اور پورے غورے کام لیں اور انصاف ہے دیکھیں کہ ضروریات موجودہ زبانہ حال کے لئے وہ سب تد اہیر سے فائق اور مختر اور مفیدتر ہیں یانہیں۔

الل فہم خوداس کا تجربہ کھی تو کرلیں میرا کھی عرض کرنااس وقت عالبًا دعوی بلادلیل بجھ کر غیر معتبر ہوگا اس لئے زیادہ عرض کرنے سے معذور ہوں اہل فہم علم خود موازنہ و تجربہ فرمانے میں کوشش کر کے فیصلہ کرلیں''۔ (ججۃ الاسلام ص۳) راقم الحروف حضرت شیخ الہند کے فرمان کی تصدیق کیلئے دوبا تیں ذکر کرتا ہے ا) زمان طالب علمی میں حضرت کی کتاب انتقار الاسلام کے مطالعہ کا موقعہ طااس سے پیتہ چلا کہ شریک باری تحت القدرۃ نہیں اور بیاللہ کے قادر مطلق ہونے کے ہر گز خلاف نہیں۔ اس کے بعد ایک ختی طالب علم سے جو بڑا ذہیں سمجھا جاتا تھا پوچھا کہ اللہ تعالی اپنے شریک کو پیدا کرسکتا ہے یا نہیں وہ کہنے لگا کرسکتا ہے لیکن کرے گا نہیں۔ ولاحول ولاقوۃ الا باللہ اگراس نے حضرت کی کتابوں کود یکھا ہوتا یا اس کے اساتذہ نے بیمضمون سمجھا یا ہوتا تو اس غلطی سے فی جاتا۔
 عضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند سورج کے غروب ہوجانے سے ان کے اللہ نہ ہونے پر استدلال کیا اس مقام پر ایک اشکال ہے کہ چاند سورج غروب ہوگئنظروں سے چھپ می اس لئے الد نہیں اور اللہ تعالی کوتو ہم زندگی بحر نہیں دیکھتے وہ اللہ کیے؟ اس کا جواب مباحث شاہجہا نبورہ غیرہ حضرت نا نوتو گئی کہ کابوں سے بچھا تا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کا فیض ہروقت رہے۔ اللہ کا فیض ہروقت جاتوق پر رہتا ہے۔

### ﴿ حضرت نانوتو ي كم كما بول سے استفادہ دشوار كيوں؟ ﴾

حضرت نانوتوی کی کتابوں کو داخل نصاب کرنے اوران کی بہتر اشاعت کیلئے بہت

عماء نے کوشش کی ہے گئ کتابیں تسہیل کے ساتھ شائع بھی ہوئی ہیں گرمطلوبہ فائدہ حاصل نہ

ہوسکا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت کی کتب میں منطق فلفہ اصول فقہ جیسے دقیق فنون کی
اصطلاحات کی کثرت ہوتی ہے اورا کشر طلبہ بلکہ علاء کو وہ اصطلاحات اجرانہ ہونے کی وجہ ہے

ہول چکی ہوتی ہیں اس لئے حضرت کی کتابوں کے بیجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔اورعام طور پریہ
کہا گیا کہ منطق کی چھوٹی بڑی کتابوں کو اچھی طرح پڑھو تب حضرت کی کتابوں کو ہاتھ لگاؤ۔
دوسری طرف نصاب کو بدلنے کی تجویزیں وینے والے سب سے زیادہ انہیں فنون کی مخالفت
کر نے گئے۔جس کی وجہ سے طلبہ کی استعدادروز بروز کمز ورسے کمز ور ہورہی ہے۔

# ﴿ حضرت كے علوم سے استفادہ كيلئے چند تجاويز ﴾

[1] حضرت کی کتابوں کی تسبیل [7] اُن کی اعلی اشاعت حضرت شیخ الهندگا ارادہ تھا گر دیگر اہم معروفیات کی وجہ ہے ' ججة الاسلام' کے بعد کسی اور کتاب پر کام نہ کر سکے (دیکھئے ججة الاسلام ص۳، تختہ لحمیہ ص۳) [۳] اِن کتابوں کی تدریس [۳] اِن سے مختلف موضوعات نتخب کر کے الگ شاکع کے جائیں جیسے راقم نے ' دختم نبوت' کے موضوع کو نتخب کر کے حضرت کی عبارات کو جمع کیا [۵] تضم کے طلب سے حضرت کی تحقیقات کے بارے میں علمی مقالے لکھوائیں جائیں [۲] اس بندہ گناہ گار کے خیال میں صفرت کی کتب سے استفاد کے کاسب سے بہتر و رابعہ ہید ہے کہ داخل نصاب کتابوں کی شروح وحواثی حضرت کی کتب سے استفاد کی کاسب سے بہتر و رابعہ ہید ہے کہ داخل نصاب کتابوں کی شروح وحواثی حضرت کی کتب اساس المنطق کی حضرت کی کتب اساس المنطق کی حضرت کی کتب اساس المنطق کی حضرت کی کہتے داقم نے اپنی کتب اساس المنطق کی حضرت کی کہتے عزادت کو رکھا ہے آ۔ پڑھانے کے اس ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۸ کا ۲۲۸، ۲۲۸ کا ۲۳۹، ۲۳۸، ۱۳۲۱ ماسلامی عقائد ص ۵۱ مقان میں اُن کے بارے میں موالات دیے جائیں۔

'' تخذیرالناس' کے مضامین کی بنیادآ ہے کر یہ پس لیسلی کی با جاتا ہے۔اس مضمون کو آسانی کے ساتھ وہنا نے علام میں لا یا جاسکتا ہے اصول فقہ میں لیسلیکٹ کی بحث میں بنو میں حروف مشہد بالنعل کے من میں منطق میں قیاس استثنائی کے اعمر تغییر پڑھاتے وفت سورة الاحزاب کی اس آست کو سمجھاتے ہوئے۔علم کلام اورعلم مناظرہ میں مختلف موضوعات کے تحت۔امتحان کے وُر سے طلبدالی مشکل ابحاث یا دکرتے ہیں جن کا مدرسہ کی چارو ہواری سے باہر کچھ فائدہ نظر نہیں آتا حضرت نا نوتو گی اور دیکرا کا ہر کی تحقیقات کی بابت امتحان میں ہو چھا جائے تو طلبہ کو کریا دنہ کریں مے۔واللّه الْمُورِّقَقُ اور دیگرا کا ہر کی تحقیقات کی بابت امتحان میں ہو چھا جائے تو طلبہ کو کریا دنہ کریں مے۔واللّه الْمُورِّقَقُ وَصَلَّی اللّهُ عَلَیٰ بَحْدِیْرِ بَحَلَیْ اِسْدَالِیْ اَسْدَ وَاللّهِ وَاصْدَحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ وَصَلَّی اللّهُ عَلیٰ بَحْدِیْرِ بَحَلَیْ اِسْدَاللّهِ اللّهُ عَلیٰ بَحْدِیْرِ بَحَلُیْ اِسْدَاللّهُ اللّهُ عَلیْ بَحْدِیْرِ بَحَلُیْ اِسْدَاللّهِ اللّهُ عَلیٰ بَحْدِیْرِ بَحَلُیْ اِسْدِیْرِ اِسْدَالِی اللّهُ عَلیٰ بَحْدِیْرِ بَحَلُیْ اِسْدِیْرِ اَسْدِیْرِ اِسْدِیْرِ اِسْدَالِیْنَ اللّهُ عَلیٰ بَحْدِیْرِ بَحَلْو اِسْدَاللّهُ اللّهُ عَلیْ بَحْدُیْرِ وَاللّهُ اللّهُ عَلیْ بَحْدُیْرِ فَاللّهُ اللّهُ عَلیْ اللّهُ عَلیْ بَحْدِیْرِ اِسْدَالِیْ اللّهِ عَلیْ بَحْدُیْرِ اِسْدِیْرِ اِسْدِیْرِ اِسْدُاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلیْ بَحْدُیْرِ وَاللّهِ اِسْدَاللّهُ اللّهُ عَلَیْ بَعْدِیْرِ اِسْدُیْرِ اِسْدُیْرِ اِسْدُیْرِ اِسْدُاللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلیْ بَحْدِیْرِ اِسْدُیْرِ اِسْدُیْرِ اِسْدُیْرِ اللّهُ اِسْدُیْرِ اِسْدُیْرِ اِسْدُیْرِ اِسْدُیْرِ اِسْدُیْرِ اللّهُ اِسْدُیْرِ اِسْد

نظ

بنده محمرسيف الرحمان قاسم خَفَوَ اللهُ دُنُوبَةٌ وَسَتَوَ عُيوبَةً ٨ ذى الجية ١٣٢٩ هد ومبر ٢٠٠٨ و بروزاتو ارضح وس ج كربيس منث كوجرانواله

#### ﴿ سوالات ﴾

(١) حديث ياك 'إنسمًا الْمِعِلْمُ بالتَّعَلُّم' 'كاترجماورتشرت كرين (٢) سكول وكالح كي تعليم اوردين مدارس کی تعلیم کے اثرات میں کیا فرق ہے اور کیوں؟ (۳) حضرت نا نوتو ک کے علوم کو پھیلانے میں حفرات شیخین کی کچھ خدمات ذکر کریں (۴) اسلام میں عقید وُختم نبوت کا کیا مقام ہے، غیرمسلموں کے ہاں اس عقیدے کی شمرت کیسی ہے؟ (۵) تحریک ختم نبوت میں حضرت نا نوتو کی کا کیا کردارہے؟ (٢) حضرت نانوتوئ كومكرختم نبوت كهناعقيدة ختم نبوت كى خدمت ب ياكياب؟ مثال و يكرواضح کریں؟ (۷) مجاہدین ختم نبوت میں حضرت نا نوتو ک کا امتیاز ذکر کریں (۸) تحریک ختم نبوت کے مظلوم عجابد کون ہیں؟ اور کس طرح؟ (٩) اس کو ثابت کریں کہ قادیانی کو دعوی نبوت کرتے ہوئے اپنے نام کی حیا بھی نہ آئی (۱۰) امام شافعی کا نام محد تھا ان کے مقلدین کومحدی ، اور امام احد کے ماننے والوں کو احمدی کیوں نہ کہا گیا؟ (۱۱) قادیانی کی پھھالی یا تیں بتا کیں جن سے بیتہ چلے کہوہ نبی کا فیٹھ کا کتبع ہر گزندتھا (۱۲) حضرت نانوتوی کی مخصیت وکردار کے حوالے سے پچھ باتیں ذکر کریں(۱۳) حضرت نانوتوی م ا پینا علوم کونبی مُلاثِیْمُ کی برکت سجھتے ہے یا بنا ذاتی کمال مانتے تھے؟ (۱۴) بہا دلپور کے مقدمہ میں علامہ انورشاہ کشمیریؓ کیسے حاضر ہوئے؟ (۱۵)مقدمہ بہاولپور کا فیصلہ کیا ہوا، اورحضرت کشمیریؓ کی وصیت کو کسے بوراکیا ممیا؟ (۱۷)علامہ مشمیریؓ نے وفاۃ سے پہلے فتنہ قادیا نیت کے بارے میں کیافر مایا؟ (۱۷) تحفظ ختم نبوت کے بارے میں سیدعطاءاللہ شاہ بخاری کا کروار ذکر کریں (۱۸) ورج ذیل شعر کس کا ہے نیزاس کاتر جمه دَشر ت<sup>ح</sup> ذکر کریں: قبوهٔ حمد راسز دانور وارجيني زنعت مصطفل (١٩) خالى جكه يركرين جمم نبوت كامنكر كمي .....كا دوست نبيس موسكيا \_الله كاكوني ..... بى إس عقيد كا ا تکار کرے گا (۲۰) شان رسالت اور ختم نبوت کی بابت حضرت نا نوتو کی کی تحقیق ذکر کریں (۲۱) ختم نبوت کے اعلان سے نبی کا فیٹ کی سیائی کی دلیل ویں (۲۲) حضرت نا نوتو گ نے ختم نبوت پر کس زمانے میں کام کیا؟ (۲۳) خالی جگہ بر کریں: حضرت کی ان داضح ........ کے آنے کے بعد "تحذیر الناس" کے .....کمعی منی .....کالعد سمجی جائیں جس کو ..... پر کوئی اعتراض کرنا ہو .....اس کتاب کااور آیات ختم نبوت ..... جواب وے پھرأس كى ....رخ كرے (٣٣) مولا نا نانوتوئ كے حاشيہ بخارى سے ختم نبوت

ى كچەتقىرىجات چىن كرين (٢٥) ماشە بخارى كى اس عبارت كى شرح كرين: فَكُلْتُ جُسْزُ ، النبوة لَيْسَ بِسَبُولَةٍ إِذْ جُزْءُ الشَّيْءِ غَيْرُهُ أَوْ لَاهُو وَلَاغَيْرُهُ فَلَالْمُوَّةَ لَلهُ (٢٦) " اجربارلين "كا تعارف ادراس سے ختم نبوت کی چند عبار تیں چیش کریں (۲۷) اجو بدار بھین کی دہ عبارت پیش کریں جس ے ثابت ہو کہ حفرت کے زدیک [ خاتم انتہین = اعلیٰ نبی + آخری نبی ] (۲۸) مکا تیب قاسم العلوم کی وہ عبارت ذکر کریں جس میں شیعہ کے عقبیدۂ امامت پررد کے ساتھ عقبیدۂ ختم نبوت کا اظہار ہو (۲۹) حضرت نے نبی کریم مالی کا کی روح یاک، دیگرانمیاء کی اوراح اورارواح امت کومثال کے ساٹھ کس طرح سمجمایا ہے؟ پھروہ عبارت ذکر کریں جس میں حضرت نے نی کا فیٹر کے دعوی فتم نبوت کومتواتر بتایا (۳۰) ' فیوض قاسمیه' کا تعارف کروا کراس سے ختم نبوت کی عبارت ذکر کریں (۳۱) کچھالی عبارات ذكركري جن سے پنة چلے كەحفرت شان رسالت كے ساتھ ساتھ عقيد اُتو حيد كوم كاكول كربيان كرتے تعے (۳۲)''تخدیجمیه'' کا تعارف کرائیں اورعقید ہُ ختم نبوت پیش کریں (۳۳)''طائف قاسمیہ'' مل مناجات کے اشعارے ابت کریں کہ معرت نے نبی کریم مَالَ اللّٰ الله الله منابی الله آب کی پوری تعلیمات کو مانا ہے (۳۴) "فتوی متعلقہ اجرت تعلیم" سے ختم نبوت کی عبارت ذکر کریں (٣٥) "مدية العيعه" كا تعارف كرائيس اوراس كى چند ناور ابحاث ذكركري نيزيه بتائيس كممولانا نانوتوئ کے درس صدید کی تقریر کیسی ہوتی تھی؟ (٣٦) قادیانی کی وہ عبارت ذکر کریں جس میں اس نے کہا: میری دی میں امر بھی ہے اور نہی بھی ، پھر حضرت نا نو تو گ کی عبار توں ہے اس پر دوکریں (۲۷) اس کو ہاہت کریں کی ملم غیب خاصہ خداو تدی ہے (۳۸) حضرت کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کا دفاع الب كرين (٣٩) الل سنت محابه اور الل بيت دولول مع مجبت ركعة بين اس بار على مفرت كى م ارات ذکر کریں (۴۰) اس عبارت کا مطلب کھیں: ہم کودونوں فریق بمزلدو آ تھول کے ہیں (١١) "اسرار الطبارة "كا تعارف كالر توحيد اور فتم نبوت كى كمحه عبارات ذكركري (١١) عیسائیوں کواسلام کے مسائل پراعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں کیوں؟ (۳۲) عقیدہ مثلیث و کفارہ پر تقید کھیں (٣٣) اس کو نابت کریں کہ حضرت کو اسلام کے بارے میں پوراشرح صدر تھا (٣٣) شرک کی دونشمیں کیے ہیں نیز غیراللہ کیلئے عقیدہ علم غیب شرک کیوں ہے؟ (۴۵)انبیاء کرام کی نیندناتض وضو

کیوں نہیں؟ (۴۲) گرمن کی مثال سے نیند کے فرق کو کیتے سمجھایا؟ (۴۷) اس کو ثابت کریں کہ قادیانی کادل جامکنے کی حالت میں بھی سویار ہتا تھا ( ۴۸ )اسرارالطہارۃ سے ختم نبوت کا اثبات کریں اور حفزت نا نوتوی کا امتیاز ذکر کریں (۳۹) پولس کون تھا اور عیسائیت پراس کے کیا اثرات ہیں (۵۰) اٹکارختم نبوت کے الزام کا حضرت کو جورنج ہوا بیٹتم نبوت کو ماننے کی وجہ سے تھایا اٹکار کی وجہ سے؟ (۵۱) خالی جكه يركرين: اب ختم نبوت ير ..... كي اس قدر .... سامنة المكني اس لئع خالفين على الاعلان اب يهل قول سے ....کرلیں اور کہ دیں کہ .... کے مسلمان ہیں۔(۵۲) کتاب آب حیات کا تعارف کرائیں اوراس کےمضافین کا خلاصہ ذکر کریں (۵۳)اس کو ثابت کریں کہ شریعت کے احکام علل سے وابستہ ہیں نیز عام مخص کی نینداور انبیاء کی نیند کا فرق اور حکمت بتا کیں (۵۴)''انبیاء کرام کے تر کہ میں وراثت کے احکام نہیں چلتے نیز ان کی از واج ہے کسی کو نکاح جائز نہیں' ان احکامات کی دلیل ذکر کریں نیز حضرت تقانوی کے نزد یک ان احکام کی علت کیا ہے؟ اور حضرت نا نوتوی کی اس بارے میں کیا تحقیق ہے؟ (۵۵)اس کو ثابت کریں کہ عام آ دمی کی نیند کے دفت اس کی روح کا اخراج ہوتا ہے اور انبیاء کی روح کا نیندین اخراج نبیس موتا مجراس سے موت کی کیفیت کفرق پر استدلال کریں (۵۲)" آب حیات'' سے شان رسالت اور ختم نبوت کی عبارات ذکر کریں نیز اس عبارت کو مدل کریں'' ارواح امت میں اُس نبی کی روح کے آٹار ہوتے ہیں'(۵۷)''جمال قائمی'' کی عبارت سے عقیدہ ختم نبوت پر استدلال كرين (٥٨) " تصفية العقائد "كاتعارف كصين اوربيبتا كين كدسيد ن كهاتفاقرآن وحدیث کی کوئی بات عقل کےخلاف نہیں ہونی جائے حضرت نے اس کا کیا جواب دیا؟ (٥٩) اثر ابن عباس کیا ہےاس پر سرسید نے کیااعتر اض کیا تھااور حضرتؓ نے اس کا کیا جواب ارشاد فر مایا (۲۰ ) سرسید نے حضرت کے بارے میں کیا تا ثرات دیے (۲۱) '' تقریر دلیذیر'' کی الی عبارت ذکر کریں جس سے ني مَا النَّيْنَ كَامِهُ اور آخرى نبي مونے كاپية چاتا ہے (٦٢) كتاب ججة الاسلام كا تعارف تكسيس نيز بتا كيس کہ شاہجہانپور کےمسلمانوں نے اسلام کی ترجمانی کیلیے حضرت کودورے بلایا جبکہ بریلی اس کے قریب تھاو ہاں ہے کی کو کیوں نہ بلایا؟ (۲۳) حضرت کے انداز میں درج ذیل امور کو ثابت کریں: ضرورت رسالت، عصمت انبیاء، آنخضرت مُلَاثِينًا أفضل الانبیاء ہیں، مجزات میں، اخلاق میں، علوم میں، آپ کی پیشینگوئیاں سب سے بڑھ کر ہیں،آپ خاتم النہین ہیں (۲۴) تورات وانجیل کی پیشگوئیوں سے ختم نبوت کو قابت کریں (۲۵) آمخضرت کا النظام کے مجزات کی حضرت موی اور حضرت عیسی علیما السلام کے معجزات برفوقیت ثابت کریں (۲۲)اس عبارت کا مطلب تکھیں: ''اوراگر آ فاب کسی دوسرے کی تحریک مے متحرک ہے تو پھراس کاسکون محرک کے ہاتھ میں ہوگا اور حضرت پوشع کی استدعا کو بظاہر آفآب سے ہوگی پر حقیقت میں ای محرک سے ہوگی''(٤٧) رسول مَالْ عِجْمُ کی صحبت کی کچھ برکات ذکر کریں (۲۸) آپ کے معجزات ثبوت میں تورات وانجیل پر فائق کیے ہیں؟ (۲۹) تاریخ کی عام کتابوں میں معجزه شق القمر کا ذکر کیون نہیں ملتا؟ (۷٠) تاریخ فرشتہ سے معجز وکشق القمر کے بارے میں معلومات ذکرکریں (۷۱)میلہ خداشتاس کا سبب انعقاد اور مختصر روئیداد کئیں (۷۲) انبیاء کی ضرورت کیوں ہے اور مبناء نبوت کیا ہے؟ (۲۳) اخلاق محمدی سے نبوت پر استدلال کیے ہوتا ہے؟ (۲۳) اس کو ثابت کریں کہ حضرت نا نوتو کی کےعلاوہ کوئی عالم ختم نبوت کی ایسی خدمت نیکر بربر( ۷۵ ) مباحثہ شاہجہا نپور میں ہندؤوں نے کیاجالاکی کی اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ (۲۷)ان مباحثوں کی اہمیت اور حضرت کا چیلنج بالنفصیل ذکر کریں (۷۷)مباحثہ میں دیے گئے پانچ سوال ذکر کریں نیزیہ کہ حضرت نے منی طور برختم نبوت کا اظہار کیے کیا؟ (۷۸) حضرت کی تقریر کے آٹھ مضامین کو نے ہیں ان میں سے نبوت اورختم نبوت کے بارے میں کون کو نے ہیں؟ (۹۷) نبوت کا مدار کاربتا کرنی مَالْیْتِمْ کی نبوت اورختم نبوت کو ابت کریں (۸۰) خدا کی مفت علم ہے آپ کے مستفید ہونے سے ختم نبوت ثابت کریں (۸۱)مباحثه کی کھوالی عبارتیں تکھیں جن میں افضلیت اور خاتمیت دونوں کا ذکر ہو (۸۲)اسلام کے علادہ غداہب کی ادران کے بانیوں کی طرف منسوب لغویات کی کیا حقیقت ہے؟ (۸۳) ننخ کے شبہ کا جواب تکھیں (۸۴)اسلام کی نمائندگی میں حضرت کا امتیاز اور فکر مندی ذکر کریں (۸۵)مباحثہ کا یا نجواں سوال کیا تھا تینوں نداہب کے نمائندوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ (۸۲)اس کو ثابت کریں کہ حضرت عقید و ختم نبوت کی تبلیغ کے عاشق تھے (۸۷) اتباع محمدی کے لازم ہونے کی دلیل ذکر کریں (۸۸) محمرع لِي الشخار ک منه نبوت کی شهادت و کرکریں (۸۹) اس کا کیا مطلب ہے کہ سے عیسائی تو ہم محدی جیں (۹۰)اس کی کیا دلیل ہے کہ مسلمان آج مجمی عیسائیوں سے بہتر جیں (۹۱) کتاب انتقار

الاسلام کا سبب تالیف بالنفصیل تحریر کریں (۹۲ ) میہ بتا کیں کہ شاہجہانپور کے میلوں میں اور اُن کے بعد روى من پندت ويا تدسرى نے تخدير الناس كى عبارت كى بابت كوكى بات كى؟ اگر نيس تو كيون؟ (۹۳) ''انقارالاسلام'' سے ختم نبوت کی کھے عبارات ذکر کریں (۹۴)'' قبلہ نما'' کاسبب تالیف لکھیں (۹۵) حفرت نانوتوی آخرعر میں رڑی کیوں تفریف لے مجتے اوراس کے کیا اثرات ہوئے (۹۲) حضرت نے رڑی میں خم نبوت پربیان کیایانہیں نیز کیا کسی نے وہاں حضرت کومکر خم نبوت کہا؟ (۹۷) ختم نبوت کی نئی دلیلیں ذکر کریں اور بیاتا بت کریں کہ حضور کا ایک علیہ وعوت کی ابتدا میں ختم نبوت کا عقیدہ شال تفا (۹۸) قبله نماص ٤ سے تو حيدورسالت برمشتل عبارت ذكركريں پر كلمه شهادت سے ختم نبوت پراستدلال کریں (۹۹) تابت کریں کہ ہمارے افعال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے (۱۰۰) قبلہ نما ہے ایک عبارات ذكركري جن مي حفرت نے ني كالي كائم كا فائميت كا ذكر كيا ہے(١٠١) ثابت كري كدا كركوئي محنص خدانخو استداسلام سے پھر جائے تو دیگرانبیاء پر بھی اس کا ایمان ختم ہوجائے گا (۱۰۲) کمالات علمی و عملی میں بی مظافظ کی فوقیت ذکر کریں(۱۰۳) قرآن یاک کے بے مثال ہونے سے ختم نبوت پر استدلال کریں (۱۰۴) حضرت موی اور حضرت عیسی علیماالسلام کے مجزات پر نبی کریم مانتیم کے مجزات کی فوقیت ثابت کریں (۱۰۵) دیلی مدارس کے نصاب کی تخفیف کے بارے میں پچے سطریں سپر والم کریں (١٠٦) حضرت نانوتوی نے پیشوایان ہنود کے مجزات کو کول ذکرنہ کیا اوراس سے ہمیں کیاسبق ملا (۱۰۷) معجز ه ثل القمر کی فوتیت ذکر کریں (۱۰۸) خرق عادت کی تعریف اور معجز ه وکرامت کی حقیقت بیان کریں (۱۰۹) معجز وشق القمر کتب تاریخ میں درج نہ ہونے کا حضرت نے کیا جواب دیا؟ (۱۱۰) استقبال کعبہ سے افضلیت وخاتمیت پراستدلال حضرت کے انداز میں ذکر کریں (۱۱۱) اعلیٰ نی کوآخر میں لانے کی وجداور سنخ کے شبہ کا جواب ذکر کریں (۱۱۲) اوصاف کی ووقتمیں کر کے فتم نبوت کو ثابت كرين (١١٣) ني مُالْقِيمُ كي محبوبيت بمطلوبيت اور خاتميت پر استدلال كرين (١١٣) حضرت نے نبی مَالْتُظِيمُ اورمدين اكبرى عظمت كى بارے مل كيالكما؟ (١١٥) "قبله نما" سے ثابت كري كه حضرت كو عقيدة فتم نبوت سے عشق كى حدتك لگاؤ تھا (١١٦)اس كوثابت كريس كه حضرت نا نوتو كى جيسا عقيدة فتم نبوت کامیلغ کوئی نبیس کزرا ( ۱۱۷ ) حضرت کی اس عبارت کی شرح کرین "حضرت محمرع لی تااین ادرسوا

أن كے اور اكاير من اكر فرق بو ايا بي جيم مجوب شائى اور خدام باوشائى من مواكرتا بـ، -(۱۱۸)" قبله نما" کے آخر سے نیز اس کے متر د کہ اوراق سے ختم نبوت کو ثابت کریں (۱۱۹) اثر ابن عباس کیا ہاس پر کیااعتراض ہے مطرت نے اس کا کیا جواب دیا؟ (۱۲۰) احمد سعید کاظمی صاحب کی وہ عبارت پیش کریں جس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت نا نوتو کی نے نبی کریم مال فیڈ کا کو آخری نبی مانا ہے اورآپ کے بعد مدی نبوت کی تعفیر کی ہے(۱۲۱) "تخدیرالناس" سے ابت کریں کدرسول ما الفیز اللہ کے آخری نبی ہیں (۱۲۲) تخذریص ۲۸ بص ۱۴ کی پوری عبار تیں کس طرح ہیں ان کا مطلب کیا ہے اور مخالفین ان میں کس طرح وهاند لی کرتے ہیں نیزان عبارتوں پر گفتگو کا کیا طریقہ ہے؟ (۱۲۳) ''تحذیرالناس'' کی مرکزی عبارت اوراس کی تو فیع ذکر کریں (۱۲۴) کچھ علماء کے نام اور ان کی عبارات پیش کریں جن میں نی کا اللہ کا الانبیاء کہا مو (۱۲۵) بر بلوی کمتب فکر کے ذمہ دارعلاء کی عبارتیں لکھ کر بتا کیں کہ انہوں \_ : تخدر الناس كي موافقت كييم كي بي؟ (١٢١) آخضرت مَا الله الله عنه الانبياء مون كي ولاكل بيش کریں(۱۲۷) تحذیر الناس کے مرتبے کومثال وے کرواضح کریں نیز تحذیر کے شروع کی عبارت کمل ذكركري، نيزاس كي شرح اوراس ير كفتكو كالحريقة لكعيس (١٢٨) حضرت كي قين عبارتيس پيش كريس جن میں آنخضرت کا الفیا کوئی الانبیاء کہاہے(۱۲۹) حضرت کی اس عبارت کا مطلب مثالوں کے ساتھ واضح كرين الموصوف بالعرض كاقصه موصوف بالذات رختم موجاتا ب" (١٣٠) خاتميت رتي كيا باور حعرت نے اس کوکس کس انداز سے ذکر کیا ہے؟ (۱۳۱)''مناظرہ عجیبہ'' کا تعارف اوراس سے چند عبارات ختم نبوت اورشان رسالت کی ذکر کریں پھر مقیدہ بشریت کی علمی مختیق لکھیں (۱۳۲) اثر ابن عبال کے بارے میں مقرین اور مکرین کس فلطی میں تھے اور حضرت نے اس کی اصلاح کیے گی؟ (۱۳۳۱) ثابت كرين كه حضرت ناثوتوى تعليد بي اعتدال ركهتے تصفاء كے قائل نہ تھے (۱۳۴ ) كوئي اپنا نام الل حديث ركوكر جميس الكار حديث كاطعنه دي توجم كيا جواب دي؟ (١٣٥) مناظره عجيبه كي كچھ عبارات ذکر کریں جن سے پید یلے کہ خاتم الفیلین کامعنی حضرت کے زویک آخری ہی ہے (۱۳۲) ومحنوبو النبوام "كاتعارف كراكي نيزماكي كدمطرت كالين مخالفين كياروبها؟ ادراس کا اثر کیا ہوا؟ (۱۳۷) حضرت کی کوئی السی عبارت لکھیں جس میں شتم نبوت کے منکر کو کا فرکہا ہو

(۱۳۸) حفرت کی اس عبارت کی شرح کریں:

ہم رسول الله کا الله کا الله علی خاتمیت زمانی خاتمیت مرتبی کے بھی ای لفظ خاتم النہین کی دلالت کے باعث قائل ہیں

(۱۳۹)حفرت کی اس عبارت کا مطلب تحریر کریں۔

خاتمیت زمانی محمدی مالی خام بطور صاحب تحدیر انہیں انبیاء کی نبت خاص نہ ہوگی انبیاء ماتحت کے بھی آپ خاتم زمانی ہوں سے جس سے اوروں کا تقدم زمانی لازم آئے گا۔

(۱۲۰) آیة خاتم انهین سے دوطرح خاتمیت زمانی ثابت کریں ولالت مطابقی سے دلالت التزامی سے (۱۲۰) تھا کہ قاتم انہین سے دولات التزامی سے (۱۳۲) تھا کہ قاتم کا تعارف کرائیں نیز توسل کے اشعار سے ختم نبوت کو ثابت کریں (۱۳۲) مرزائی کہتے ہیں کا براسان میں مانا جائے تو ان کا نبی تا گھٹے سے افضل ہونا لازم آتا ہے قصائد قاسمی سے اس کا جواب ذکر کریں (۱۳۳۳) اس معربے کا مطلب تحریر کریں:

توأس ب كهدا كراللد س كجهليا جاب

(۱۳۳) اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر نی تنافیخ ہنہ ہوتے تو اللہ کا نتات کو نہ بنا تا (۱۳۵) درج ذیل اشعار کا مطلب کھیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں جیں تیرے کمال ہیں جم خدائی نہیں چھوٹا تجھ سے کوئی کمال بغیر بندگی کیا ہے؟ گئے جو تجھوکو عار رہا جمال پہتیرے تجاب بشریت نہ جاتا کون ہے کچھ بھی کسی نے جزستار مدد کراے کرم احمدی کہ تیرے سوا شہیں ہے قاسم پیکس کا کوئی حامی کار

(۱۳۱) مدیند منوره کی محبت میں حضرت تا نوتو گ کے پھھ اشعار ذکر کریں (۱۳۷) رسالہ اسرار قرآنی کا تعارف کرائیں دوسور توں تعارف کرائیں اور آخری دوسور توں تعارف کرائیں سورت اور آخری دوسور توں تعارف کرائیں سورت اور آخری دوسور توں سے عقیدة ختم نبوت کے دوالے سے بھی خدمات ذکر کریں (۱۵۱) حضرت نانوتو گی کی مقبولیت کا راز بتا کیں (۱۵۰) حضرت کے محالے سے بھی خدمات ذکر کریں (۱۵۱) حضرت نانوتو گی کی کتب سے استفادے کے لئے بھی منید مشورے ذکر کریں۔

﴿ اجمالي فهرست ﴾

| ************************************** |                            |          |            |                               |
|----------------------------------------|----------------------------|----------|------------|-------------------------------|
| صفحه                                   |                            | موضوع    | صغح        | موضوع .                       |
| ۷٠                                     | حد ریالشیعہ                | ☆        | 9          | انتساب                        |
| Δ1                                     | الطبارة                    | ☆ابراد   | "          | <b>پی</b> ش لفظ:              |
| 1••                                    | 7 آب دیات                  | <b>^</b> |            | 🕁 حضرت نانوتویؒ کی            |
| 1111                                   | قامی                       | لاجمال   | 7.         | فخصيت اورويني كردار           |
| ۲II                                    | تصفية العقائد              | ☆        | 12         | علامه انورشاه کشمیری کی خدمات |
| 184                                    | تقرير ولهذبي               | ☆        | 19         | سيدعطاءاللدشاه بخاري كاكردار  |
| IPP                                    | حجة الاسلام                | ☆        |            | باب اول:                      |
| 172                                    | ميله خداشناس               | ☆        |            | خلاصة تحقيق نانوتويٌّ درشان   |
| 124                                    | مباحثه ثنا بجهانيور        | ☆        | m          | رسالت وختم نبوت               |
| 110                                    | انقبارالاسلام              | ☆        |            | ياب دوم:                      |
| 777                                    | قبلهنما                    | ☆        |            | وه تحريرات جن سي عبارات لي    |
| 121                                    | تخذيرالناس                 | ☆        | ۳٦         | منین .                        |
| 710                                    | مناظره عجيب                | ☆        | <b>r</b> ∠ | 🖈 حاشیه محج بخاری             |
| P79                                    | تنوير النبراس              | ☆        | ۲۳         | 🖈 اجوبهاربعين                 |
| 224                                    | قصا كدقاسى                 | ☆        | ٣٦         | 🖈 قاسم العلوم                 |
| ray                                    | اسرارقرآنی                 | ☆        | ۵۳         | <b>"</b>                      |
| PH                                     | متائح الجث                 | ☆        | ۵۸         | التحديد التحديد               |
| الاح                                   | كلمات الاختثام             | ☆        | 71         | 🖈 لطائف قاسميه                |
| ۳۲۳                                    | الل اسلام سے درمنداندا تیل | ☆        | 42         | 🖈 فمآوی متعلقه اجرت تعلیم     |

| «تغييل فيرست» |                                         |        |                                   |  |
|---------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------|--|
| مختبر         | موضوح                                   | منختبر | موضوع                             |  |
| 79            | سيدعطاءا نثدشاه بخارى كاكردار           | ٣      | اظهارمسرت ازامام اللسنت مدظله     |  |
| ۲4            | حمرونعت كاتلازم                         | ۵      | تقريظات                           |  |
|               | باباول:                                 | 9      | انتساب                            |  |
|               | خلاصة تحقيق نانوتوي درشان رسالت         | 11     | <u>پیش</u> لفظ                    |  |
| rı            | وختم نبوت                               |        | عقيدة ختم نبوت غير مسلمول كي      |  |
| ٣١            | نبوت كالفوق                             | 11     | نظريس                             |  |
| ٣٢            | معجزات ميل تفوق                         | 15     | قادما ننول کی حمالت               |  |
| ۳۲            | عقل وقبم ميس اعلى وافضل مونا            | 11     | مرزائيون كابانى دارالعلوم برالزام |  |
| ٣٣            | اخلاق میں باندی                         |        | تحريك تحفظ ختم نبوت مي            |  |
| . ra          | پیشینگوئیوں میں سب سے بڑھ کر            | 10     | حضرت نا لوتو ي كا كروار           |  |
|               | بابدوم:                                 | 10     | بانى تحريك تحفظ فتم نبوت          |  |
| ۳۷            | عبارات فتم نبوت کے بارے میں             | 10     | تحريك فتم نبوت كامظلوم مجام       |  |
| ٣2            | 🖈 حاشید مجلح بخاری                      | 17     | چندعلمی نکات:                     |  |
| 174           | حضرت کے حاشیہ کی مقدار                  | IA     | احمدی نام پرتبعره                 |  |
| <b>179</b>    | مضور منافية كبعدكوني نياني نبيس آسكا    |        | حضرت نا نوتو گ کی شخصیت           |  |
| ,r*•          | دجال اكبراوردوس يجموث نبيول كافرق       | ۲۰     | اوران کی دیمی خدمات               |  |
| Įr.           | نزول عيسى عليه السلام كاذكر             | ۲۳     | مفرت كاكتب وسجيني كاطريقه         |  |
| ייי           | اجوبدار بعين                            | 74     | آپ کے مسلک کے چاراصول             |  |
| lulu.         | شان رسالت اور فتم نبوت كاذكر            | 12     | علامهانورشاه تشميري كي خدمات      |  |
| L.L.          | روح محمدى كالفيلم برسلسله نبوت كااختتام | 12     | دفاع فتم نبوت کی تڑپ              |  |

| منخنبر | موضوع                                | صختمبر       | موضوع                           |
|--------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Ż۱     | اس کتاب کی اہمیت                     | ra           | محتم نبوت ي عقلي دليل           |
| 4      | مولانا كى اصول مديث يركرى نظر        | ۳۵           | خاتم النهين =اعلى ني+آخرى ني    |
| ۷۲     | قول امام کوحدیث کے مطابق کرتے        | ۳۲           | الما العلوم مع ترجمه الواراني م |
| ۷۳     | حفرت کی عبارت سے روقادیا نیت         | ۳۸           | قرآن کے وجود سے قتم نبوت        |
| ۷۴     | طلال باحرام كرنا صرف الله كاكام ب    |              | آپ کی روح پاک ارداح انبیاء      |
| ۷۵     | شان صديق البررضى الله عنه كاذكر      | ٩٣           | اورارواح امت کے مابین فرق       |
| ۷۵     | عظمت غلافت راشده                     | ۵٠           | فيعدكارداورا ثبات فتم نبوت      |
| ۷۵     | علم غیب خامه خداوندی ہے              | ۵۱           | نی کریم ناافزد کے علوم کی وسعت  |
| 44     | حفرت حسين كالعريف                    | ۵۲           | عقيدة فحتم نبوت كأتواز          |
| ۷۸     | حصرت ابرا بيم عليه السلام كادفاع     | ۵۳           | 🖈 فيوض قاسميه                   |
| ۷۸     | حب محابدوالل بيت كااظهار             | ra           | عقيدة علم غيب اورحاضر ناظر      |
|        | حق جماعت کے جاراصول:اللہ کی محبت     | ۵۷           | توحيدوشان رسالت ساتهوساتهو      |
| ∠9     | نى علىيدالسلام كى محبت قرآن اورحديث  | ۵۸           | الم تخدميه                      |
| 4 ح    | عقيدهٔ حياة النبي ألفيم كالغيم كاذكر | ٧٠           | نى كالفياسب سائفىل بي           |
| ۸۱     | يمكة امرادالطهارة                    | 41           | الطائف قاسميه                   |
| ۸۳     | احكام خداوندي كي علت مت پوچھو        | 4٢           | دنیا کی ہوس کا علاج             |
| ۸۵     | عيسائيت بإنقيد                       | 41"          | مناجات کےاشعار سے دلیل          |
| ۲A     | حطرت كااسلام برشرح صدر               | 40           | نکتهٔ مجمه                      |
| PA     | علوم شرعيه كي ابميت                  | , 4 <u>4</u> | المنتفع متعلقه اجرت تعليم       |
|        | غيرالله كيليع علم غيب كا             | 44           | حضورهٔ الفقطاعلی اورآخری نبی    |
| ٨٧     | عقيده دووجه سيشرك                    | ۷٠           | الميمد بدائشيند                 |

| صغخبر | موضوع                                 | صغخبر | موضوع                             |
|-------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 1+4   | حضرت تفانوي كاارشاد                   | ۸۹    | ہم ہروم اللہ کھٹاج ہیں            |
|       | اس کی علت حضرت نا نوتو گ              | ۸۹    | نیندے وضو کیول جاتا ہے؟           |
| 104   | كىنظرىي                               | 9•    | نوم انبياء ناقض وضو كيول نبيس؟    |
| :     | حضرت نانوتو گ مستحقیق                 | 92    | نیند کا فرق کی بهترین مثال        |
| 1•∠   | کے شواہر                              | 91"   | آنخضرت ملاطقتاعلى وآخرى نبي       |
| 1+9   | عبارات آب حیات                        | 91"   | انجيل سے ختم نبوت براستدلال       |
| 11+   | رسول الله مُلاطبًا نبي الانبياء بين   | 90    | پولس حواریین سے بیں               |
| 111   | فحتم نبوت كااعلان                     | 9∠    | ختم نبوت کی عقلی دلیل             |
| 1190  | ± برمال قامی : شرحال                  | 9.5   | مخالفين كاردنه كرنا بيجة فكرآ خرت |
| اماا  | عقيدهٔ حياة النبئ أَلْتُتَخِرُ كابيان |       | مخالفین رجوع کریں                 |
| 111   | 🖈 تصفية العقا كد:                     | 99    | ورند حساب كيلئ تيارر بين          |
| 11A   | عقل کونصوص کے تابع کرو                | 100   | ثه آبديات                         |
| 150   | فقهاءومحدثين كاحترام                  | 1+1   | موضوع كتاب حياة النبئ وكالفيخا    |
| 177   | ا حکام ظدیه جمی دین بیں               | 1•1   | كتاب كے مضامين كاخلاصه            |
| 188   | اثرابن عباس پرسرسید کے اشکالات        | 1+1   | احکام شرع علل سے وابستہ ہیں       |
|       | وين اسلام ناسنع الاديان               |       | انبياء كرام عليهم السلام كي نيند  |
| ١٣١٢  | اور آخو الادیان ہے                    | 1+1"  | ناقض وضونه جونے کے دلائل          |
| וריו  | حضرت نا نوتوی سرسید کی نظر میں        | 1+14  | نیند کے فرق کی حکمت کیا؟          |
| 114   | ئةريردليدير:<br>م                     |       | انبیاء کے ترکہ کے درافت           |
| IPT   | آپ کی نبوت سورج کی طرح ہے             | 1•۵   | نه بننے کی دلیل                   |
| lpp-  | ☆جيدالاسلام:                          | 1+14  | آپ ہرونت اسوؤ حسنہ تھے            |

| صخنبر      | موضوع                                           | صخيبر | موضوع                                    |
|------------|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 100        | معجزات عمليه مي انضليت                          | 186   | خطبه قلم حفرت فيخ الهند                  |
| 100        | انشقاق قمركابيان                                | ١٣٦   | حضرت کے رسائل کی انفرادیت                |
| ioA        | صيغدامرتمنى كيليئ                               | 112   | ضرورت رسالت                              |
| ۱۵۹        | صحبت رسول الله مَا النَّهُ عَلَيْتُمْ كَاثْرَات | 1174  | عصمت انبياء                              |
| 141        | معجزات کا فبوت قطعی ہے                          | 1179  | تمام انبياء پرايمان واجب                 |
| 171        | تاريخ فرشته اور معجز وكش قمر                    | 1179  | أتخضرت مالطفا الفنباء                    |
| 172        | نهٔ میله خداشنای:                               | 10.0  | معجزات ميں افضليت                        |
| AFI        | حضرت نا نوتو ئ كونثر كت كى دعوت                 | اشا   | پیشکو نکول بیل سب سے آھے                 |
| 179        | ابل إسلام كاغلب                                 | Irr   | آپ خاتم انبيين                           |
| 121        | شفاعت انبياء كاثبوت                             | ١٣٢   | اخلاق میں اعلیٰ                          |
| 121        | نبوت محمرى پراستدلال                            | 164   | اعجاز قرآنی کابیان                       |
| 140        | اسلام کی ترجهانی کاحق اوا کردیا                 | ۳۳۱   | قرآن کی بلاغت ہر کوئی سمجھے              |
| 127        | هماحش <sup>ش</sup> ا بجهانپور                   | الدلد | رسول الله مُلَاطِيعًا مَا ثم النهيين بين |
| اكك        | اسمباحة كاسب                                    |       | تمام الل غدا بب پرآ مخضرت                |
| 141        | ان مباحثوں کی اہمیت ایک اور نظرے                | ira   | مَا النَّهُ مُنْ النَّاعِ صَروري ہے      |
| 129        | حفرت نانوتو يٌ كاعام چيلنج                      |       | آنخضرت كالفينكر يمتعلق عيسى              |
| IA+        | سب نداهب من ختم نبوت كاعلان                     | 110   | عليه السلام كى پيشيئگو كى                |
| IAT        | مداركار نبوت كالمحقيق                           |       | عیمائیت کے بارے میں                      |
| IAM        | حضورتًا فيُرَاكُم كانبوت كى دليل                | IMZ   | چند کتے کی ہاتمیں[حاشیہ]                 |
| iAr        | سب کے سردار و افضل اورآخری نی                   |       | تورات کی پیشگوئیاں                       |
| 114        | خاتميعه محمري فالتأريات دلال                    | 16.4  | أتخضرت فالتخاك بابت                      |
| Ļ <u>.</u> |                                                 |       |                                          |

| صخيبر | بوضوع                                   | صخنبر       | موضوع                           |
|-------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 11-   | قيامت تك كوئى نيا ني نبيس               | IAA         | معجزات مس افضليت كافهوت         |
| ***   | 🖈 قبله نما:                             | 195         | قرآن وحديث محجح الاسناد ميں     |
| ***   | خطبه حضرت نا نوتوي گ                    | 197         | ديكر غدابب كي اصل حقيقت         |
| ***   | پنڈت دیا نندکی گفتگوے پہلوتمی           | 1917        | نجات صرف دین محمدی پس           |
| rra   | ولائل فحتم نبوت                         |             | اسلام کی نمائندگی کرنے          |
| rry   | حضرت نالوتو ئ كاخلوص                    | 194         | يس حضرت نا نوتوي كاامتياز       |
| rry   | دعوت كي ابتداعقيدهٔ فحتم نبوت           | 194         | حضرت كاانتهائي اكسار            |
| 772   | خطبه ميل عقيدة فحتم نبوت                | <b>r</b> +1 | ضرورت نبوت کی دلیل              |
| 772   | عقيدة توحيد كابرملااظهار                |             | نجات كيلية انخضرت كالفيزاك      |
| PFA   | كلمه طيبه سے فتم نبوت                   | <b>*</b> •* | انتاع کےلازم ہونے کی دلیل       |
| 779   | بيداورقر آن كالقابل                     | <b>7.</b> m | محمة بالطيط كالحثم نبوت برشهادت |
| rr+   | غاتميت زباني وغاتميت رتي كاذكر          | 14.4        | عا فلان فرنگ کوغور وفکر کی دعوت |
| rrr   | عظمت صحاب كرام كابيان                   |             | مسلمان آج ہمی عیسا نیوں         |
| 1777  | حضور كالفيظ مب كمالات من كال واكمل      | T+A         | سے اچھے ہیں                     |
| rra   | خاتم الانبياء بسر داراوليا وَكَاتُتُومُ | <b>r</b> +9 | مفزت کی تقریر کے اہم نکات       |
| 724   | قرآن کے بیمال ہونے سے فتم نبوت          | 11+         | ☆انتمارالاسلام:                 |
| rmy   | معجزات مملی میں یکا ہونا                | <b>11</b> 1 | تمهيدازمولا نالخرالحن كنكوبي    |
| rrr   | کتب ہنود سے مجزات ذکر نہ کرنے کی دجہ    | rim         | حفزت کا بیاری میں لکانا         |
| rer   | قاديانيت كاردكر نعالول كيلي لحدقكريه    | rim         | پنڈت دیا نند کامقا بلے سے فرار  |
| rro   | خرق عادت کی حقیقت                       | MA          | اعلان ختم نبوت میں انفرادیت     |
| rra   | محت روایت میں اسلام کی فوقیت            | MA          | عبدكامل سيدالكونين وخاتم أنهين  |

| بنبر          | موضوع ص                               | مغنبر | موضوع                               |
|---------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|               | دلیل اس کی کدان عبارتوں میں           | 1179  | خانه كعبد ثم نبوت برديل             |
| 1/4•          | خاتميت بمعنی افضلیت بی ہے             | 10.   | خاتميت كاعقلى وجبه                  |
| 171           | شان رسالت پر جامع مختفرعبارت          | 101   | اعلیٰ نی کوآ جرمیں لانے کی وجہ      |
| <b>17</b> A1" | اس عبارت کی د ضاحت                    | ror   | خاتميت كي اوردليين                  |
| 120           | نی الانبیاء کا ثبوت [ آب حیات سے ]    |       | خاتم الانبياء كالثيم كالمالات على و |
| 140           | نی الانبیاء کا ثبوت اورعلماء ہے       | roa   | كمالات عملي ش كأمل واكمل مونا       |
| <b>17</b> A∠  | شفيع مطلق مالطيخ                      |       | حضرت خاتم الانبياء كالثفل           |
| MA            | تمام انبياء كاوصاف سے موصوف           | 74+   | مرتبه محبوبيت كے مطلوب              |
| <b>17A</b> ∠  | آپ جھی کسی نبی کے امتی نہ ہوئے        | 277   | آ فرين مت محمدي المنظم كو           |
| ۲۸۸           | آپ عالم ارواح من بھی نبی تھے          | 242   | فتخ مکه کی عظمت                     |
| <b>19</b> •   | بریلوی کمتب فکر کے علماء کی تا ئیدات  | 240   | اعلان مغفرت محبت كانقاضا            |
| 190           | عبارات مولا نااحمد رضاخان بريلوي      | 740   | اعلان مغفرت شفاعت كاسبب             |
| 797           | عبأرات مفتى احمد يارخان نعيمى بدايوني | 742   | عقيدة فتم نبوت كےمنفر دبیلغ         |
|               | آنخضرت كالفيلك ني الانبياء            | 121   | توسل سے ختم نبوت پردلیل             |
| rar           | مونے کے دلائل                         |       | كتاب" قبله نما"كمتروكه              |
| <b>19</b> 4   | واقعه معراج سے نبی الانبیاء کا ثبوت   | 127   | اوراق من ذكرخاتميت                  |
| <b>197</b>    | حياة الانبياء عليهم السلام سے دليل    | 121   | <del>ئە</del> تخدىرالناس:           |
| 791           | شفاعت وشہادت کی نصوص سے دلیل          | 121   | سببتاليف                            |
| 791           | حضرت شاہ ولی اللہ ہے دلیل             | r_A   | ختم نبوت مرتبي وزماني كاللازم       |
| <b>P**</b> *  | "تخذر الناس" کامثال                   | 1/4   | ص١١،٩ ٨ ك عبارة ل كاحل              |
| <b>P</b> ***  | ایک اورا ہم عبارت کا پورامتن          | 129   | پوری عبارتی کس طرح ہیں              |

| مغخمبر      | موضوع                                               | مفح نمبر | موضوع                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| ***         | ختم نبوت رتبی وز مانی کا تلازم                      | p=, p=   |                                       |
| ۳۳۵         | خاتميت كے منكرتو مخالفين تحذيرين                    | ۳۰۸      | موصوف بالذات برقصة خم كيے؟            |
| <b>**</b> * | مخالفین تحذر فہم سے کا مہیں لیتے                    | mim      | اسء ہارت پر گفتگو کا طریقہ            |
| ۳۳۸         | 🖈 قصائدقاسی:                                        | ۳i۵      | 🖈 مناظره عجبيبه                       |
| 229         | تعارف قصائد قاسمي                                   | ۲۱۷      | خاتمید زمانی سب کے ہاں مسلم           |
| 1774        | توسل کےاشعارہے دلیل                                 | ۳۱۸      | عقيدهٔ بشريت كالتحقيق                 |
| 144.1       | ابيات قصيده بهاربي                                  | 119      | منكرين حديث كارد                      |
| 1771        | روضه مباركه كى وجهدے زمين افضل                      | ۳۲۰      | محدثين كااحترام                       |
| انهم        | كائنات كالفتيار صرف اللدك بإس                       | 271      | تقليد ميس غلو كرنيوالون كي اصلاح      |
| ۲۳۲         | مرزائیوں کےاعتراض کاجواب                            |          | قیاس مدیث ضعیف سے                     |
|             | ال معرعه كالشجح مطلب:                               | ۳۲۲      | بره هر کس معنی میں؟                   |
| ۲۳۲         | توأس سے كمداكر الله سے كم كاركار                    | ٣٢٣      | مم الل قرآن وحديث بين                 |
| ساماسا      | عرض اعمال كاذكر                                     | ٣٢٣      | غیرمقلدین کی تر دید کیے ہو؟           |
| ساماسا      | وعاء صرف اللدس                                      | ٣٢٣      | جهبور کی موافقت                       |
| mu.         | " لَوْ لَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ" كَامْعَىٰ | ۳۲۴      | خاتميت زماني دين دايمان               |
| MLL         | نورخدا ہونے کامعنی                                  | ۲۲۲      | خاتم بمعنى آخرومتاخر                  |
| rra         | جریل کی تائید کی تمنا                               | mrq      | 🖈 تنويو النبواس على من اكرتخذ برالناس |
| ۳۳۵         | عائب کومخاطب کرنے کی توجیہ                          | ٣٣٢      | حضرت كاصبروقل                         |
| ۲۳۲         | آپ سب بروے کامل انسان                               |          | احمد حسن امرونی اور محمد احسن امرونی  |
|             | ال مصرعه كالشيخ مغهوم                               | ٣٣٢      | میں فرق (حاشیہ)                       |
| ۳۳۸         | بجز خدائی نہیں چھوٹا تجھے سے کوئی کمال              | ۳۳۳      | فتم نبوت كالمنكر كافر                 |
|             |                                                     |          |                                       |

|              |                                     | -              |                                         |
|--------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| صفحتبر       | موضوع                               | صغخبر          | موضوع                                   |
| <b>1741</b>  | نتائج البحث:                        |                | انبياء كرام عليهم السلام كي موجود كي    |
| <b>11</b> 11 | حضرت كامباحثوں ميں انداز            | 444            | مِن آ پِ مُلْفِظِ کے فضائل کا ذکر       |
| 14.41        | كلمات الاختتام                      | <b>المالية</b> | نی الانبیاء ہونے کا ذکر                 |
| <b>241</b>   | حفرت نانوتوي کی مقبولیت کاراز       | <b>r</b> 0•    | روحانی کمالات میں سب سے او پر           |
| <b>1</b> 441 | فرقہ واریت سے پاک مسلک              | 101            | چاندے زیادہ حسین                        |
| 747          | حفزت کے منتسبن کی خدمات             | ror            | مدینه منوره حاضری کی تژپ                |
| ۲۲۲          | ختم نبوت کےنت نئے دلاکل             | 202            | عشق مدینه کے اشعار                      |
| <b>747</b>   | الل اسلام ہے در دمندانہ اپل         |                | نى كريم مال فيؤم كى محبت مين مولانا     |
| ۳۲۳          | هبیح ترین کمائی[ حاشیه <sub>]</sub> | 200            | عبدالما لك صديقي كاشعار                 |
| ۳۲۳          | پاک وہند پرحضرتؓ کے اثرات           | 201            | ١٠٠١ اسرار قرآنی:                       |
|              | علوم قاسميه سے استفادے              | 702            | - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / |
| 240          | ك طريق                              | ۳۵۸            | سورة فاتحه سي فتم نبوت [ حاشيه ]        |
| <b>742</b>   | اس بارے میں چند تجاویز              | 209            | حضرت كي تغيير معوذ تين كاخلاصه          |
| <b>744</b>   | سوالات                              | 440            | معو ذتين سيختم نبوت براستدلال           |
|              |                                     |                |                                         |
|              |                                     |                |                                         |
|              |                                     |                |                                         |
|              |                                     |                |                                         |
|              |                                     |                |                                         |
|              |                                     |                |                                         |
|              |                                     |                |                                         |
| 1            |                                     | ı              |                                         |

# تقر يظمحق الل النة حضرت مولانا حافظ مهر محمصاحب وامت بركاتهم نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكُويْمِ

گلدستة تم نبوت [ یعنی شو اهد خصم المنبوة من سیرة صاحب المنبوة ما النبوة ما النبوة ما النبوة ما النبوة ما النبوة ما المنبوة من سیرة مولا تا محرسیف الرحل قاسم کا مطالعه نفیب بروا مولا تا علوم اسلامید کی تحقیق تفییش میں نظر کی مجرائی سے عجیب اسرار و نکات استنباط کر کے لاتے ہیں بیغوض تعمق برعالم دین کو نفیب بین بروتا انہوں نے وضونما زسے لے کرسیرت کے اعمال غزوات، جج وعمرہ، نظام خلافت اور قبر میں کلمہ شہاوت تک سے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت اور مرز اغلام احمد قادیا نی کی صلالت اور قبر میں کلمہ شہاوت تک سے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت اور مرز اغلام احمد قادیا نی کی صلالت قابت کی ہے۔ استدلال کا انداز دلچ سپ ہے اور عاشقان رسول منافیق کی شفاعت منظور فر مائے۔ اللہ اسے تبول فر مائے اور ہر مسلمان کو خاتم انتہاں علیہ الصلو قوالسلام کی شفاعت منظور فر مائے۔ حقور ہ

(محقق اہلسنت) حافظ مهرمجدمیا نوالوی فاضل نفرة العلوم کوجرا نوالہ وخصص فی علوم الحدیث بنوری ٹاؤن کراچی حالاً مدیر جامعہ قرآن وسنت بمقام بن حافظ بی ضلع میا نوالی ۲۱ شعبان ۱۳۲۸ احتجام تبرے ۲۰۰۰ پوم الثلا ٹاء

### مجامدين ختم نبوت ميں حضرت نا نوتوي رحمه الله تعالی کے امتیازات

🖈 ہندؤوں اور عیسائیوں کیساتھ مباحثوں کے دوران آپ نے ختم نبوت کواپیا ثابت کیا کہ اُن کا فروں کو ردكرنے كى مت ند ہوكى اللہ على اللہ على اللہ على حفرت كے جواب ميں حفرت نے بار ہا آنخضرت علي كے آخرى اوراعلی نبی ہونے کو ثابت کیا ہے کتاب قبلہ نما میں استقبال کعبہ سے ختم نبوت کو ثابت کیا استقبال قبلہ کا تکلم تو سبی بتاتے ہیں گراس ہے ختم نبوت پراستدلال خاص حضرت نا نوتوی کا حصہ ہے کی عیسا ئیوں نے اعتراض کیا کہ نیند سے وضو کیوں ٹوٹنا ہے؟ حضرت اس کے جواب کے ضمن میں آنحضرت اللہ کے اعلیٰ اور آخری نبی ہونے کو بھی بیان کرتے گئے، نیند سے وضو کا ٹوٹنا تو سب فقہاء کلھتے ہیں مگراس سے ختم نبوت کو ثابت کر ناصر ف حفرت نانوتوی کا کمال ہے 🖈 حفرت ابن عباس کے ایک اثر کی بابت سوال ہوا حفرت نے جواب کے ضمن میں نبی کر پر مالیہ کے اعلی اور آخری نبی ہونے کو بیان کیا ، اور ساتھ ہی ایسے خص کو کافر کہا جو آنخضرت اللہ کو الله كا آخرى نى نبيل مانتا الله اس فتوى كفريل بھى آپ دوسرول سے متاز بيں ايك امتياز توبيك سائل نے منكر ختم نبوت کا تھم دریافت نہ کیا تھا مگرآپ نے خود ہی سے تھم لگایا کٹر اورایک امتیاز پرہے کہ دیگر علماء مشکر ختم نبوت پرنتوی لگانے میں پہلےعلاء کا حوالہ دیتے ہیں گر حضرت نے مقلدانہ طرز اختیار کرنے کے بجائے مجتهدانه انداز میں پہلے اِس عقیدے کی قطعیت ثابت کی پھراس کے منکر پرفتوی کفرلگایا 🖈 حضرت کی زندگی میں نہ مرزا قادیانی کا فتنه تھااور نہ ہی کوئی ختم نبوت کا مئکر، اُس زمانے میں آپ نے اتنا کام کر دیا، مرزا قادیانی کا فتنه بعد میں پیدا ہوا، اگر حضرت کے زمانے میں بیفتنہ پیدا ہوتا تو پھر خدا جانے آپ کیا کچھ کرتے؟ ان حقائق کی روشی میں کیا میہ کہنا درست نہیں کہ' ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحمد قاسم نا نوتوی عقید ہ ختم نبوت کے بہت بڑے امام بين" "أب عقيدة ختم نبوت كمجدد بين" "أب أمِيهُ والمُؤْمِنِينَ فِي عَقِيدَةِ حَتْم النُّبُوَّة بين" آپ كو محكرختم نبوت كهناا يسے ہے جيسے كوئي امام بخارئ كومئكر حديث كجے \_ ولاحول ولاقو ة الا باللہ \_

> ملنے کا پیته ادارہ نشرواشاعت مدرسہ نصرۃ العلوم نزدگھنٹہ گھر گوجرانوالہ 03216432659